



# پیش لفظ

محترم قارئين السلام عليم

نیا ناول " وائٹ کوبرا" آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اس ناول کی کمانی ہیون ویلی کی آزادی کی تحریک سے ہے ۔ جس کے سربراہ کو کافرستان کی نئی سروس بلکی فورس اعوا کر لیتی ہے اور ہیون و ملی میں اس قدرخونی کھیل کھیلاجا تاہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران اوراس کے ساتھیوں کو تحریک کے لیڈر کے اعوااور ہیون ویلی میں بے گناہ اور معصوم مسلمانوں کی قتل وغارت کی اطلاع ملتی ہے تو وہ سرتا یا احتجاج بن جاتے ہیں اور ہیون ویلی کے مسلمانوں کی مد د کے لئے ایک بار پھر کمربستہ ہو جاتے ہیں۔عمران اپنے لاؤلشکر کے سائقہ جب کافرستان میں داخل ہو تاہے تو اسے ہر طرف سے کافرستانی فورسز کا سامنا کر ناپڑتا ہے اور پھر وہاں ہر طرف آگ اور خون کا ایسا طوفان اٹھ کھڑا ہو تاہے جبے رو کنا کسی کے بس میں نہیں رہتا۔ ناول "كراسي" كے كر دار كراسي كو ہر طبقے كے افراد نے بے حد سراباتها اور مجھے مسلسل خطوط لکھے جا رہے تھے کہ اس کر دار کو مستقل طور پر سلمنے لا یاجائے ۔ کراسٹی عمران پاسکیرٹ سروس کے

سائقہ مل کر کام کرے ۔آپ سب کی پرزور فرمائش پر مجھے کراسٹی کو
ایک بار پھرآپ کے سلمنے لاناپڑا۔ کراسٹی اس ناول میں کس انداز
میں آپ کے سلمنے آرہی ہے یہ آپ ناول پڑھ کر جان لیں گے۔
آخر میں، میں ان تمام قارئین کا تہد دل سے شکرید ادا کر تا ہوں
جنہوں نے میرے ناول "بدروح"، "مادام شی تارا" اور "ریڈ ماسٹرز" کو
پہند کیا۔ ان تینوں ناولوں کی تعریف میں مجھے مسلسل خطوط
موصول ہورہے ہیں۔ جن کافر داُفر داُجواب دینا میرے لئے مشکل ہے
اس لئے آپ سب پیش لفظ میں ہی میری طرف سے شکرید قبول کر
اس لئے آپ سب پیش لفظ میں ہی میری طرف سے شکرید قبول کر

اب اجازت دیجیئے والسلام

عمران صوفے میں و هنسا حسب عادت ایک سائنسی رسالہ پڑھنے میں معروف تھا۔ ان و نوں چو نکہ سیرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا اس لئے عمران فلیٹ میں آگر کتا بی کیڑا بن گیا تھا۔
عمران جب بھی فلیٹ میں ہو تا اور کتا بیں پڑھنے میں معروف ہو تا تو سلیمان بے چارے کی شامت آ جاتی تھی۔ وہ عمران کے لئے چائے بنا بنا کر تھک جاتا تھا مگر عمران چائے بیتا بیتا نہ تھکتا تھا۔ بعض اوقات عمران رسالے میں اس قدر محو ہو جاتا تھا کہ اس کے سامنے چائے بڑی پڑی ٹھنڈی ہوجاتی تھی۔

اس وقت بھی عمران کے سلمنے چائے پڑی پڑی ٹھنڈی بلکہ سردیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے تخ بستہ ہو چکی تھی۔ عمران کو چائے کا خیال آیا تو اس نے رسالے سے نظریں ہٹائے بغیر چائے کا کیا اور اس کاسپ لیا تو اسے کسی کولڈ ڈرنک کاسالطف آگیا۔

مجھے مجوراً انہیں کی میں لے جاکر انڈیلناپڑتا ہے اور صاحب یہ آپ
کے لئے آخری چائے تھی۔اب اس چائے کو آپ پی لیں کیونکہ اب
میں آپ کو مزید چائے بنا کر نہیں دوں گا"۔سلیمان نے کہا تو عمران

حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ "لل، لیکن کیوں پیارے بھائی۔ کیاچینی، یتی اور دودھ ختم ہو گیا

ہے "۔عمران نے کہا۔

" نہیں "۔ سلیمان نے انکار میں سرملا کر کہا۔ " تو کیا ماچس ختم ہو گئ ہے یاچو لھے میں گیس آنا بند ہو گئ

ہے "۔عمران نے کہا۔

" یہ دونوں باتیں بھی نہیں ہیں" ۔ سلیمان نے کہا۔ اس کے ہو نٹوں پربے اختیار دھیمی مگر شرارت آمیز مسکر اہٹ آگئ تھی۔ " تو پچر تم دوبارہ میرے لئے چائے کیوں نہیں بناؤ گے"۔ عمران نے مسمسی سی صورت بناکر کہا۔

" بس نہیں بناؤں گا" ۔ سلیمان نے اسی انداز میں کہا۔ ''

" کیوں نہیں بناؤ گے ۔ تہارے باوا کا راج ہے کیا"۔ اس بار عمران نے اس پرآنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔

"الیسا ہی شجھ لیں" - سلیمان نے لاپروا ہی ہے کہا۔ "الیسا ہی شجھ لوں -لگتا ہے تہمارامیرے ہاتھوں پٹنے کا دل چاہ رہا

ہ میں ہے اسی کے الیمی باتیں کر رہے ہو"۔ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ "سلیمان، بھائی سلیمان ۔ جناب سلیمان صاحب"۔ ٹھنڈی چائے دیکھ کر عمران نے کپ میز پرر کھ کر سلیمان کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔

جی صاحب "۔ سلیمان نے چند ہی کموں بعد دروازے پر تمودار ہو ۔ کر کہا۔اس کے چرے پر گہری سنجید گی تھی۔

"صاحب کے بچے میں نے تمہیں چائے لانے کے لئے کہا تھا۔ یہ تم کیا لے آئے ہو"۔ عمران نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے

ئے کہا۔ "بیچائے نہیں تو اور کیاہے"۔سلیمان نے براسامنہ بنا کر کہا۔ "بیچائے نہیں ہے بیارے۔غلطی سے تم کولڈ ڈرنک کپ میں

انڈیل لائے ہو۔اس میں نہ چائے کی پتی ہے، نہ دودھ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی اس میں چینی شامل کی ہے تم نے ۔اوپر سے یہ اس قدر سرد ہے جسیے تم اسے ابھی ابھی فریزر سے نکال کر لائے ہو "۔عمران نے کہا۔

" آج کل کی چائے ایسی ہی ہوتی ہے۔ آپ نے پینی ہے تو پی لیں ورید میں اسے کچن میں لے جاکر انڈیل دیتا ہوں "۔ سلیمان نے بیزار ک

"انڈیل دیتا ہوں، کیا مطلب کیا چائے تم ای طرح انڈیلنے کے لئے بناتے ہو " مران نے چونک کر اور حیران ہوتے ہوئے کہا۔
" تو اور کیا کروں صبح سے آپ کے لئے بیسیوں بارچائے بنا چکا ہوں۔ حبن میں سے آدھی سے زیادہ یہاں پڑی پڑی سردہو جاتی ہیں اور

" ہیں ایک نیک اور باکر دار خاتون "۔ سلیمان نے مسکرا کر کہا اور عمران بے اختیار اچھل پڑا۔

" خے ۔خاتون "۔عمران کے مند سے نکلا۔

" بی ہاں، اس خاتون کے سامنے آپ جھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ اپنا سران کے گھٹنوں پرر کھ دیتے ہیں اور پھر جب ان کی جو بیاں تڑا تڑآ پ

کے سرپر بجتی ہیں تو ان جو تیوں اور آپ کے سر سے نکلنے والی مدھر آوازوں سے فلیٹ میں بہار آجاتی ہے "سلیمان نے کہا۔

ہوروں سے سے یں ہم وجوں ہے سال ہی کو بلایا ہے"۔ عمران نے یکھنت خوف سے سمٹنے ہوئے کہاجسے نخابچہ شرارت کرنے کے بعد اپنی ماں

"جی ہاں، اماں بی – میں نے انہیں فون کر دیا ہے – بس وہ آنے ہی والی ہیں " – سلیمان نے وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"لل، لیکن پیارے بھائی۔ تم نے اماں بی کو کیوں بلایا ہے۔ کیا کہاہے تم نے ان سے "۔عمران نے خوف بھری صورت بناتے ہوئے

۔ " میں نے ان سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ صاحب چکھلے سات روز

یں سے ان سے سرت کا ہا ہے ہا۔ بہت ہے ہا۔ بہت کے اللب کر رہے ہیں۔ وہ اور چائے طلب کر رہے ہیں۔ مگر میرے پاس سے دورھ، پی اور چینی بالکل ختم ہو گئے ہیں۔

اس کئے وہ کو تھی سے کافی مقدار میں دودھ، پی اور چینی جھجوا دیں۔ تاکہ میں صاحب کو نان سٹاپ انداز میں مسلسل چائے مہیا کرتا " پٹینے کی بہار تو آپ پر آنے والی ہے صاحب"۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر عمران بے اختیار چو نک مرا۔

" پٹنے کی بہار۔ کیا مطلب "۔عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ " بس کچھ دیراورا نتظار کر لیں۔آپ کو پٹنے کا مطلب بھی معلوم ہو

جائے گااور بہار کا بھی ۔ ۔ سلیمان نے اسی انداز میں کہااور عمران کچ مج آنکھیں نچا کر رہ گیا۔

" کیا تم مجھے بیٹو گے" - عمران نے اسے بری طرح سے گورتے ئے کہا۔

" میں تو کیا، آپ کو پیٹنے کاخواب لے کر بے چارے بڑے بڑے مجرِم قبروں میں جا سوئے ہیں۔ مگر ....... " سلیمان نے اس طرح

بر ہے بروں یں با رہ ہیں۔ مسکراتے ہوئے کہا۔ "مگر۔مگر کیا"۔عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔

''اس مگر کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا"۔ سلیمان نے کہا۔ " سلیمان سج سچ بتاؤ۔ کہیں تم نے مجھے پٹوانے کے لئے غنڈوں اور بد معاشوں کو تو نہیں بلوالیا"۔عمران نے کہا۔

۔ '' ارے تو بہ تو بہ سمیری ایسی مجال کہ میں آپ کو پٹوانے کے لئے غنڈوں اور بدمعاشوں کو بلواؤں۔انہوں نے آپ سے اپنی چٹنی بنوانی ہے کیا"۔سلیمان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ " تو پھر کسے بلایا ہے تم نے "۔عمران نے غصیلے لیج میں کہا۔

"ارے، ارے میں مرجاؤں گا۔ پپ، پلیز دروازہ مت کھولنا۔ مم، سی - میں ...... "عمران نے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ " سوري، بلكم صاحب كے لئے ميں دروازہ مذ كھولوں - يہ ہو بى نہیں سکتا"۔سلیمان نے کہااور دروازہ کھولنے کے لئے مڑ کر کمرے سے نكلتا حلا گيا۔

" حس، سلیمان - سنومم، میری بات سنو" - عمران نے مکاہث زدہ لیج میں کمالیکن اس اشاء میں سلیمان کمرے سے لکل حیاتھا۔ " اب میں کیا کروں۔ اماں بی نے تو واقعی میرے سر پرجو تیاں مار مار کر میری کھویڑی پلیلی کر دین ہے ۔ کہاں جاؤں۔ کہاں چھپوں"۔ عمران نے گھبرائے ہوئے لیج میں کہا اور پھروہ تیزی سے جھکا اور میز کے نیچے گھستا حلا گیا۔اس کا انداز الیماتھا جیسے مرغی کا بچہ گدھ کو دیکھ کر تیزی سے ٹوکری یا بھرا بن ماں کے پروں کے نیچے جا چھپتا ہے۔

آنکھیں بند کر لیں۔جیسے اس کے آنکھس بند کر لیننے کی وجہ سے اماں ی اسے واقعی یہ دیکھ سکیں گی۔ "ارے، کہاں ہے عمران " اچانک عمران کو جولیا کی آواز سنائی

چند کموں بعد قدموں کی آواز سنائی دی اور عمران نے جلدی سے

"ابھی تو یہیں تھے ۔شاید آپ کے آنے کی خبر سن کر کہیں چھپ گئے ہیں "۔ سلیمان نے کہا اور عمران ، سلیمان کے اس جواب پر تلملا

ربوں ۔اس پراماں بی نے کہا کہ وہ خورآری ہیں ۔اب وہ خورآپ کوآ کر چائے بنا کر دیں گی اور ان کی چائے کسی ہوگی یہ مجھ سے بہتر آپ ی جانتے ہیں "-سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہااور عمران کارنگ اڑ

" سلیمان - تم مذاق کر رہے ہو ناں " - عمران نے اس کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہا۔

" مذاق، وہ کیا ہو تا ہے "۔ سلیمان نے عمران سے بھی زیادہ معصوم صورت بنا کر کہا تو عمران اسے گھور کر رہ گیا۔ " جب میں تمہاراسر توڑوں گاتو تمہیں خودی معلوم ہو جائے گا کہ

مذاق کیاہو تاہے " عمران نے عصلے لیج میں کہا۔ " بس چند منٹ اور انتظار کر لیں۔ بیل بیج گی اور اس کے بعد سر كس كا نوف كايد بهى آب كويت على جائ كا" ـ سليمان في اس

لاپروای سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " لكتا ب آج تم نے محج ب موت مارنے كا واقعى يورا يورا بندوبست کر لیا ہے "۔عمران نے رونی صورت بنا کر کہا۔ اس سے

پہلے کہ سلیمان کوئی جواب دیتا اسی کمجے کال بیل بج اتھی۔ کال بیل بجنے کی آواز سن کر سلیمان کا چہرہ کھل اٹھا جبکہ عمران کا رنگ یکھت

"لجيئ آگئ آپ كي شامت اعمال " سليمان نے مسكراتے ہوئے

13

جو ساری رات سہاں میاؤں میاؤں کر کے میری نیند خراب کرتی رہتی ہے" ۔ عمران نے معصومیت سے کہا اور میز کے نیچ سے کپرے جھاڑتا ہوا باہر آگیا اور پھراس کی نظرجولیا کے لباس پربڑی تو وہ کچ کچ

آنگھیں گھما کر رہ گیا۔ جولیا نے سرخ رنگ کا سکرٹ اور نیلی پتلون پہن رکھی تھی اور ایسان نیسان میں میں کا سکرٹ اور نیلی پتلون پہن رکھی تھی اور

اس نے چیرے پر ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر رکھا تھا۔جو لیا کا یہ فیشن ایبل انداز عمران کے لئے واقعی حیران کن تھا۔ کیوپنکہ عمران نے جو لیا

> کو اس لباس اورانداز میں پہلے کمبی نہیں دیکھا تھا۔ \* خبر سے تو سرنان کے آج کس کو قبل کر زکاا

" خیریت تو ہے ناں آج کسی کو قتل کرنے کاارادہ ہے تمہارا"۔ عمران نے اس کی طرف دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا کیونکہ اسے جو لیا

کایہ بے باکانہ انداز قطعاً پیند نہیں آیا تھا۔ "ہاں، میں حمہیں قتل کرنے آئی ہوں"۔جولیا نے مسکرا۔

" ہاں، میں تمہیں قتل کرنے آئی ہوں"۔جولیا نے مسکراتے ئے کہا۔

" قَقَ، قَتَل - مَّر كيوں - ميں نے تمهارا كيا بگاڑا ہے" - عمران نے بو كھلا كر كہا - جوليا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے آئی اور پھر عمران كے سلمنے صوفے پر بیٹھ گئ -

ت میں تم جیسے انسان سے بے حد متاثر ہوئی ہوں عمران "۔جولیا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

" متاثر اور تم سيه تم كياكه ربى بو" - عمران في انداز مين

"اصل میں وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔انہوں نے تو تھے کہہ دیا تھا کہ آپ آئیں تو میں آپ کو باہر سے ہی ٹرخا دوں۔ مگر آپ تو جائتی ہیں مس جولیا کہ میں آپ کی کس قدر عزت کرتا ہوں اور آپ سے جموٹ بولنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا"۔ سلیمان نے بڑے خوشامدانہ لیج میں کہا اور عمران کا دل چاہا کہ وہ باہر لکل کر چ چ

سلیمان کا سرتو ژ دے ہو جان بوجھ کرایسی باتیں کرکے جولیا کو بھڑکا

"ميرے آنے كى خبرس كر چھپ گياہے - كيوں " جولياكى حيرت

نجری آواز سنائی دی **۔** 

ِ نکوس دیئے۔

' "ہونہد، کہاں چھپ سکتا ہے وہ "۔جولیانے ہنکارہ بحر کر کہا۔ " اور کسی جگہ کا تو مجھے تپہ نہیں۔لیکن ہاں میز کے نیچے وہ نہیں چھپ سکتے۔آپ سب جگہ دیکھ لیں مگر میز کے نیچی نہ دیکھنے گا کیونکہ

چپ سے ساب سب بعد ریاں کی ماں کو دو روز سے چپپا رکھا ہے"۔ وہاں میں نے بلی کے بچوں کی ماں کو دو روز سے چپپا رکھا ہے"۔ سلیمان کی شرارت بحری آواز سنائی دی اور عمران کچ مج خون کے گھونٹ بھر کر روگیا۔

وسے ہر ررہ ہے۔ "ہونہہ، تو تم یہاں چھپے ہوئے ہو"۔اچانک جولیانے جھک کر میرکے نیچے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا تو عمران نے اسے دیکھ کر دانت

" نن، نہیں۔ میں یہاں چھپا ہوا نہیں ہوں۔ میں تو یہاں سے سلیمان کی چھپائی ہوئی بلی کو نکال کر باہر بھگانے کی کو شش کر رہا تھا

Downloaded from https://paksociety.com

اس کے لیج میں بے پناہ یاسیت تھی اور وہ عمران کی جانب بڑی امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جبکہ اس کی بات سن کر عمران یوں ا چمل پردااور آنگھیں پھاڑیھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے یکلخت جو لیا

کے سیننگ نکل آئے ہوں ۔وہ اکیب بار پھراکھ کر کھڑا ہو گیا۔

" تت، تم جولیا ہی ہو ناں "۔عمران نے ہکلا کر کہا۔ "جولیا، اوه نہیں۔ میں جولیا نہیں کراسٹی ہوں۔ و<sub>ب</sub>ی کراسٹی جو

خود کو ناقابل شکست مجھی تھی مگر جہارے مقابلے پر آنے سے بعد محج معلوم ہوا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں "۔اس نے کہا اور عمران کے

چرے پر موجو د تناؤقدرے کم ہو گیاجو جو لیا کو اس لباس میں دیکھ کر آ

"اوہ، خدا کاشکر ہے کہ تم کراسٹی ہو۔وریہ حمہیں جولیا سجھ کر اور اس كباس ميں ديكھ كر چ مچ ميرا بارث فيل ہونے والاتھا"۔ عمران

نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور پھر دھم سے صوفے پر بیٹھ گیا اور یوں گبرے گبرے سانس لینے نگاجیے کی میل کی دوڑ نگا کر آیا ہو۔ "اده، توتم مجهج جوليا سجه رے تھے" - كراسي نے چونك كر كما-

" بان، اور جوليا مجھ كر اور تمبين اس حالت مين ديكھ كر واقعى میرے نسیینے چھوٹ رہےتھے "۔عمران نے کہا۔

"ہونہہ، لیکن میں کراسٹی ہوں"۔ کراسٹی نے سرجھٹک کر کہا۔ "ہوگی مجھے کیا"۔عمران نے اب لاپروای سے کہا۔ " تم نے میری بات کاجواب نہیں دیا"۔ کراسی نے اس کی طرف

" میرے سامنے الیبی بات مت کرو۔ میں ممہیں اب سجھ عکی ہوں "۔جولیانے مسکراتے ہوئے کہا۔

« پیر کسی باتیں کروں۔ تم بی بتا دو "۔ عمران نے وھم سے اس کے سامنے صوفے پر کرتے ہوئے کہا۔اس کے پیرے پر یکافت پھر حماقتوں کی آبشار بہنا شروع ہو گئی تھی۔

" میں نے فیصلہ کر لیا ہے ۔اب میں عبیں رہوں گی " ۔جولیا نے کہااور عمران دیدے نچا کر رہ گیا۔

" يبان، ميرے فليك ميں - كك، كيا مطلب - ارب باب رے

مہاری طبعیت تو تھیک ہے ناں۔اگر مہیں یہاں اور اس حالت میں اماں بی نے دیکھ لیا تو وہ ڈیڈی کا ریوالور چھین کر آدھی گولیاں مہیں اور آدھی گولیاں مجھے مار دیں گی"۔ عمران نے ایک بار پھر

بو کھلاتے ہوئے کہا توجولیا بے اختیار ہنس پڑی۔

" اماں بی کی تم فکرینہ کرو۔میں انہیں منالوں گی۔وہ مجھے دَیکھ کر کچے نہیں کہیں گی"۔جولیانے ہنستے ہوئے کہا۔ "ارے داہ، کیوں کچھ نہیں کہیں گ۔تم نے ان کی جو تیاں نہیں

کھائیں۔ میں اپنے سرپران کی جو تیاں کھا کھا کر کئی بارا بنی کھوپڑی بلبلی کرا چکاہوں"۔ عمران نے سرپرہائ رکھتے ہوئے کہا تو جولیا ایک باریم ہنس پڑی۔

" عمران، میں نے یہاں رہنے اور تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر اليا ہے ۔ كياتم ميرى اس پر يوزل كو قبول كرتے ہو"۔ جوليانے كما۔

17

ہوا۔اس مشن کی ناکامی پر تمہاری حکومت تمہیں موت کی سزاتو دینے سے رہی۔ تم واپس ساک لینڈ جاؤاور اپناکام کرواور یہاں محجے اپناکام کرنے دو"۔عمران نے اسے سجھاتے ہوئے کہا۔

سرے دو ۔ مران ہے ، سے مطابے ہوئے ہا۔ "اگر میں کہوں کہ میں واپس نہیں جاؤں گی"۔ کراسٹی نے ہونٹ کاشتے ہوئے کما۔

" تب بھر میں تمہمیں کسی بھی طرح قانون کے ہاتھوں نہ بچا سکوں گا"۔عمران نے سخت کچھ اختیار کرتے ہوئے کہا۔

و سران کے منت ہیں ہمیں رہے، رہے ہا۔ " کیا مطلب، کیا تم مجھے گرفتار کروا دو گے"۔ کراسٹی نے چونک

ر ہا۔ " میں تہمیں کیا گرفتار کراؤں گا۔ تم ویسے ہی سنرل انٹیلی جنس بیورو کے سپرنٹنڈنٹ فیاض کی مفرور ہو۔اگر اسے معلوم ہو گیا کہ

تم مہاں میرے فلیٹ میں ہوتو وہ اپنی پوری فوج لے کر مہاں آجائے گا اور تمہیں پناہ دینے کے جرم میں مجھے بھی ہتھکڑیاں ڈال کر لے جائے گا۔ پھر ہم دونوں ساری عمر جیل میں چکیاں بیستے رہ جائیں گے "مران نے کہا۔

۔ "ہونہہ، تو حمہارے دل میں میرے لئے کوئی جگہ نہیں ہے"۔ کراسٹی نے سنجیدگی سے کہا۔

" میرے سینے میں دل ہی نہیں، جگہ کہاں سے ہو سکتی ہے"۔ عمران نے ہنس کر کہا تو کراسٹی نے بے اختیار جبوے بھینج لئے ۔ "اچھا، اگر میں حمہاری سیکرٹ سروس میں شامل ہونے کا کہوں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ " کس بات کا"۔عمران نے احمقانہ لیج میں کہا۔

"میری پر پوزل کا"۔ کراسٹی نے ہونٹ تھینچتے ہوئے کہا۔

" سوری، اس سلسلے میں میرا جواب صرف انکار میں ہی ہے"۔ عمران نے کہاتو کراسٹی کے چہرے کے تاثرات یکھنت بدل گئے اور اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئے۔

" مگر ...... " كراستى نے غصے اور خفت سے ہو نث كا پنتے ہوئے

" نہیں کراسی، میں نے تمہیں زندہ اس لئے نہیں چھوڑا تھا کہ تم شادی کا پر پوزل لے کر میرے پاس چلی آؤ۔ تم ایک زبین، بہادر اور اچھی لڑکی ہو۔ تم اپنے ملک کے لئے کام کر رہی تھی اور میں اپنے ملک کے لئے ۔ ہم دونوں کا آمنا سامنا اور نکراؤ ہوا۔ اس نکراؤ میں ہم میں سے کسی ایک کی جان بھی جا سکتی تھی مگر نہ تمہارا وقت پورا ہوا تھا اور نہ میرا۔ میں اپناکام ختم کرکے گھر آگیا تھا تمہیں بھی چاہئے تھا کہ

تم اب تک واپس اپنے وطن چلی جاتیں۔ ملک کی سالمیت اور بقاء کے لئے کام کرنے والے ہم جسیے انسانوں کے پاس دل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ورنہ ہم بھی عام انسانوں کی طرح گھروں میں بیٹھے آٹھ دس بچوں کی دال روٹی پوری کرنے کے لئے سروں پر بوجھ اٹھائے در

در کی ٹھوکریں کھارہے ہوتے۔ تم نے ساک لینڈ میں اپنا خاصا نام اور عزت بنا رکھی ہے۔ تمہاراایک یہ مشن کامیاب نہیں ہوا تو کیا

1.8

تو" ۔ کراسیٰ نے ایک اور رخ پلٹتے ہوئے کہا۔

" میں نہ کسی سے سیکرٹ ہوں اور نہ میری کوئی سردس ہے۔ اگر میرے پاس کوئی سردس ہوتی تو کیا میں اب تک اس طرح کنوارا بیٹھا ہوتا"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کیا۔

" میں کچھ نہیں جانتی عمران۔ تمہیں یا تو مجھے اپنی سیکرٹ سروس میں شامل کر ناپڑے گا یا بھر بھے سے شادی کرنی ہوگی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اگر تم نے ان دونوں میں سے میری ایک بات بھی نہ مانی تو۔۔۔۔۔۔ "کراسٹی کہتی کہتی خاموش ہو گئ۔

" تو ۔ تو کیا " ۔ عمران نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ " تو " ۔ کراسٹی نے کہااور پھراس نے ہینڈ بیگ میں ہائقہ ڈال کر

اس میں سے سیاہ رنگ کا ایک ریوالور نکال لیا۔ " اوہ ، تو انکار کی صورت میں تم مجھے گولی مار دوگی"۔ عمران نے

" اوه، تو انگار کی صورت میر زہر ملیے لیجے میں کہا۔

" نہیں، میں حمہیں نہیں مارسکتی۔لیکن حمہارے انکار کی صورت میں، میں خود کو ضرور گولی مار سکتی ہوں"۔ کراسٹی نے مجھی جوا باً

میں، میں خود کو صرور کوئی مار مھئی ہوں ''۔ کراسی سے بھی ہوا با زہریلا انداز اختیار کرتے ہوئے کہااور پھراس نے ریوالور کی نال اپنی کنٹٹی سے نگالی۔ریوالور پرسائیلنسرفٹ تھا۔

" خود کو گولی مار نااس قدر آسان ہے کیا "۔عمران نے منہ بنا کر

"میرے لئے آسان ہے"۔ کراسی نے اس انداز میں کہا۔

" بیو قو فوں جسی باتیں مت کرو کراسی "۔ عمران نے سرد کیج کمار

یں بن نے اس ریوالور کا چیمبر گھما رکھا ہے۔ اس ریوالور میں سرف ایک گولی ہے عمران۔ وہ گولی کس خانے میں ہے۔ یہ میں نہیں جانتی۔ میں ہر گزرنے والے ایک منٹ بعد ٹریگر دباتی جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے پہلی باری گولی طن جائے اور ۔۔۔۔۔ "کراسٹی نے گی۔ ہو سکتا ہے پہلی باری گولی طن جائے اور ۔۔۔۔۔ "کراسٹی نے

گ۔ ہو سکتا ہے پہلی بار ہی گولی چل جائے اور ...... "كراس نے فے جان بوجھ كر اپنا فقرہ ادھورا چوڑتے ہوئے كہا تو عمران كے ہو نٹوں پر مسكر اہث كہرى ہو گئ ۔

پر مسكر اہث كہرى ہو گئ ۔

"كيا اس طرح تم مجھے بلكي ميل كر لو گى" ۔ عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا۔ " نہیں مانو گے تو میراخون صرف اور صرف حمہاری گردن پر

> ہوگا"۔ کراسٹی نے تھوس لیج میں کہا۔ "میں گردن دھولوں گا"۔ عمران نے سر جھٹک کر کہا۔

میں طرون و مولوں ہے ۔ مران سے طرفطان و ہا۔ " تم الی طرح سے جانتے ہو عمران، میں جو کہتی ہوں کر د کھاتی

> ہوں "۔ کراسٹی نے تیز لیجے میں کہا۔ " ہو نہیں سیکرٹ سروس میں شامل

" ہو نہد، سکرٹ سروس میں شامل ہونے کا بیہ سب سے احمقامہ اور گھٹیاطریقہ ہے"۔عمران نے منہ بناکر کہا۔

" ہوگا، مگر میں یہی طریقہ اختیار کروں گی"۔ کراسٹی نے کہا۔ اس کی نظریں سلمنے دیوار پر لگے وال کلاک پر جی ہوئی تھیں۔

سری سے دیو اوپرے وال ہے " کراسی نے کہا۔ "ایک منٹ پو راہونے والا ہے"۔ کراسی نے کہا۔

20

" حِلادً گولی۔ تحجے کوئی پرواہ نہیں"۔ عمران نے منہ بناکر کہا اور پچر واقعی کراسٹی نے ریوالور کاٹریگر دبا دیا۔ ریوالور سے ٹرچ کی آواز نگلی۔ عمران عور سے کراسٹی کا چہرہ دیکھ رہا تھا لیکن کراسٹی کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ یوں لگ رہا تھاجیسے واقعی اسے موت کا کوئی خوف نہ ہو۔

"الك چانس" - كراسي نے كما-

" دوسری بارٹریگر د باؤگ تو تعبیرا چانس نہیں ملے گا"۔ عمران نے بیزاری سے کہا۔

" کوئی بات نہیں "۔ کراسٹی نے اس بے پرواہی سے جواب دیا تو عمران دل بی دل میں اس کی ہمت کی داد دیئے بغیر نہ رہ سکا اور پھر

جسیے ہی دوسرا منٹ پوراہوا کراسٹی نے بغیر کسی تردد کے پھرٹریگر دبا دیا۔اس بار بھی گولی نہیں چلی تھی۔

" ہونہہ، خالی ریوالور سے گولی کیسے چل سکتی ہے"۔ عمران نے منہ بناکر کہا۔

" اس بات کا فیصلہ تب ہو گاجب سات بار ریوالور کا ٹریگر د بے گا"۔ کراسٹی نے کہا۔

" کراسی میں تمہیں اس قدر بے وقوف نہیں سمجھیّا تھا"۔ عمران نے منہ بناکر کہا۔

" تو اب سمجھ لو۔ کیا فرق پڑتا ہے "۔ کراسٹی مسکرائی اور پھر تعییرا منٹ پورا ہو گیا۔ کراسٹی نے بلاجھٹک پھرٹریگر دبا دیا۔ لیکن تعییری

مرتبه بھی فائر نہیں ہوا۔ " ضد چھوڑ دو کراسی ۔ تم نہیں جانتی یا کیشیا سیکرٹ سروس کا

پچیف ہے حد سخت گیر اور انتہائی سنگدل ہے ۔ وہ تمہیں کسی بھی صورت میں سیکرٹ سروس میں شامل نہیں کرے گا۔ تم ایک مجرمہ ہو تمہارے ہاتھوں ہماراایک سائنسدان بھی ہلاک ہو چکاہے اور پھر

سب سے بڑھ کر یہ کہ تم پاکیٹیا کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لئے عہاں آئی تھیں۔ اگر میں تمہارے آڑے نہ آجا یا تو تم شاید لین مقصد میں کامیاب ہو جاتی ۔ سیکرٹ سروس کے ممبروں اور چیف کو بھے پر بے حد غصہ تھا کہ میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہے ۔ تمہارے لئے واقعی بہتر ہے کہ تم سیکرٹ سروس کے باتھوں مرے سے پہلے

خود کشی کر لو۔ ورند وہ حمہارا کیا حشر کریں گے۔اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتیں "۔ عمران نے اے ایک بار پر سمحانے کی کوشش کی۔

" چوتھا منٹ پورا ہو گیا ہے عمران "۔ کراسٹی نے اس انداز میں کہا جسے اس نے عمران کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی ہوں اور اس نے پھرٹریگر دبا دیا۔ لیکن ریوالور سے اس بار بھی ٹرچ کی ہی آواز نکلی تھی۔

" تہمارے زندگی کے چانس ختم ہوتے جا رہے ہیں کراسی"۔ عمران نے اے تبیہ کرتے ہوئے کہا۔

" تو بچر مان جاؤنان" - كراسي نے اس بار اپنائيت كا مظاہرہ

کرتے ہوئے کہا۔ " میں تو مان جاؤں گا مگر چیف۔اسے کون منائے گا"۔عمران نے اس سے جان حچوانے کی خاطر کہا۔

"چیف کو قائل کرنا جہاراکام ہے۔ میں نے جہارے بارے میں انکوائری کرائی ہے۔ سیکرٹ سروس کا چیف ایکسٹوسب سے زیادہ تم پر بجروسہ کرتا ہے اور جہاری ہر بات مانتا ہے"۔ کراسٹ نے کہا۔ وہ شاید عمران کو پوری طرح سے زچ کرنے کا پروگرام بنا کرآئی تھی۔ "یہ جہاری خام خیالی ہے"۔ عمران نے منہ بنا کر کہا۔

" پانچواں منٹ پوراہونے والا ہے"۔ کراسٹی نے کہا۔ " اوہ خدایا۔ میں کس عذاب میں چھنس گیاہوں ۔ارے سلیمان

کپڑنا۔ چھین لو اس سے ریوالور "۔ عمران نے اچانک کراسٹی کے عقب میں دیکھتے ہوئے تیز لیج میں کہا۔وہ کراسٹی کو ڈاج دینا چاہما تھا کہ جیسے ہی کراسٹی پلٹ کر دیکھے گی وہ جھیٹ کر اس سے ریوالور چھین لے گی مگر کراسٹی ذہین تھی اس نے عمران کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔اس نے عمران کو پچ پچ سلیمان نہیں لیا تھا۔اس عمران کو پچ پچ سلیمان

بین یا ہے۔ پر غصہ آنے لگا تھاجو کراسٹی کو کمرے میں چھوڑ کر سیدھا کچن میں حلا گیا تھااوراب واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہاتھا۔وریہ وہ اب تک یقیناً

کراسٹی سے اس کاریوالور چھین چکاہو تا۔ " اب صرف آخری ایک چانس باقی ہے عمران۔اس کے بعد "۔ کراسٹی نے کہا تو عمران نے ہونٹ بھینچ لئے۔

" تم زبردستی کر رہی ہو کراسٹی۔ مجھے کچھ سوچنے اور چیف سے بات کرنے کا وقت دو۔ چیف اگر مان گیا تو ٹھسک ہے ورنہ اسے

ب رس کر سی اور پرائم منسر تک بھی کسی بات کے لئے مجبور میں کا پریذیڈ نٹ اور پرائم منسر تک بھی کسی بات کے لئے مجبور نہیں کر سکتے " محران نے آخری چارہ کار کے طور پر کہا۔ اس نے کہا سٹویل کی سکتے کہا ہے۔ کہا اس کے بھان

کراسٹی کے چہروں پر چنانوں کی سی سختی اور اس کے ارادوں کو بھانپ لیا تھا کہ اگر اسے نہ روکا گیا تو وہ واقعی اس کے سامنے خود کشی کر لے گ

"ہاں، یہ کام ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں ایک ہفتے کا وقت دے سکتی ہوں۔ ایک ہفتے کے بعد اگر تمہار اجواب نہ میں ہوا یا تمہارے چیف نے کسی بھی وجہ سے تھے سیکرٹ سروس میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تو میں واقعی خود کو گولی مارلوں گی"۔ کراسٹی نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے چھت کی طرف ریو الور کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ اس بار ٹھک کی آواز کے ساتھ شعلہ سائکل کر چھت میں گھتا جلا گیا۔ یعنی اس بار

کراسٹی کے پاس زندگی کا واقعی کوئی چانس نہیں تھا۔ عمران کراسٹی کی اس قدر دلیری اور ہمت پر واقعی حیران رہ گیا تھا۔ کیونکہ اس بار گولی چلنے کے باوجو د کراسٹی کے چہرے پرخوف کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی اورایسی باہمت اور دلیرلڑکی عمران نے واقعی پہلے کبھی

یں ہو سکتا ہے سکرٹ سروس میں شامل کرنے کے لئے چیف مان جائے ۔ لیکن اس کے لئے تمہیں کڑی آزمائشوں اور خطرناک مراحل

نہیں دیکھی تھی۔

Downloaded from h
ورنہ کچے مہاری موت پر حقیقنا ہے حد افسوس ہوگا"۔ عمران نے

ttps://paksociety2.com سے بھی گزر ناپڑے گا جس میں قہاری جان بھی جا سکتی ہے"۔ عمران ایک طویل سانس لینتے ہوئے کہا۔

" تم سے دور رہنے کی آزمائش سے گزرنے کے سوامس ہر آزمائش ے گزر سکتی ہوں "۔ کراسٹی نے کہاتو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ " اگر چیف نے تہمیں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے کہا تو " - عمران

نے اسے بھگانے کے لئے نیارخ اختیار کرتے ہوئے کہا۔

" تو میں بخشی چھوڑ دوں گی"۔ کراسٹی نے بااعتماد کیج میں کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کراسیٰ ہر قیمت پر پا کیشیا سكرك سروس ميں شامل ہونے كے لئے تلى ہوئى تھى۔اس كے لئے وہ کس حد تک جاسکتی تھی یہ عمران اب سمجھ گیاتھا۔ویسے بھی عمران ان ونوں سیکرٹ سروس میں نئے ممبروں کے اضافے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ نیا ممبر اور نیا کر دار ہو سکتا ہے دوسرے ممبروں سے زیادہ اس کی تو قعات پر یورا اترے اور ملک و قوم کے مفادات کے لئے زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکے ۔ کراسیٰ اگر مجرمہ نہ ہوتی تو اس میں واقعی وہ تام خوبيان بدرجه اتم موجود تهين جو ايك سيكرث ايجنث مين بهونا ضروری ہوتی ہیں ۔ یہ تو عمران ہی تھاجس کے ساتھ فائٹ میں کراسٹی

" مھسک ہے کراسٹی۔ میں چیف اور سیکرٹ سروس کے ممبروں ے تہارے بارے میں بات کروں گا۔اگروہ مان گئے تو ٹھیک ہے

شکست کھا گئی تھی ورنہ عمران کو اس کے لڑنے کا انداز واقعی بے جد

بيندآ باتعابه

" ٹھیک ہے"۔ کراسٹی نے کہا۔

" إن، الك بات اور - تم جونكه في الحال مجرمه بواس ليع جيف اور سیرٹ سروس کے ارکان شاید تہارے سیرٹ سروس میں شامل ہونے پراعتراض کریں۔اس سے پہلے کہ میں تمہارے بارے میں ان ے کوئی بات کروں۔ اگر تم کوئی الیماکام کر دوجس سے پاکیشیا کے مفادات اور اس کی بقاء کا کوئی بہلو نکلتا ہو تو بچر میں تمہیں بقین دلاتا

ہوں کہ تم بقیناً یا کیشیا سیرٹ سروس میں شامل ہو جاؤگی "-عمران

" حمهارا كيا خيال ب - محج اليماكياكرنا جائية "-كراسي في النا

اس سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ " یہ بھی تھے ہی بتا ناپڑے گا"۔ عمران نے کہا۔

" ظاہر ہے۔ تہارے سوامیرلیہاں اور کون ہے "۔ کراسٹی نے کہا تو عمران مسكرا ديا۔ اس كمح سليمان كن سے جائے اور دوسرى لوازمات سے بھری ہوئی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آگیا۔ عمران اس کی جانب عصیلی نظروں سے گورنے لگا۔اگر وہ کچھ دیر پہلے آجا یا تو اسے کم از کم کراسٹی کے سلصنے یوں بلکی میل مہوناپڑتا۔

سلیمان کراسٹی کو جولیا ہی سمجھ رہا تھا اور اس کے ساتھ نہایت ادب واحترام سے پیش آرہاتھا۔عمران نے کراسٹی کو اشارہ کر دیا کہ

" ٹھیک ہے کراسٹ تم جہاں ٹھبری ہوئی ہو۔ مجھے وہاں کا فون نمبراورایڈریس دے دو۔اگر پاکیشیاسکرٹ سروس کے معیار کا کوئی کام ہوا تو میں تمہیں آزمائش کا ایک موقع ضرور دوں گا۔اس آزمائش کے بعد ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا"۔ عمران نے سلیمان کے جانے کے بعد کراسٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔

" فی الحال میں بلکی کرسٹل ہوٹل کے کمرہ نمبر ایک سو چھیالیس میں ہی ٹھبری ہوں"۔ کراسٹی نے کہا اور پھر اس نے بلکی کرسٹل

یں ہی ہم ہوں میں رہ می سے ہما ہور پر ہر ہوٹل کا بتیہ اور فون منبر عمران کو نوٹ کرادیا۔

کراسٹی نے چائے پی اور سنیکس کھائے اور عمران کو ایک بار پھر سات دنوں کی تبیہہ کرتی ہوئی اکٹے کھڑی ہوئی اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس کے جانے کے بعد عمران سوچنے لگا کہ وہ کراسٹی کے ذمے الیما کون ساکام لگائے جبے کراسٹی کسی بھی طرح پورانہ کر سکے اور اس سے اس کی جان چھوٹ جائے ۔وہ کافی دیر سوچتا رہا لیکن اسے کوئی ترکیب سجھ میں نہیں آرہی تھی۔ پھراس نے سرجھٹک کر

کراسٹی کا خیال دل سے نکال دیا۔ ظاہر ہے وہ ایک مجرمہ کو پا کمیشیا سیکرٹ سروس میں شمولیت کسے دلاسکتا تھا۔

کراسی عمران سے ملنے کے بعد واپس ہوئل آگی تھی۔ وہ اس بات سے بے حد خوش تھی کہ اس نے آخر کار عمران کو اپن ذہانت سے بلک میل کرکے یہ سوچنے پر ضرور مجبور کر دیا تھا کہ وہ اسے یا کمیشیا

سیکرٹ سروس میں گیے شامل کر سکتا ہے۔

عمران نے اس سے فائٹ کر کے اسے جس انداز میں شکست دی
تھی اور پھراس کی جان بخش دی تھی اس سے کراسٹی دل سے قائل ہو
گئ تھی کہ عمران واقعی ایک عظیم انسان ہے۔ عمران نے اسے نہ
صرف ایک بہترین اور جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتال میں پہنچایا
تھا بلکہ اس نے ہسپتال کے انچارج جس کا نام ڈاکٹر فاروتی تھا، سے
کہا تھا کہ وہ اس پر خاص تو جہ دیں۔ جس پر ڈاکٹر فاروتی نے واقعی
کراسٹی پر خصوصی تو جہ دیتے ہوئے اس کے علاج میں کوئی کسر باتی
نہ رکھ چھوڑی تھی۔ جس کی وجہ سے کراسٹی ڈیڑھ دو ماہ کے قلیل
نہ رکھ چھوڑی تھی۔ جس کی وجہ سے کراسٹی ڈیڑھ دو ماہ کے قلیل

عرصے میں یوری طرح سے صحت یاب ہو گئ تھی۔ ڈاکٹر فاروقی نے كراسي كويي بھى بتاياتھا كہ عمران آئے دن اس كى خبر گيرى كرتارہا جيسے ہى واپس جائے گى اے كرفتار كريا جائے گا اور اس كا كورث

ہے۔ گو وہ کراسیٰ سے ملنے ہسپتال میں تو نہیں آیا تھا لیکن ڈاکٹر مارشل کرے اسے فوری طور پرموت کی سزادے دی جائے گی۔ ، فاروتی کے کہنے کے مطابق وہ تقریباً روزانہ اس کے بارے میں پوچھنے عمران اور پاکیشیاسیرٹ سروس کی پوری دنیا میں دھوم مجی ہوئی کے لئے فون کر تا تھا۔ جس سے کراسٹی عمران کی عظمت اور اس کے تھی۔ ان کے کام کرنے کا انداز، ان کی ذہانت اور ان کے کارناموں ہمدردانہ حذیات سے متاثرہوئے بغیرنہ رہ سکی تھی۔ کی طویل فہرست کراسٹی کے سلمنے تھی جو اس نے ایک انفار میثن

کراسٹی جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے ملک میں ہوتی تو اس کا بوائے فروخت کرنے والی ایجنسی سے حاصل کی تھی۔ عمران اور یا کیشیا فرینڈ شوائگر بھی شاید اس کی اتنی خبرند رکھتا جتنی اس کے بارے میں سیکرٹ سروس کے طویل اور ناقابل یقین کارناموں کے بارے میں

عمران رکھ رہاتھا۔ کراسٹی کے بہاں رکنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جان کر کراسٹی ششدر رہ گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہاتھا کہ اس کا چونکہ وہ اپنے مشن میں بری طرح سے ناکام ہو چکی تھی اور اس کے سینڈیکیٹ عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے طفل مکتب کی بھی سارے ساتھی ہلاک ہوگئے تھے اس لئے ساک لینڈ میں واپس جا کروہ حیثیت ند رکھتا ہوسیہی وجہ تھی کہ اس نے یا کیشیا میں رہنے اور

بائی کمان کو اپنی ناکامی کا بنا کر شرمندہ نہیں ہو نا چاہتی تھی۔وہ چو نکہ عمران کے ساتھ کام کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ ، مرصہ سے کو ششیں کر رہی تھی کہ اس سے سینڈیکیٹ کو حکومت کا سکراسٹی نے سوچاتھا کہ وہ پہلے عمران کو شادی سے لیئے بربوز کر ہے

سریرستی حاصل ہو جائے اور اس کے سینڈیکیٹ کو ساک لینڈ میں گی۔اگر وہ نہ ماناتو وہ اسے اس حد تک ضرور مجبور کر دے گی کہ عمران سرکاری ایجنسی میں تبدیل کر دیاجائے۔ جس کے لئے حکومت نے اسے پاکیشیا سیکرٹ سروس میں شمولیت دلا دے۔ کراسٹی کو یہ بھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس مشن میں کامیابی کے بعد من صرف اس کاعلم ہو گیا تھا کہ عمران، یا کیشیا سیرٹ سروس کا باقاعدہ ممبر نہیں سینڈیکیٹ کو سرکاری ایجنسی کی حیثیت دے دی جائے گی بلکہ اسے ہے۔وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لئے فری لانسر کے طور پر کام کر تا اس کی کامیابی پر حکومت بے پناہ اعزازات اور انعامات سے بھی ہے۔لین ایک بات کنفرم تھی کہ یا کیشیاسیرٹ سروس یا کیشیا میں نوازے گی۔ نیکن مشن کی ناکامی کے بعد کراسٹی کو اپنایہ خواب پوراگام کرے یااس کامشن یا کمیٹیاسے باہر ہو۔ ممبروں کو ہمسیٹہ عمران ہو تا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلکہ اسے بقین تھا کہ وہ ناکامی کی خبر لے کہی لیڈ کر تا ہے۔ یا کیشیاسیکرٹ سروس کا پراسرار چیف ایکسٹو، جس

کے بارے میں یا کیشیا کے صدر اور وزیراعظم تک نہیں جانتے تھے۔

Downloaded from https://paksociety.com

طرف سے یہی جواب ملتا تھا کہ عمران فلیٹ میں نہیں ہے۔ جس پر کراسٹی بری طرح سے جھلاجاتی تھی۔

اس وقت بھی اس نے ابھی چند کھے قبل عمران کو فون کیا تھا مگر حسب سابق دوسری طرف سے عمران کے ملازم سلیمان نے ہی اس کا فون امنیڈ کیا تھا اور اس نے یہی جواب دیا تھا کہ عمران فلیٹ میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہ بتا سکتا ہے کہ عمران کب واپس آئے گا کیونکہ وہ سلیمان کو یہ کمجی بتاکر نہیں جا تا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور اس

کی واپسی کب تک ممکن ہو سکتی ہے۔ کراسٹی نے عمران کے لئے کئی پیغام چھوڑے تھے لیکن عمران نے اس سے ایک باربھی رابطہ نہیں کیا تھاجس پراب کراسٹی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ عمران نے شاید اس کے جارحانہ عزائم دیکھ کر وقتی

طور پر تو اسے نسلی دے دی تھی کہ وہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ کرے گا لیکن شاید وہ خودیہ نہیں چاہتا تھا کہ کراسٹی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ مل کر پاکیشیا کے لئے کام کرے۔ وہ شاید اسے ابھی تک مجرمہ ہی مجھ رہا تھا اور واقعی اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اس کے بارے میں سوچ۔ اس نے عمران کو جو سات دنوں کی مہلت دی

تھی اس میں سے پانچ دن ولیے ہی گزرگئے تھے لیکن جس طرح عمران اس سے رابطہ ہی نہ کر رہاتھا اس لئے کراسٹی کو یقین ہو تا جا رہاتھا کہ باقی دن بھی یو نہی گزرجائیں گے اور عمران اس سے کوئی رابطہ نہیں

وہ پاکیشیاسیرٹ سروس کے ممبروں سے زیادہ عمران کو ترجیح دیتا ہے اور مشکل سے ہی اس کی کسی بات کورد کرتا ہے۔اس لئے کراسٹی کو لیقین تھا کہ اگر عمران چاہے تو اسے پاکیشیاسیرٹ سروس میں آسانی سے شامل کراستا ہے۔ عمران نے کراسٹی سے کہا تھا کہ ایکسٹو کسی سفارش کو بالکل نہیں مانتا تھا۔ ولیے بھی کراسٹی پاکیشیا کے مفادات کو نقصان بہنچانے کے لئے ایک مجرمہ کی حیثیت سے اس اسلمادات کو نقصان بہنچانے کے لئے ایک مجرمہ کی حیثیت سے اس اسلامی بات شاید ہی مانے لیکن اگر کراسٹی واقعی صدق دل سے پاکیشیا میں رہنا اور پاکیشیا سیرٹ سروس سے واکیشیا سیرٹ مروس کے وقار میں اضافہ ہو تا ہو

اور پاکیشیا کے مفادات اور اس کی سلامتی کو تحفظ ملیا تو شاید ایکسٹر اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے۔اس پراگر عمران ایکسٹو ہم زور دے گاتو ایکسٹو ضرور اس کی بات مان جائے گا۔

مگر اب کراسٹی کے لئے مسئلہ تھا کہ الیسا کون ساکام ہو سکتا ہے جس کے سرانجام دینے سے وہ ایکسٹو، پاکیشیاسیکرٹ سروس اور عمران کی نظروں میں اہم مقام حاصل کرسکے۔لیکن اسے الیسا کوئی کام سجھ

میں نہیں آرہا تھا۔اسی سوچ میں اسے پانچ روز گزر بھیے تھے اور وہ جسے ہوٹل کے کمرے میں قبید ہو کر رہ گئی تھی۔اس دوران اس نے عمران کے فلیٹ میں بھی کئی بار فون کیا تھا کہ شاید عمران ہی اسے کوئی

مفید مشورہ دے دے الین وہ جب بھی فون کرتی تھی اسے دوسری

Downloaded from https://paksociety.com

کراسی کو اچانک ہی پرنس راسکل کا خیال آگیا تھا کہ وہ جس خاموثی سے یہ سب کھ کر رہاتھا اور اس کے جس قدر انڈر ورلڈ سے تعلقات تھے اس لئے کراسٹ کو بقین تھا کہ وہ بقین طور پر کسی بڑے جرم میں بھی ملوث ہوگا۔ کراسٹی نے پرنس راسکل جیسے مجرم کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کرلیا تھااوروہ سوچ رہی تھی کہ وہ پرنس راسکل کے خلاف اگر ایسے ثبوت مگاش کرنے میں کامیاب ہو گئی جس ہے ملک کو نقصان چیخ سکتا ہے تو وہ عمران، ایکسٹواور یا کبیٹیا سیرٹ سروس کی نظروں میں اہم مقام حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن پرنس راسکل بے حد کایاں آدمی تھا اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا اس کے لئے بے پناہ مشکل ثابت ہو سکتا تھا۔اس لئے کراسٹی اب دوسرے انداز میں سوچ ری تھی کہ وہ پرنس راسکل پر ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے ی بجائے اس کے ساتھ مل کر کام کرے۔جب تک وہ پرنس راسکل کے خلاف محوس ثبوت مذا کھے کرلے اس وقت تک خاموش رہے۔ چنانی یہ فیصلہ کرے کہ اسے سب سے پہلے پرنس راسکل کی آر گنائزیشن میں جگہ بنانی ہے۔ کراسٹی اٹھ کھڑی ہوئی۔اس نے سب سے بہلے اس ہوٹل کو چوڑااور پھرایک پراپرٹی ڈیلر سے علیحدہ رہائش گاہ حاصل کرنے کے لئے نکل کھڑی ہوئی۔ تعوڑی می تگی و دو کے بعد اے آخرکاراس کے مطلب کا ایک فلیٹ مل گیا۔جو ہرقسم کے سامان سے آراستہ تھا۔ کراسیٰ کے پاس مختصر ساسامان تھاجس کی وجہ سے

" ہونہد، الیے کھ نہیں ہوگا۔ اگر میں الیے بی بیٹی عمران کا انتظار کرتی رہی تو بس ای طرح بیشی ہی رہ جاؤں گی۔اب مجھے خود ی کھے نہ کھے کرنا ہوگا ۔ کراسٹی نے بزیراتے ہوئے کہا۔ بھراچانک جیے اس کے ذہن میں کو نداسالیکا۔ " پرنس راسکل ۔اوہ، اگر میں پرنس راسکل کے خلاف کام کروں تو " \_ كراسي في سوچى بوئ كما عرده پرنس راسكل ك بارك میں سوحتی چلی گئے۔ پرنس راسکل کااصل نام تو شاید کچھ اور تھالیکن اس نے جرائم کی دنیاس اچھاخاصانام کمار کھاتھا۔ شہرسے باہراس کا ا مک چھوٹا ساکلب تھا جہاں وہ شراب اور جوئے کا چھوٹا موٹا اڈا حلاتا تھا لیکن حقیقت میں اس کا تعلق انڈر ورلڈ کے بڑے بڑے مجرموں سے تھا۔ بظاہروہ چھوٹے موٹے جرائم کر ٹاتھالیکن وہ خفیہ طور پر اسلح اور منشیات کا وسیع پیمانے پر سمگانگ کا کام بھی کرتا تھا اور وہ ایک ا تتهائی خطرناک اور پیشہ ورقائل بھی مشہورتھا۔جس کی وجہ سے شہر کے بڑے غنڈے اور بدمعاش اس سے خوف کھاتے تھے۔ پرنس راسکل کے بارے میں کراسٹی کو اس کے ساتھی ڈرمن نے يه ساري تفصيلات بتائي تھيں۔ پرنس راسکل چونکه خو دایک بزی آر گنائزیشن کا کر تا دهر تا تحااس لئے وہ بھلا کراسٹی کے تحت رہ کر کسیے کام کر سکتا تھا۔اس لئے ڈرمن نے کراسٹی کے حکم ہے گریگر اور اس کے گروپ کو ہاز کر لیا تھا اور گریگیر اور اس کا سارا گروپ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں

بہاڑیوں کے درمیان سے گزرنے والی سڑک بھی پر پیج تھی جو بل کھاتی ہوئی جا رہی تھیں۔سامنے طویل اور خطرناک موڑ آ رہے تھے کبھی سڑک پہاڑی کے ساتھ ساتھ دائیں طرف گھوم جاتی تھی اور کبھی بائیں طرف۔لیکن کراسٹی ان خطرناک راستوں پر بھی کار اس تیزی سے دوڑائے لئے جاری تھی۔وہ نہایت مہارت سے لہی سٹیرنگ دائیں طرف موڑلیتی اور کبھی پائیں طرف۔کارتیزرفتاری سے حلانے اور باربار موڑ آ جانے کی وجہ سے کراسی کو ایک کمجے کے لئے بریک پیڈل پر بلکا سا دباؤ ڈالنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے ماحول ٹائروں کے

کراسٹی نے آدھے ہے زیادہ سفر طے کر لیا تھا۔رات گہری ہوتی جا ری تھی۔ کراسٹ کو یقین تھا کہ اگروہ اسی رفتارے کار حلاتی رہی تو فیرد دو محنثوں میں وہ دوسرے شہر میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے

تیزرفتاری سے کار جلاتے ہوئے وہ ایک الیے راستے برآگئ جہاں سڑک اور زیادہ طویل موڑ لئے ہوئے تھی اور سڑک قدرے ناہموار اور خراب تھی۔ایک طرف چٹانی پہاڑیاں تھا جبکہ دوسری طرف نشیب

میں کمی اور بڑی بڑی جھاڑیاں اور درخت موجود تھے جبکہ آگے بھر

کراسٹی جیسے ہی ایک خطرناک موڑ مڑنے لگی اچانک اس کی کار کے اگلے ٹائر کے نیچے ایک نو کیلا پتھرآ گیا۔اس نو کیلے پتھرہے کار کا ٹائر

اسے فلیٹ میں منتقل ہؤنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اسے جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی تھی وہ خرید کر فلیٹ میں لے آتی تھی۔اس کے پاس ماسٹر کریڈٹ کارڈتھا جس کی وجہ سے اسے کہیں بھی پیمنٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو ری تھی۔ ذاتی استعمال کے لئے اس نے ایک کار بھی ہار کر لی تھی۔

پہلے ایک دوروز اس نے معلومات فروختِ کرنے والی ایجنسیوں ہے پرنس راسکل کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں اور پھر ایک روزاس نے میک اپ کیااورانی کارمیں پرنس راسکل کے کلب میں

جانے کے لئے نکل کھڑی ہوئی۔اس کلب کانام بھی پرنس کلب تھاجو ج چرانے کی آواز ہے دور دور تک گورنج اٹھیا تھا۔ شہر سے تقریباً دو سو کلومیٹر دور تھا۔ کراسٹی نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہم مکن طریقے سے پرنس راسکل کی آر گنائزیش میں شامل ہونے کی

کو شش کرے گی۔ پھروہ سب سے پہلے ان لو گوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کرے گی اور بھر پرنس راسکل پرہاتھ ڈالے گی اور بھروہ اس کا

تاریو د بکھیر کر معہ ثبوتوں کے اسے عمران کے سلمنے لے آئے گی ۔ جس وقت وہ فلیٹ سے نکلی تھی وہ شام کا وقت تھا۔ مضافاتی

علاقے میں داخل ہو کر اس نے کار سڑک پر فل سپیڈ سے حلانا شرور ا كر دى۔اس طرف ٹريفك بھى مذہونے كے برابر تھى۔ مرطرف كم

سکوت اور خاموشی جھائی ہوئی تھی۔تقریباً سوسے زیادہ کلومیٹر کے سل پہاڑیوں کاطویل سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ کے بعد وہ اکیب ایسے علاقے میں پہنچ گئی جہاں اکیب طرف اونجی اونجا

پهاژياں تھيں تو دوسري طرف نشيب اور گهري کھائياں تھيں۔

ا مک زور دار دھماکے سے برسٹ ہو گیا۔ جس کی وجہ سے کار کا اگلا حصہ دائیں طرف جھک گیا اور کاربری طرح سے ہرانے لگی۔ کراسی نے کار کو سنجالنے کی بے حد کو شش کی مگر کار تیزی سے نشیب کی طرف برهی اور پر نشیب میں اترتی جلی گئ۔اس کی کار زور دار جھنکے لىتى، الچىلتى ہوئى اور جھاڑيوں كو كچلتى ہوئى آگے بڑھ رېي تھى اور پھ اس سے پہلے کہ کراسٹی برکی پیڈل پردباؤڈال کرکارروکتی۔اس ک کار ایک زور دار دھماکے ہے ایک درخت کے تنے ہے جا ٹکر ائی۔ کار کے درخت سے ٹکرانے کی وجہ سے کار کو ایک زور دار جھٹکالگ اور کراسٹ کاسربری طرح سے سٹیرنگ سے مکرا گیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک کمجے کے لئے سورج ساروشن ہو گیا تھا۔ لیکن یہ سورج صرف پہند مموں کے لئے بی اس کے دماغ میں روشن ہوا تھا۔ دوسرے بی لمح کر اسٹی کے ذہن پر تیزی سے سیاہ چادا پھیلتی چلی گئ تھی اور اس کا سر ڈھلک کر سٹیئرنگ پر آپڑا۔

سفید رنگ کی ڈاٹس انہائی تیزر قتاری سے سڑک پر بھاگی جلی جا
رہی تھی۔اس کار کے پیچھے ایک سیاہ کار اور ایک اسٹیشن ویگن تھی۔
سفید کار میں ایک خوش پوش نوجوان تھا لیکن اس وقت اس کے
کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔جسم اور اس کے چہرے پر جا بجا
زخموں کے نشان بھی دکھائی دے رہے تھے اور اس کی شیو بھی بڑھی
ہوئی تھی۔اس کے چہرے پرشدید پر بیٹانی اور جھلاہٹ تھی۔
وہ بیک ویو مرر سے لینے پیچھے آنے والی کار اور سٹیشن ویگن پر
مسلسل نظرر کھے ہوئے تھا۔کار میں اسے چار افراد بیٹے صاف دکھائی
دے رہے تھے جن کے چہروں پر درشگی اور سفاکی تھی۔جبکہ ان کے
بیچھے سٹیشن ویگن کی فرنٹ سیٹوں پر بھی بدمعاش ٹائپ آدمی بیٹے

بُک سیورکارڈ

کتاب کی حفاظت کرتاہے اسے اپنی ہر کتاب کی زینت بنایے

ارسلان پبلی کیشنز <del>ارقاف بلنگ</del> م**کتان** 

نوجوان پرچ پہاڑی راستوں پر نہایت تیزی سے کار دوڑا رہا تھا۔

سیاہ کار اور سٹیشن ویکن بھی فل سپسٹر سے اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ سیاہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تنخص کے ہاتھ میں آٹو پیٹک گن تھی جبکہ چھلی سیٹوں پر موجو و غنڈوں کے یاس مشین گنیں تھیں۔فرنٹ سیٹ والا نوجوان کھڑ کی ہے گن والا ہاتھ نکال کر سفید کارپر مسلسل فائرنگ کر رہا تھا۔لیکن راستہ چونکہ بار بار ٹرن لے رہاتھا اس لئے ابھی تک اس کی ایک گولی بھی کار کو

" ہونہہ، یہ اس طرح سے نہیں مانیں گئے"۔ سفید کار میں سوار نوجوان نے بربراتے ہوئے کہا۔اس نے ڈیش بورڈ کھولا۔اس میں ا کیب ریوالور کے ساتھ ایک پینڈ گر نیڈ بھی موجو دتھا۔ نوجوان نے ریوالور نکال کراین گود میں رکھااور پینڈ کرنیڈ پکڑلیا۔اس نے پلٹ كريتھے آنے والى كاريوں كى طرف ديكھا بحراس نے دا توں سے كرنيا کی سینفٹی ین تھینی اور کر نیڈ کو کھڑی سے ہاتھ نکال کر پیچھے سڑک پر ا جمال دیا۔ بینڈ گر نیڈ سڑک پر گرااور بھر کسی گیند کی طرح اچھلتا اور لڑ ھکتا ہوا بچ سڑک پر آگر رک گیا۔سڑک پرچونکہ اندھیرا تھااس لئے ساہ کار والے اس ہینڈ گر نیڈ کو نہیں دیکھ سکے تھے ۔ان کی کار تو تیزرفتاری سے اس پینڈ کر نیڈ کے اوپر سے گزرتی چلی گئی تھی لیکن جیسے ی سٹین ویکن اس پینڈ گرنیڈ کے اور آئی اچانک ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ سٹیشن ویگن کے نیچے اُگ کا ایک طوفان ساپیدا ہوا اور ویکن یوں ہوا میں اچل کر بلند ہو گئ جیسے سڑک پر انتہائی طاقتور

سپرنگ گلے ہوں اور انہوں نے ویکن کو پوری قوت سے اچھال دیا ہو ویکن کے نچلے حصے میں آگ لگ گئی تھی اور اس دیگن کے ٹائر بھی غائب ہو گئے تھے ۔ فضامیں الجملتے بی دیگن بری طرح سے قلابازیاں کھاتے ہوئے ایک بہاڑی سے ٹکرائی اور پھراس کے برنچے اڑگئے -فضاہولناک دھماکوں کے ساتھ بے شمارانسانی چیخوں سے گونج اتھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ویکن کے جلتے ہوئے ٹکڑے ہر طرف بھر گئے۔ویکن کو اس طرح اچانک دھماکے سے فضامیں بلند ہوتے اور بہاڑی سے ٹکراکر اس کے پرنچے اڑتے دیکھ کر سیاہ کار کھ آگے جاکر یکفت رک گئ تھی اور اس میں سے چاروں افراد لکل کر آنکھیں بھاڑے انسانی لاشوں اور ویگن کے ٹکڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس اشاء میں سفید کار والے نے اپنی کار کی سیسٹر بڑھا دی تھی اور

ا تہائی برق رفتاری سے بہاڑی موڑ کا شاہو آگے بڑھتا جلا گیا تھا۔اب اس نوجوان کے چربے پر قدرے سکون نظر آرہا تھا۔ کیونکہ اس کے یکھے اب کوئی نہیں تھا۔اس نے سٹیشن دیگن کے پر فچ اڑتے اور سیاہ کار کو رکتے دیکھ لیا تھا۔لیکن سیاہ کارچونکہ سٹیشن ویکن سے آگے تھی اس لئے وہ لوگ کسی بھی وقت دو بارہ اس کے پیچھے آسکتے تھے اس لئے

نوجوان نے این کار کی رفتار کم نہ کی تھی۔ وہ کافی دیر تک کارای رفتار سے دوڑاتارہا بھراکی خطرناک موڑ براس نے جسے ہی کار کوٹرن کرنے کی کوشش کی سٹیرنگ براس ك بالتر بهك كئ كارتيزي سے نشيب كى طرف برهى - نوجوان نے

بحلی کی می تیزی سے سٹیرنگ موڑا اور کار کو سنجالنے کی ہر ممکن كوشش كى مكر كامياب نه موسكاساس كى كارك وائيس طرف وال دونوں ٹائر نشیب میں اتر گئے تھے اس طرف ڈھلان چو تکہ زیادہ تھی اور نوجوان نے جلدی سے بریک پیڈل دبا دیا تھااس لئے اس کی کار وائیں طرف کو جھکی اور پھر نشیب میں الث کئی۔ نوجوان نے بری مشکلوں سے کار کے اللنے کی وجہ سے خود کو زخی ہونے سے بچایا تھا۔ سرسٹیئرنگ پرپڑاتھااور وہ ہے ہوش نظرآری تھی۔ وہ چند کھے الٹا گرے گرے سانس لیتا رہا بھراس نے اپنے جسم کو موڑا اور خو د کو کار کی کمری سے تکالنے کی کوشش کرنے نگاسہتدی لڑی کو سیدھا کرتے ہونے کہا۔ محوں میں وہ کارے باہرتھا۔ کارے باہر آتے ہی اس نے اپنا لباس

> جماز ناشروع کر دیا۔ مونهه اس كار كو بھي يہيں الثناتھا " فيجوان نے جبوے بھينچ كر الی ہوئی کار کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔اس سے چرے پر ایک بار پر شدید پریشانی کے تاثرات منایاں ہو گئے تھے ۔جس جگہ وہ کھوا تھا وہاں بری بری جمازیوں کا طویل سلسلہ مچھیلا ہوا تھا۔ دور دور تک اندھیرا تھایا ہوا تھا۔ چند کمجے وہ سوچتارہا بھروہ تیزی سے جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے شاید خود کو ان جھاڑیوں میں جھیانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔اے یقین تھا کہ ایک تو جھاڑیاں بے حد بری بری تھیں۔ دوسرے وہاں اندھیرا جھایا ہوا تھا اس لئے وہ آسانی سے وشمنوں کی نظروں میں نہ آسکے گا۔ ابھی وہ کچھ بی آگے گیا ہوگا کہ ا جانک ایک جگه اسے جمازیوں میں پھنسی ہوئی ایک کار دکھائی دی۔

کار کو دیکھ کر نوجوان تھ مخک گیا ہجند کمجے وہ حیرت سے اس کار کو دیکھتا رہا بھر کچھ سوچ کر وہ تیزی سے کارکی طرف بڑھنے لگا۔

" شاید یه کار بھی سڑک سے سلب ہو کر عباں آگری ہے"۔ نوجوان نے کار کے نزدیک جاکر اسے عور سے دیکھتے ہوئے کہا۔اس نے کار میں جمانکا تو کار میں اسے ایک نوجوان لڑکی دکھائی دی۔اس کا

"اده، کون ہو سکتی ہے یہ " ۔ نوجوان نے کار کا دروازہ کھول کر اس

" لڑ کی، ہوش میں آؤ۔لڑ کی " سنوجوان نے اس لڑ کی کو کاندھوں سے پکر کر زور زور سے معجمورتے ہوئے کما۔ لیکن لڑی کو ہوش نہ آیا۔ای کمح نوجوان نے عقبی سمت سے کسی کار کے انجن کی آواز سنی تو وہ بو کھلا کریکدم سیدھاہو گیا۔اس نے دیکھاتو اسے بہاڑی سڑک پر تیزروشنیاں آتی د کھائی دیں ۔ شاید وہ وی سیاہ کاروالے تھے اور وہ اس طرف آرہے تھے۔نوجوان نے ایک کمح میں فیصلہ کیااور پھراس نے کوٹ کی ایک خفیہ جیب سے کوئی چیز نکالی اور اسے لڑکی کی جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ اس نے جلدی سے کار کا دروازہ بند کیا اور تیزی ے کار کی اوٹ میں آگیا۔ کار کا اگلا سارا حصد جھاڑیوں میں چھیا ہوا تھا۔ صرف اس کی ڈگی جھاڑیوں سے باہر تھی۔ نوجوان نے جلدی جلدی جھاڑیاں توڑ توڑ کر کار کی ڈگی پر ڈالنا شروع کر دیں ۔ چند بی

کمحوں میں کارپوری طرح سے چیب گئ تھی۔نوجوان نے کار کا نمبراور

ماڈل اچی طرح سے دیکھ کر ذہن نشین کر لیاتھا۔

کار کو جھاڈیوں میں چھپاتے ہی نوجوان تیزی سے پلٹا اور بھاگا ہوا ڈھلان چڑھ کر سڑک پر آگیا۔ سڑک کراس کرکے وہ تیزی سے ایک پہاڑی کی طرف بڑھا۔ دوسرے ہی لمجے وہ نہایت تیزی سے اس پہاڑی پر چڑھا جا رہا تھا۔ ابھی وہ پہاڑی کی چوٹی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس لمجے سیاہ کار موڑ کاٹ کر اس طرف آگئ۔

نوجوان چاہتاتو آسانی ہے انچمل کر پہاڑی کی دوسری طرف کو دکر سیاہ کار کی روشنی ہے نیج سکتا تھا گر وہ الک لمجے کے لئے رک گیا تھا۔ جسے ہی سیاہ کار اس طرف آئی اس کی تیزروشنی اس پر پڑی اور اسے بقین ہو گیا کہ کار میں موجو دافراد نے اسے دیکھ لیا ہے تو نوجوان نے اپنا جسم موڑا اور قلابازی کھانے والے انداز میں پہاڑی کی دوسری طرف جلا گیا۔ اس لمجے سیاہ کار کے دروازے کھلے اور اس میں موجود چاروں افراد اسلح لئے تیزی سے باہرآگئے۔

" وہ اس بہاڑی کے پیچھے گیا ہے۔ بکر واسے "۔ کسی نے پیٹی کر کہا اور مچر اس نوجوان نے ان کے دوڑنے کی آوازیں سنیں۔ اس نے بہاڑی کی دوسری طرف آتے ہی خود کو جلدی سے سنجمال لیا تھا اور تیزی سے ہاتھوں اور پیروں کی مدوسے بہاڑی سے نیچے اتر تا جا رہا تھا۔ بہاڑی سے نیچے اترتے ہی اسے ایک کھائی دکھائی دی۔ کھائی ہے حد گہری معلوم ہو رہی تھی۔ کھائی کی دیواروں پر بڑی بڑی جھاڑیاں اگ ہوئی تھیں۔ نوجوان نے ایک کھے کے لئے کچھ سوچا بجروہ ان جھاڑیوں ہوئی تھیں۔ نوجوان نے ایک کھے کے لئے کچھ سوچا بجروہ ان جھاڑیوں

کو پکڑ کر جلدی جلدی اس کھائی میں اتر ناشروع ہو گیا۔ جھاڑیاں چو نکہ لمبی اور خاصی مصنبوط تھیں۔ اس لئے اسے نیچ جانے میں کوئی وقت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ ہی نیچ گیا ہوگا کہ پہاڑی پر مسلح افراد چڑھ آئے اور انہوں نے لیکھت طاقتور ٹارچیں روشن کر لیں۔

"وہ اس طرف گیا ہے۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ دھو نڈو اسے ۔ وہ جہاں نظر آئے اسے گولیوں سے چھلیٰ کر دینا"۔ کسی نے چیخے ہوئے کہا تو نوجوان جلدی سے جھاڑیوں کے پیچے آگیا۔ الیب ٹارچ کی روشیٰ اس کھائی میں پرنے لگی۔ شاید کسی کو یہ خیال آگیا تھا کہ لمبی جھاڑیوں کی وجہ سے ان کا دشمن اس کھائی میں نہ اتر گیا ہو۔ ٹارچ کی روشیٰ میں کھائی کی گہرائی لا محدود نظر آرہی تھی۔ اتر گیا ہو۔ ٹارچ کی روشیٰ میں کھائی کی گہرائی لا محدود نظر آرہی تھی۔ نوجوان چو نکہ پہلے ہی جھاڑیوں کے پیچے ہو گیا تھا اس لئے ٹارچ کی روشیٰ پردتی روشیٰ اس پر نہ پرار ہی تھی۔ چند لمح کھائی میں اسی طرح روشیٰ پردتی روشیٰ اس پر نہ پرار ہی تھی۔ چند لمح کھائی میں اسی طرح روشیٰ پردتی رہی پھر جسے یکھائے کی اور ہر طرف سے دوڑ نے بھاگئے کی اور ہر طرف سے دوڑ نے بھاگئے کی آوازیں سائی دینے لگیں۔ پر قدموں کی آوازیں دور ہوتی چلی گئیں۔ شاید وہ لوگ اس کی مگاش میں آگے نکل گئے تھے۔ نوجوان چند لمح

اس نے کھائی سے سر نکالا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہاں اندھیرا مجھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر نوجوان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آگئ۔وہ جلدی سے کھائی سے باہر آگیا۔اس نے ٹارچوں

وی دبکا رہا بھروہ جھاڑیوں کے عقب سے نکلا اور جھاڑیاں بکرتا ہوا

تیزی سے اوپر آنے لگا۔

44

کی روشنیاں دیکھیں جو اس سے بہت دور جا بھی تھیں۔وہ لوگ واقعی اس کی ملاش میں کافی دور نکل گئے تھے۔

اس می ملاس میں ہی دورس سے ہے۔
" تم لوگ مجھے اب کہی نہیں پاسکو گے"۔ نوجوان نے زہر ملے
انداز میں بزیرا کر کہااور والی پہاڑی کی طرف پلٹ پڑااور پھر نہایت
احتیاط ہے دوبارہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔اس نے ان کی سیاہ کار پر قبضہ
کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سٹیش دیگن کو وہ پہلے ہی پینڈ گر نیڈ ہے تباہ
کر چکا تھا۔اب ان لوگوں کی سیاہ کار تھی جبے چھوڑ کر وہ پہاڑیوں پر آ
گئے تھے۔ نوجوان نے سوچا تھا کہ اگر وہ ان کی سیاہ کار پر قبضہ کرکے
وہاں سے نکل جائے تو وہ لوگ اے کسی بھی صورت میں نہیں پکڑ
سکیں گے۔

سلیں ہے۔
اس کا ریوالورچو نکہ کار الننے کی وجہ سے کارمیں ہی کہیں گر گیا تھا
اور ہو سکتا ہے کہ ان وشمنوں میں سے کوئی ایک کار کی حفاظت کے
لئے کار کے پاس ہی موجو دہو۔اس لئے نوجوان پہاڑی کا حکر کاٹ کر
دوسری طرف سے آنا چاہتا تھا۔ ایک آدھ دشمن کو سنجال لینا اس
کے لئے کچے مشکل نہ تھا۔ ابھی نوجوان پہاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ
اچانک اس کا جسم ٹارچ کی تیزروشن میں نہاگیا۔

بی باب من مهم المرق می یودند می یک می اور نوجوان نے بے اختیار خبر دار "۔ ایک کر کدار آواز نے کہا اور نوجوان نے بے اختیار ہو دی جمین نے لئے ۔ وشمن چالاک تھا۔ دو دشمن تو واقعی اس کی ملاش میں آگے نکل گئے تھے لیکن ان میں سے ایک وہیں رک گیا تھا کہ وہ واپس سڑک کی طرف جانے کی کو شش کرے گاتواسے آسانی سے نظر

آجائے گا۔ شاید اس لئے اس نے اپنی ٹارچ بھی آف کر رکھی تھی۔ اس نے شاید اسے کھائی سے نکلتے اور پہاڑی پر چڑھتے دیکھ لیا تھا۔ نوجوان نے ٹارچ کی روشنی میں دوسری طرف جھلانگ لگانے کا

ارادہ کیا ہی تھا کہ اس وقت کڑ کدار آواز نے کہا۔ رک جاؤراشد خان حمہارا کھیل اب ختم ہو گیا ہے "۔ وہی کڑ کتی

ہوئی آواز سنائی دی۔ نوجوان کے دل و دماغ میں جسے آندھیاں ی چل رہی تھیں۔اس نے ایک بار پھر کھائی کی طرف چھلانگ لگانے کے لئے خود کو جھکا یا مگر اچانک دشمن نے اس پر فائر کر دیا۔ زوردار

دھماکے کی آواز دور تک گونجی چلی گئے۔ گولی نوجوان کے قریب اکیک چطان پر پردی تھی جس کی کچھ کرچیاں اڑ کر اس کے چرے سے نگرائی تھیں۔ نوجوان سجھ گیا کہ اس نے جان بوجھ کر اس کا نشانہ نہیں لیا تھا۔ اس نے فائر کر کے اپنے ساتھیوں کو اشارہ دیا تھا۔ جو اس کی مکاش میں دور علج گئے تھے۔

" اپنے ہاتھ بلند کر کے میری طرف گھوم جاؤ راشد خان۔ ورنہ دوسری گولی حہاری کر میں بھی اتر سکتی ہے۔ میرا نام پاشا ہے اور پاشا کا نشانہ بے داغ ہے۔ یہ حمہیں بھی اتھی طرح سے معلوم ہے " ۔ فائر کرنے والے نے سرد لیج میں کہا۔ اس کمح دوسری طرف کی بہاڑی سے ایک ادر مسلم شخص اوپر آگیا۔ وہ شاید سڑک پرکار کی حفاظت پر مامور تھا۔ گولی چلنے کی آواز سن کر وہ اوپر آگیا تھا۔ چند بی کموں میں دوسرے تھا۔ گولی چلنے کی آواز سن کر وہ اوپر آگیا تھا۔ چند بی کموں میں دوسرے

دو مسلح افراد بھی وہاں پہنچ گئے ۔اب نوجوان ان چاروں کے درمیان

\* راشد خان۔ اب تم ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ہم نے گھرا کھزا تھا۔وہ بری طرح سے بھنس گیا تھا۔نوجوان کو اپنے آپ پر حہیں ایر بورث کے ٹوائل سے اس مائیکرو فلم کو حاصل کرتے غصہ آ رہاتھا کہ اس نے کھائی سے نکلنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیوں دیکھ لیا تھا۔اس وقت ہمارااکی آدمی تمہارے بیچے تھا۔اس سے پہلے كيا تھا۔ اگر كچے ديروہ اوروميں رك جاتاتو دشمن اسے آساني سے ثريس کہ وہ تہیں قابو کرتا تم اس کو چکمہ دے کر وہاں سے نکل آئے ۔ نہیں کر سکتے تھے ۔وہ چند کمح سوچتا رہا بھراس نے اپنے دونوں ہاتھ ہمارے آدمی نے ہمیں کال کرے حمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ہم بلند کئے اور پلٹ کر دشمن کی طرف دیکھنے لگا۔ نے اس راستے کی پکٹنگ کر رکھی تھی جہاں سے تم آنے والے تھے مگر " گذ، اب نیچ آ جاؤ"۔ ای کڑ کدار کیج والے شخص نے کہا جس تم نے ہمیں دیکھتے ہی بھاگ نظنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن ہم

نے اپنا نام پاشا بتا یا تھا۔نوجوان راشد خان چٹانوں اور پتحروں پر پیر چنساتا ہوانیج اترنے لگا اور پھروہ کھائی کے کنارے پرآکر کھڑا ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ ایک خوبرو نوجوان رکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چرے پر داڑھی موچھیں تھیں اور اس کے چرے پر جابجا

زخموں کے نشان بھی د کھائی دے رہے تھے۔ " فلم كمال ہے" - باشانے دوقدم آگے برطاكر سرد ليج ميں كما-وہ چھٹا ہوا بدمعاش تھا۔اس کے چہرے بربرانے زخموں کے نشان تھے جواسے بے حد بھیانک اور سفاک ظاہر کر رہے تھے۔اس کے ایک

ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دوسرے ہاتھ میں مشین بسل۔ - فلم \_ كون سى فلم " \_ نوجوان راشد نمان في كما - اس ك ليج میں پریشانی اور خوف نام کی کوئی چیز نہ تھی۔

" وہی فلم جو تمہیں بلیوا سجلز نے دی تھی"۔ پاشانے غراکر کہا۔ \* بليوا ينجز \_ كيا مطلب \_ تم كن بليوا ينجلز كي بات كرري بو" -

راشد خان نے حیرت بھرے کیج میں کہا۔

مسلسل مہارے بیچے لگے رہے۔آخرکار ہم تم تک بیخ ی گئے، مجھے شک تھا کہ تم ہم سے بچنے کے لئے اس کھائی میں ند اتر گئے ہو۔اس لئے میں یہیں رک گیا تھا۔ اور پھر واقعی تم میرے اندازے کے

ے نکانا جاہتے تھے۔ مگر ...... " یاشا کہا جا گیا۔ " حمہارے آدمی نے حمہیں غلط رپورٹ دی تھی باشا۔ میں مہاں سے واپس جانے کے لئے ایئر تورٹ ضرور گیا تھا اور وہاں کے ٹوائلٹ میں بھی گیاتھا مگر میں نے وہاں سے کوئی فلم حاصل نہیں کی تھی۔ مجھے ا کی ضروری کام یادآگیا تھا اس لئے میں واپس شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اليے میں کسی نے میری کار پر فائر کیا تو میں بو کھلا گیا اور اس بو کھلاہٹ میں کار دوڑا تا لے گیا۔ تھیے نہیں معلوم تھا کہ میرے بیجھے تم لوگ ہو ورنہ میں اس وقت کار روک لیتا "۔ راشد خان نے جلدی جلدی سے کہا۔

مطابق اس کھائی سے باہر نکے تھے۔تم شاید ہمیں ڈاج دے کر عبال

چہرے پریکخت چٹانوں جسیں سختی ابھر آئی تھی۔ "مگر۔مگر کیا"۔ یاشانے کہا۔

دیں گے "۔ یاشانے عزا کر کہا۔

" اس فلم میں اس المناک، در دناک اور اس ظلم و بربر بیت کی داستان بند ہے پاشاجو تم لو گوں نے بیون ویلی میں ڈھا رکھی ہے۔ اس فلم کو میں ساری دنیا کے سلمنے لاؤں گا۔اس فلم کو دیکھ کر ساری

دنیا پرتم لو گوں کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔راشد خان نے بڑے تلخ اور سرد کیج میں کہا۔

" ہونہ، تم مہاں سے زندہ واپس جاؤگے تو اس فلم کو کسی کے سلمنے لا پاؤگے ناں۔ہم تمہارے ساتھ اس فلم کو بھی مہیں مجسم کر

" میں عبال سے زندہ بھی جاؤں گا اور اس فلم کو بھی دنیا پر عیاں کروں گا" ۔ راشد خان نے عزم سے کہا۔ اور پھر اچانک اس نے پاشا اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی گنوں کی پرواہ کئے بغیر پاشا پر چھلانگ لگا دی۔ پاشا کھائی کے دوسرے کنارے پر کھڑا تھا لیکن اس نے جسے ہی چھلانگ لگائی اس لحجے پاشا سمیت اس کے ساتھ شعلے نکلے اور راشد کے ساتھ شعلے نکلے اور راشد کان کو لینے سینے، کمر اور پہلوؤں میں آگ کی گرم سلاخیں سی اترتی

ہوئی محسوس ہو میں۔اس کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ

فضامیں رول ہو تاہواسد حاکھائی میں کر تاحلا گیا۔اس نے کھائی ک

سائیڈوں پرموجود گھاس کو پکڑنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا

\* زیاده چالاک بننے کی کو شش مت کروراشد خان۔ ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ تم نے فلم ایر ورث میں ہی کہیں چھیا رکھی ہے اور تم اسے واپس لینے وہاں ضرور جاؤ گے۔جب تمہیں پرنس راسکل نے اپن قید سے آزاد کیا تھا اس وقت پرنس راسکل کے حکم سے ہم نے مہارے لباس میں مچوٹا سا ایف آر فون مچھپا دیا تھا۔ جس کا رسیور ایر بورٹ پرموجو دہمارے آدمی کے پاس تھا۔ ٹوائلٹ سے فلم حاصل كرك تم في شكر ك كلمات يرصة بوك كما تحاكه شكر ب فلم محوظ ہے۔اب اس فلم کو میں نے ہرصورت میں عمران صاحب تک پہنچانا ہے بولو ۔ کہاتھا ناں تم نے الیہا" ۔ یاشانے اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ " يه غلط ہے۔ ميں نے اليها كچه نہيں كها تھا" - راشد خان نے چيج كر " منہاری آواز میں کیے ہوئے الفاظ ہمارے پاس لیپ ہیں۔ کہو تو تمہیں سناؤں "۔ یاشا نے جیب ہے ایک مائیگرو میپ ٹکال کر اس کی

ہوئے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ مائیکرو فلم میرے پاس ہے۔ مگر......." راشد خان نے اچانک بدلے ہوئے لیج میں کہا۔اس کے

" اب خاموش کیوں ہو گئے ہو"۔ پاشا نے مکروہ انداز میں منسے

نظروں کے سلمنے ہمراتے ہوئے کہا۔ بیپ کو دیکھ کر راشد خان کی

آنگھوں میں اچھن انجرآئی۔

دروازہ کھولا اچانک خوفناک کو گڑاہٹ کی آواز کے ساتھ زمین یوں دھلنے لگی جسے زبردست بھونچال آ رہا ہو۔ چتد کموں بعد خوفناک دھماکے کی بازگشت سنائی دی اور پہاڑی پرسے بے شمار پھر اچھلے اور لا مھنظ رہی لا مھنظ رہی

چو، اب اس کے ساتھ ساتھ ما نیکرو فلم بھی جل کر را کھ ہو چکی۔ ہوگی "۔ پاشانے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے کار سارٹ ہوئی اور پچرمزکر تیزی سے اس طرف بڑھتی چلی گئی جس طرف سے آئی اور پراس کی چنیں جسے کھائی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتی چلی گئیں۔ پاشا اور اس کے ساتھی آگے بڑھ کر ٹارچوں کی روشنیاں کھائی میں ڈالنے لگے لیکن چونکہ کھائی کی گہرائی لامحدود تھی۔ اس لئے ٹارچوں کی روشنی کے باوجو داس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہو رہاتھا۔ "کھائی کی جھاڑیوں پر آگ لگا دو تاکہ وہ دوبارہ باہر آنے کی کو شش نہ کرسکے "۔ باشانے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔

و سن یہ رہے ۔ پاسات اللہ ایک سال کی چینیں کھائی کا "اسے بے شمار گولیاں لگی ہیں باس اور اس کی چینیں کھائی کا لامحدود گہرائیوں میں ڈو بتی ہوئی سنائی دیں تھیں۔اس کا زندہ نیج نکانا

ناممکنات میں سے ہے۔ پھر بھلا وہ کھائی سے باہر کسیے آسکتا ہے"۔ اس کے ایک ساتھی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

"جو کہہ رہا ہوں وہ کرو" ۔ پاشانے عزا کر کہا تو اس کے ساتھی نے اثبات میں سربلا دیا۔ پھر وہ کھائی کی خشک جھاڑیوں میں آگ لگانے میں مصروف ہو گیا۔ پاشانے کچھ سوچ کر اپنے ساتھیوں کو واپس سڑک کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور پھروہ جیب سے ایک پینڈ گرنڈ نکال کرخو د بھی پہاڑی پرچ مصاحلاً گیا۔ پہاڑی پرآکر اس نے پینڈ گرنڈ

نگال کر خود بھی پہاڑی پر چر تھا طیلا کیا ہے ہاری پر اس سے پیند کر سید کی سینفٹی پن تھینچی اور پھر اس نے پینڈ کر نیڈ کھائی کی طرف اچھال

یں میڈ کو کھائی میں اچھال کروہ تیزی سے پہاڑی پرسے اتر تا ہو سڑک پرآگیا اور بھاگتا ہوا اپنی کار کی طرف آگیا۔اس کے ساتھی پہلا بی کار میں بیٹھے کچے تھے۔ پاشانے کار میں بیٹھنے کے لئے جیسے ہی کاراً

زیرو۔وائٹ زیروہو تا تو اس طرح کم از کم اس وقت تنگ یہ کر تا جب

میں سارا دن کا تھ کا ہارا سونے جارہا تھا"۔عمران نے کہا۔

« عمران صاحب ایک ایمرجنسی معامله تھا اس لیے آپ کو کال کیا

تھا"۔ بلیک زیرونے کہا۔

" ایر جنسی تھی تو کسی میٹرنٹی ہوم میں کال کرتے۔ میں نے

یہاں کوئی زچہ بچہ سنٹر کھول ر کھاہے کیا "۔عمران نے جھلائے ہوئے

" خیر تو ہے عمران صاحب۔ بڑے جھلائے ہوئے لگ رے

ہیں "۔ دوسری طرف سے بلک زیرونے حیرت بھرے کیج میں کہا۔ " شکر کرو کہ تم ہے جھلاہٹ بجرے انداز میں بات کر رہا ہوں

کیونکہ تم اس وقت میرے سلمنے نہیں ہو۔ اگر تم میرے سلمنے ہوتے تو یہی فون اٹھا کر میں حہارے سریر دے مار ما " - عمران نے

"ارے، ارے الیم کیا بات ، و گئی۔آپ تو الیے کہ رہے ہیں جسے میں نے اس وقت آپ کو فون کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے "۔

دوسری طرف سے بلک زیرونے بنستے ہوئے کہا۔

" جرم جسیا جرم ۔ میرا تو دل جاہ رہا ہے کہ اس جرم میں ، میں تمہارا کورٹ مارشل کئے تغیر حمہیں پھانسی پر چڑھا دوں "۔ عمران نے بدستور جھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔

" میں آپ کے ہاتھوں پھانسی پر بھی چردھنے کے لئے تیار ہوں ایکن

عمران اس وقت سونے کی تیاری کر رہاتھا۔وہ بستریرآ کر ابھی لیٹا ی تھا کہ فون کی گھنٹی بج متھی۔

" ہونہد، یہ فون کرنے والے بنرِ جاگتے میں چین لینے دیتے ہیں اور نہ سوتے میں۔ جاگئے رہو تب بھی گھنٹی ٹرٹراتی رہتی ہے اور سو جاؤ

تب بھی۔نجانے اس فون کو بنانے والا کبھی خود بھی چین کی نیند سویا ہو گایا نہیں " - عمران نے بربراتے ہوئے کہا۔

" عالم خواب میں جانے سے پہلے زبردستی جاگنے والا عمران بول رہا

ہوں "۔عمران نے تیائی پربڑے ہوئے فون کارسیور اٹھا کر عجیب سا منہ بناتے ہوئے کہا۔

" بلک زیرو بول رہا ہوں عمران صاحب"۔ دوسری طرف سے بلکک زیرو کی آواز سنائی دی۔

" ظاہر ہے رات میں بلک ہی بول سکتا ہے چاہے وہ ون ہو یا

تحجے میراجرم تو بتادیں "۔ بلیک زیرونے مسلسل بنستے ہوئے کہا۔
" صبح سے سلیمان نے محجے کو امو کا بیل بنار کھا تھا۔اب سارا دن
کام کر کے تھک ہار کر میں ای کم سیدھی کرنے کے لئے بستر پر آیا ہی
تھا کہ تم نے فون کی کرخت گھنٹی بجا کر میرے اعصاب کو ہی جھٹھوڑ
ڈالا تھا۔ جس پر محجے شدید غصہ آگیا کہ میں فون کرنے والے کو کم از
کم بے بھاؤکی سنا کر دن بحرکی تھکاوٹ کی بجڑاس تو نکال لوں "۔
عمران نے کہا۔

"سلیمان نے آپ کو کو اہو کا بیل بنار کھا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں "۔ بلکی زیرونے حیران ہو کر کہا۔

" سمجھ ہوتی تو تم کچھ سمجھتے۔اس لئے تو میں تمہیں بلیک اور زیرد کہتا ہوں۔ بلیک میں صرف ایک نقطے کی کمی ہے وریہ واقعی حمہارا دماغ بالکل بلینک اور زیرد ہی ہے"۔عمران نے کہا تو بلیک زیرد پھر بنس مزالہ

" بلیز عمران صاحب۔ بہائیں تو ہی۔ ہوا کیا ہے "۔ بلکی زیرو نے بنستے ہوئے کہا۔

"ہونا کیا ہے۔ صح ناشتے میں سلیمان نے میرے سلمنے چائے کا ایک کپ، دو سلائس اور ایک انڈہ رکھا تو میں نے اس سے اتنا کہہ دیا کہ میں سارا دن مجرموں کے پیچے دوڑ بھاگ کرتا رہتا ہوں۔ دشمنوں سے لڑائیاں لڑتا ہوں، ان کی گولیاں کھاتا ہوں۔ اپن اس قدر انرجی ویسٹ کرتا ہوں اس کے لئے یہ ناشتہ میرے لئے ناکانی

ہے۔ جبکہ وہ خود سارا دن فلیٹ میں رہتا ہے۔ ٹی وی دیکھنے، آوارہ کردی کرنے یا پھر ریسٹ کرنے کے سوااس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ طرح طرح کے حریرے، بادام، مغزاور نجانے کیا کیا الم غلم کھاتا رہتا ہے۔ اس کی صحت دن بدن اچی ہوتی جا رہی ہے اور میں استابی کمزور اور دبلا ہوتا جارہا ہوں۔اس کئے سادہ ناشتہ وہ کیا کرے اس کی کرور اور دبلا ہوتا جارہا ہوں۔اس کئے سادہ ناشتہ وہ کیا کرے

اور حریرے وغیرہ میرے لئے بنایا کرے۔تواس نے کہا کہ اس کاکام میں سنجال لوں اور صرف ایک دن اس کے کام کر دوں تو وہ حریرے، بادام، مغرکیا دنیا کے ہر لوازمات میرے لئے مہیا کر دیا کرے گاچنانچہ میں نے حامی بجرلی۔سلیمان نے میری جگہ سنجال لی

اور میں نے اس کی۔ میں کچن میں کھس گیا اور سلیمان نے تھے نامراد شوہر کی طرح حکم دینا شروع کر دیا۔ میں سارا دن کچن کا سامان لانے باہر جاتا رہا۔ منک، مرچ، ہلدی اور چین تی سے لے کر آئے دال تک کو لانے کے لئے کھے بازار کے کئ کئ حکر لگانے پڑے تھے کیونکہ کوئی محمے ادھار دینے کا نام می نہیں لے رہا تھا۔ ستیہ نہیں سلیمان ان سے محمے ادھار دینے کا نام می نہیں لے رہا تھا۔ ستیہ نہیں سلیمان ان سے

بے افعاد دیے ہو ہا ہی ہیں ہے ہو سے ہیں ہیں ہے اور اسے الکھوں تک کا کیا کیا ہمانے کر تا تھا، کیا حکم ولگا تا تھا کہ لوگ اسے لاکھوں تک کا ادھار دینے پر تیار ہو جاتے تھے ۔ بہرحال بازار جانے، سامان لانے،

سبزیاں بنانے، آثا گوندھنے اور گھر کی صفائی کرتے کرتے میرا حشر بلکہ حشر نشر ہو گیا تب مجھے معلوم ہوا کہ واقعی گھر کا نظام سنجمالئے اور لوگوں سے ادھار سامان لینے کاجو فریضہ سلیمان اداکر سکتا ہے وہ اس

کی بی ہمت ہے۔ میں تو اس کے مقاطع میں کچھ بھی نہیں ہوں۔

سامان تو پوچھوہی مت۔سلیمان جہیما سکھڑانسان واقعی میرے لئے کیا حريرون، بادامون اور مقوى مركبات كى صرف اور صرف سليمان كوبى ضرورت ہو سکتی ہے۔اس لئے میں نے سلیمان سے معذرت چاہی اور اس کے سامنے ہاتھ یاؤں جوڑ کر کین اس کے حوالے کرے ٹوٹی چھوٹی حالت میں اپنے کرے میں آگیا۔اس وقت میرا دل چاہ رہاتھا کہ میں بس بسترير كرون اور لمي تان كرسو جاؤن - الله دس روزتك تحج کوئی نہ جگائے اور نہ میں جا گوں۔ مگر ابھی میں سویا بھی نہیں تھا کہ تم زیرو کا منستے منستے برا حال ہو گیا۔ "اكي ماه كا قرض الارنے كے لئے اكر آب دوچار بينك لوشن كا نے میرے کانوں پر فون کا بم گرا دیا۔اب اس جرم کی تمہیں میں پھانسی کی سزانہ دوں تو اور کیا کروں "۔ عمران کی زبان نان سٹاپ ٹرین کی طرح حل رہی تھی اور دوسری طرف بلکی زیرو فہقیے لگا رہا

> \* چلیں ، اسی بہانے آپ کو سلیمان کی اہمیت کا تو احساس ہوا کہ وہ آپ کے لئے کس قدر عظیم انسان ہے۔آپ کو ادحار لالا کرچائے پلانا اور کھانا کھلانااس کی عظمت کی دلیل ہے "۔ بلک زیرونے ہنستے ہوئے کہاتو عمران بھی ہنس پڑا۔

> " تم محصك كمر رب مو-واقعى آج محج يقين آيا ب كم سليمان نینے خرچے اور تنخواہوں کے لئے مجھ پرالیے ہی نہیں چیجٹا حلاتا رہتا۔ میں نے دکانداروں سے وہ تنام کسٹیں حاصل کر لی ہیں جو سامان اس نے ان سے ادھار لیا تھا۔ چینی تی کا ایک ماہ کا حساب دس لا کھ پچاس ہزار نو سو دس روبے بنتا ہے۔اس طرح دودھ والے کو بچیس لاکھ تىس ہزار جھ سو اكسٹھ روپے دينے ہيں۔ دوسرے ادھار آنے والے

کھے نہیں کر رہا۔وہ اب تک میرے لئے کروڑوں کا قرض لے حیا ہے۔ جس میں سے میں نے ابھی تک ایک چھوٹی کوڑی بھی اوا نہیں گ۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں صح اٹھ کر میں دوچار بینک لوث کر سلیمان کا قرض سے کچھ تو بوجھ ہلکا کروں "۔ عمران نے کہا اور بلکی

سوچ رہے ہیں تو پھر سلیمان کا سال بھر کا قرض ا تارنے کے لئے آپ کو پورے دارالحکومت بلکہ پورے یا کیشیا کے بینک لوشنے پر جائیں گے "۔ بلک زیرونے ہنس کر کہا۔

"اوه، ہاں۔واقعی محجے الیہای کرناپڑے گا۔آج سے میں سلیمان كے لئے اپنے ول میں بے پناہ ہمدردى محسوس كر رہا ہوں۔اس كے لے یا کیشیا تو کیا بوری دنیا کے بھی بنیک لوشے پڑے تو میں لوثوں گا"۔عمران نے کہاتو بلیک زیرو کی ہنسی تیز ہو گئی۔

" اچھا، اب اس ايمرجنسي كاكيا ہوا۔ تھے چيا بنا رہے ہويا تايا"۔ عمران نے کہا۔ پہلے تو بلکی زیروجسے عمران کی بات سمجھ ند سکاتھا اس کئے خاموش ہو گیا تھا لیکن جیسے ہی بات اس کی سمجھ میں آئی وہ اس قدر زورہے ہنسا کہ عمران نے بو کھلا کر کان سے رسپورہٹا لیا تھا۔ " ارے یار، آہستہ بنسو میں دل کا کمزور آدمی ہوں - کسی دن ہارٹ فیل ہو گیاتو پیرتم تھے نہ چجا بناسکو گے، نہ تا یا "۔عمران نے کہا

تو بلکی زیرو کے قبقیمے ایک بار پھراس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگے۔ "پہلے جی بھر کر ہنس اور قبقیمے لگالو۔جب ہنس ہنس کر تھک جاؤتو پھر کھیے فون کر لینا۔اتنی دیر میں، میں اپنی کمرسیدھی کر لوں"۔عمران نرکما۔۔

" ارے، ارے نہیں۔ آرام بعد میں کر لیجئے گا۔ پہلے میری بات سنیں "۔ بلکی زیرونے جلدی سے کہا۔

" سناؤ، صبح سے سلیمان کی سن سن کر تھک گیا ہوں۔اب تم بھی سنالو گے تو کیا فرق پڑجائے گا"۔عمران نے کراہ کر کہا اور بلکی زیرو ایک بارپچرہنس پڑا۔

" ابھی کچھ دیر پہلے کافرستان سے ہمارے فارن ایجنٹ آغاجمشید کی کال آئی تھی "۔ بلکی زیرونے کہا۔

" آغاجمشید ۔ اوہ ، آغاجمشید کی ڈیوٹی تو ہیون ویلی میں تھی " ۔ عمران نے چو نک کر کہا۔

"جی ہاں "۔ بلک زیرونے جواب دیا۔

"کیا کہا ہے اس نے "عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پو جھا۔
"آغاجمشید نے کہا ہے کہ وہ اس وقت ہیون ویلی کے ایک بڑے
شہر متیارا میں ہے۔ متیارا میں ان دنوں آزادی وطن کی تحریک بے پناہ
زور پکڑ چکی تھی۔ متیارا کا رہنے والا ہر شہری، کافرستانی فوج کے مظالم
سے تنگ آگر گھروں سے باہرآگیا تھا اور انہوں نے کھل کر کافرستان

اور کافر ستانی فوج کے خلاف تحریک حیلانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس تحریک کا نام آزادی تحریک رکھا گیا تھاجس کی قیادت وہاں کے ایک مقامی تخص ابوعبداللہ کر رہے تھے ۔ متیارا شہر کے ہر بای نے ابو عبداللہ کے ساتھ مل کر شہر شہراور گاؤں گاؤں جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ان کاارادہ تھا کہ وہ متیاراشہر کے ساتھ ساتھ پوری ہیون ویلی کا دورہ كريس ك اور انہيں نه صرف كافرساني افواج كے مظالم سے رہائي دلائیں گے بلکہ وہ اس بار کافرستان کے سلمنے سبیہ بلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے اور اس دقت تک چین نہیں لیں گے جب تک وہ ہیون ویلی سے کافرسانی افواج کو نکال باہر نہیں کرتے۔ان کا ارادہ یہ بھی تھا کہ وہ کافرسانی افواج کو ہیون ویلی سے باہر نکال کر ہیون ویکی کا یا کیشیا سے الحاق کا باقاعدہ اعلان کر دیں گے اور ہیون ویلی کو بمیشہ بمیشہ کے لئے کافرستان کے چنگل سے چھوالیں گے۔ ان کی تحریک روز بروز زور پکرئی جا رہی تھی جس کی وجہ سے کافرستانی حکومت بری طرح سے بو کھلا اتھی تھی۔ انہوں نے اس تحریک کو دبانے کی ہر ممکن کو حشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہوسکے تھے ۔ تب انہوں نے نہایت خفیہ طور پر این ایک سپیشل فورس وہاں بھیج دی۔ حبے بلکی فورس کا نام دیا گیا ہے۔ بلکی فورس نے ہیون ویلی کے متیارا شہر میں جا کریہ صرف ابو عبداللہ کو اغوا کر لیا بلکہ وہاں اس قدر قتل و غارت کا طوفان گرم کیا که متیارا شهر کی گلیاں، بازار اور سر کیں انسانی لاشوں اور خون سے بھرگئے تھے۔

#### Downloaded from https://paksociet@com اس قدر بربریت، در ندگی اور سفاکی دیکھ کر متیارا شہرے لوگوں

موجائے گا" سيدسب كهدكر بلكي زيرو خاموش مو كيا۔

"اده، كيا وه فلم آغا جمشيرك پاس ب"- عمران نے كہا- بيون ویلی میں ہونے والے ظلم وستم کی بات سن کر اس کاخون کھول اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی آگئی تھی۔اس کی آنکھوں میں عم واندوہ کے ساتھ کافرستانی حکومت کے خلاف شدید نفرت اور

غصه بھی عو د کر آیا تھا۔

" نہیں، وہ فلم آغا جمشیر کے پاس نہیں ہے"۔ بلک زیرو نے جواب دیا تو عمران چو نک پڑا۔

" فلم آغا جمشير كے پاس نہيں ہے تو كماں ہے۔ كس كے پاس ہے وہ فلم "۔عمران نے تیز لیج میں کہا۔

" آغا جمشید نے اس فلم کو راشد خان کے حوالے کر دیا تھا اور اس نے راشد خان کو میک اپ کرے اپن نگرانی میں ہیون ویلی اور پھر کافرستان سے نکال دیا تھا۔ اس نے راشد خان کو کاسری رنکا اور پھر ناپال کے راستے تر کستان اور بھریا کیشیاآپ کے پاس پہنچنے کی ہدایات دى تھيں اس نے كما تھا كہ وہ اس فلم كو كسى بھى طرح آب تك بهنيا دے۔ راشد خان اس فلم کو لے کر تقریباً جھ روز سے نکلا ہوا ہے "۔

بلک زیرونے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " چھ روز سے -اوہ، پھر تو اے اب تک میرے پاس پہنچ جانا چاہئے

" ہاں، آغا جمشید نے یہی جلنے کے لئے کال کی تھی کہ راشد خان

میں بے پناہ خوف و ہراس چھیل گیا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو کررہ گئے تھے۔ بلکی فورس کے خلاف نہ تو کافرستانی آرمی کھ کر ری ہے اور ند کافرستانی حکومت اس کا کوئی نونس لے رہی ہے۔

آغا جمشیر نے شدید تگ و دو کے بعد نه صرف اس در دناک، المناك اوراس ظلم وبربريت كى فلم تيار كرلى تھى جو بليك فورس نے متیاراشہرے مسلمانوں پر ڈھائے تھے بلکہ اس نے بلک فورس میں

موجو دان لو گوں کا بھی بتیہ حلالیا ہے جو کافر سآنی ملٹری سیکرٹ سروس ے وابستہ تھے ۔ تعنی کافرستان نے ملڑی سکرٹ سروس کو بلک

فورس بنا کر ہیون ویلی میں ظلم وستم کی داستانیں رقم کرنے کے لئے مجیجا تھا۔ آغا جمشیر نے جو فلم تیار کی ہے اس میں ان تمام افراد کے چرے بھی ہیں جو بلکی فورس سے وابستہ ہیں - بہرطال آغا جمشد کا

كبنا ہے كه اگر اس فلم كوكسى طرح انٹرنيشنل ليول پر ريليز كر ديا جائے تو کافرستان کے عزائم، ان کے ظلم وستم اور بربریت کی ساری حقیقت دنیا پر واضح ہو جائے گی اور دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ

کافرستان نے ہیون ویلی کو کس طرح اور کس انداز میں اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور میون ویلی کے مسلمان کیا چاہتے ہیں۔اس فلم کی بدولت کافرستان کا نہ صرف پوری دنیا کے سلمنے یول کھل جائے گا تھا"۔ عمران نے پر ایشانی کے عالم میں کہا۔ بلکہ وہ ہیون ویلی کے مسلمانوں کو حق خودارادیت دینے پر بھی مجبور

آپ تک پہنچاہے یا نہیں "۔ بلک زیرونے کہا۔ "اگر راشد خان چھ روز ہے فلم لے کر نکلا ہوا ہے تو آغاجمشید نے اس کے بارے میں پہلے اطلاع کیوں نہیں دی "۔عمران نے ہونٹ تھینچتے ہوئے کہا۔

"اس كاكہنا ہے كہ ان دنوں ہيون ديلى كا تمام مواصلاتى نظام جام ہے۔ اس كے علاوہ ہيون ديلى ہے آنے جانے والے تمام راستوں كو بھى مكمل طور پر بند كر ديا گيا ہے۔ ہر طرف كافرسانى ايجنسياں موجود ہيں۔ جو نہ كسى كو ہيون ويلى ميں جانے ديتى ہے اور نہ ہيون ويلى ہے كسى كو باہر آنے ديتى ہے۔ وہ نہيں چاہتے كہ كسى بھى طرح ہيون ويلى ميں ہونے والے خونى ڈراہے اور بلكي فورس كے بارے ميں كسى كو علم ہو۔ آغا جمشيد شديد تگ و دو كے بعد كافرسان كى اكب سيشل ايجنسى كے ايك چيف تك پہنچنے ميں كامياب ہوا تھا اور چ اس نے اس چيف كاميك اپ كيا اور ہيون ويلى سے باہر آگيا۔ اس نے اس چيف كاميك اپ كيا اور ہيون ويلى سے باہر آگيا۔ اس نے اس خواب ديا۔

ں بہیں یہ ہے۔ اگر راشد خان کافرستان سے نگلنے میں کامیاب ہو گہ "حیرت ہے۔ اگر راشد خان کافرستان سے نگلنے تھا۔ پھراس نے تھا تو اسے مجھے یا کم از کم حمہیں تو کنٹیکٹ کرنا چاہئے تھا۔ پھراس نے امیما کیوں نہیں کیا" نے عمران نے کہا۔

"اس بات پر تو میں پر نیشان ہوں "- بلیک زیرونے کہا-" پر نیشان ہونے سے کام نہیں طلح گا بلیک زیرو- یہ انتہااً

سیریئس معاملہ ہے۔ راشد خان اور آغا جمشید کی جھیجی ہوئی فلم کا ہم تک پہنچنا ہے حد ضروری ہے۔ تم فوری طور پر صفدر، جو لیااور تنویر کو ایئرپورٹ بھیج دو۔ راشد خان ان سب کو پہچانتا ہے۔ اول تو وہ ابھی

یک با کیشیا پہنچا ہی نہیں۔اگر پہنچ گیا ہو ہا تو وہ مجھے یا تمہیں اپنے آنے ک بالا عند ان کا کہ کا ان کا میں ان کا کہ کا کہ اس کے اس

کی اطلاع ضرور دیتا۔ لیکن بہر حال جو لیا سے کہو کہ وہ چھلے پانچ روز سے آنے والی کاسری رنگا، ناپال اور ترکستان کی فلائٹوں کی نسٹیں چمک کریں "۔عمران نے تیز لیج میں کہا۔

" یہ کام میں نے پہلے ہی کرلیا ہے۔ میں نے ان تینوں کے ساتھ خاور کو بھی بھیج دیا ہے "۔ بلکی زیرونے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" گڈ۔ انچھا یہ بتاؤ۔ مہمارے پاس آغا جمشید کا کوئی کنٹیکٹ تمبر ہے"۔عمران نے کہا۔

"آغا جمشید نے ایس ڈی تحرثی ٹرانسمیٹر پر بھے سے بات کی تھی۔وہ اس وقت لینے ہیڈ کو ارٹر میں ہی ہوگا"۔ بلکی زیرونے کہا۔

" ٹرائسمیٹر کی فریکو ئنسی بتاؤ تھے "۔عمران نے کہا تو بلکی زیرو نے اسے فریکو ئنسی نوٹ کرادی۔

" مُصلِک ہے۔ میں آغاجمشد سے خود بات کر تا ہوں "۔ عمران نے کہا اور بھراس نے فون بند کر دیا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا کھیل گیا تھا۔ ہمیون ویلی میں ہونے والی ہولناک قتل و غارت اور

ابوعبداللہ کے اعوا کاسن کر اس کاخون کھول اٹھا تھا۔ چند کمح عمران سوچتا رہا بھروہ اٹھا اور اپنے سپیشل روم میں آگیا۔ خفیہ الماری سے

جانے والے پر کڑی نظرر کھی جاتی ہے۔ یہاں پر آنے جانے والے ہر راستے پر ڈی وی تھرٹی کمیرے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نظروں سے کسی کامکی اپ بھی نہیں جھپ سکتا۔اگر میں نے آر کے کا میک اپ خودسی می تھرٹین سے مذکیا ہو تا تو ان کیروں سے وہ بھی کسی طرح نے کر نہیں نکل سکتا تھا۔ سی سی تھر مین کا میک اپ بی اسے بچا سکتا تھا۔اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب میں نے فلم آر کے بے حوالے کی تھی تواس کے جانے کے تقریباً ایک کھنٹے بعد اس ہوٹل میں جہاں میں تھہرا ہوا تھا چند نقاب یوش آگئے اور انہوں نے بھے سے اس فلم اور آر کے کے بارے میں یو چھنا شروع كر ديا-ان كے كہنے كے مطابق اس ہو ال كے ہر كرے كى ميں انہوں نے سپیشل ڈکٹا فون نگار کھے تھے۔جہیں کسی بھی قسم کے گائیگروں ہے چیک نہیں کیاجا سکتا تھا۔ان ڈکٹا فون سے انہوں نے میرے اور آر کے کے درمیان ہونے والی متام بات چیت سن لی تھی۔وہ لوگ چونکہ اس ہول سے کافی فاصلے پر تھے اس لئے وہاں چہنچنے میں انہیں وقت لگ گیا اور اس دوران آر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ بہر حال میرے لئے یہ صورتعال بے حد خوفناک تھی کہ ان لو گوں کو یہ علم ہو

گیا ہے کہ میں نے کیا فلم بنائی ہے اور اس فلم کو میں نے آر کے کے

حوالے کرے اسے آپ کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ وہ چار نقاب یوش

تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ ان کا تعلق کس سرکاری یا

غیرسرکاری ایجنسی سے ہے۔بہرحال مجھے معلوم تھاکہ ان کا تعلق یا تو

اس نے ایک جدید ساخت کاٹرانسمیٹر نکالا اور اسے آن کرکے بلیک زیرو کی بتائی ہوئی فریکو تنسی ایڈ جسٹ کرنے نگا۔ چند ہی کمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے زوں زوں کی تیزآواز نکلنے لگی۔ " ہیلو، ہیلو بی او ڈی کالنگ بہیلو ہیلو۔ اوور"۔ عمران نے ایک بٹن بریس کرکے زور زور سے کہا۔ چند کموں بعد دوسری طرف سے ا كي تيز آواز سنائي دي - عمران آغا جمشيد كو اپنا تعارف پرنس آف ڈھمپ کے تحت کرا تا تھا جس کا بی او ڈی مخفف تھا۔ " میں اے ہے اٹنڈنگ یو ۔ اوور " ۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ \* کو ڈ۔ اوور \*۔ عمران نے آغا جمشیر کی آواز پہچاننے کے باوجور نهایت سخیده کیج میں کہا۔ " بلیواینجلز ساوور "مدوسری طرف سے آواز آئی۔ "اے ج تم نے جو فلم بنائی تھی۔ کیااس کی مہارے پاس کوئی اور کابی ہے۔اوور "۔عمران نے یو چھا۔ " نہیں ۔ میں نے اس فلم کی کوئی کائی نہیں بنائی تھی۔اوور " آغا جمشید نے جواب دیا۔ " ہونہد، تم نے آر کے کو سدھا نایال کے راستے کیوں نہیں بھیجا۔ وہ کافرستان سے نکل حیکاتھا تو پھراسے دوسرے ملکوں میں جانے

کی کیا ضرورت تھی۔اوور "۔عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ "ناپال کے راستے سخت خطرہ تھا۔ یہاں جوخونی کھیل کھیلا گیا ہے اسے چھپانے کے لئے حکام بے حد سختی سے کام لے رہے ہیں۔ ہرآنے

آرمی سے تھا یا بھروہ لوگ بلیک فورس سے تعلق رکھتے تھے۔میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا تھااور ان چاروں کو ہلاک کرکے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اوور "۔ آغا جمشید نے عمران کو

پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔وہ کو ڈورڈز میں بات کر رہاتھا۔ "اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو فلم کے بارے میں ہے حل حکاہے۔اوور"۔عمران نے جبرے جینچتے ہوئے کہا۔

" ظاہری بات ہے۔ای لئے میں نے آرے کو کنٹیکٹ کرے مکم

دیا تھا کہ وہ سیرھے راستے سے آپ کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے۔اوور "۔آغاجمشیر نےجواب دیا۔

ے یہ وور میں سیرے رو بطبریات " حمہارا کیا خیال ہے۔ کیا وہ لوگ آر کے کے پیچھے نہیں ہوں

گے۔ وہ آر کے کو آسانی کے ساتھ بھے تک پہنچنے دیں گے۔ اوور '۔ او عمران نے کہا۔

" جن راستوں سے میں نے آر کے کو بھیجا تھا۔ان میں خطرات کم تھے ۔اس لئے مجھے یقین ہے کہ آر کے آپ تک پہنے جائے گا۔ ولیے بھی آر کے بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے۔وہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی فلم لے کر آپ تک پہنچنے گا۔اوور "آغاجمشید نے کہا۔

سے ربپ بات ہوں۔ آرے کسی بھی طرح اس فلم کو ضائع نہیں "

ہونے دے گا۔ میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں کہ اسے ایک بار جھ سے یا چیف سے تو بات کر لینی چاہئے تھی۔اوور "۔عمران نے کہا۔

ی سے نوبات مر میں چاہتے گا۔ دور کہ سرائ کے ہا۔ \* فلم تو کسی مذکسی طرح آپ تک پہنچ ہی جائے گا۔ میں نے ج

بلک فورس کا گھناؤنا روپ اپن آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے انہتائی بے دردی اور درندگی کا ثبوت دیتے ہوئے مہاں قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا سہاں تک کہ انہوں نے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ان لوگوں کو بلاک کر کے انہوں نے انہائی بے رحی سے ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیئے تھے ۔ وہ اس قدر روح فرسا اور ہولناک مناظر تھے جہنیں دیکھ کر میری روح تک تھرا اٹھی تھی۔

ادور "۔آغاجمشید نے رقت بھرے لیج میں کہا۔ " ان لوگوں نے آزادی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دے کر جس وطن کی مٹی کو اپنے خون سے سینجا ہے ان کاخون رائیگاں نہیں

بس وسن کی کی کو کہتے خون سے میں جان کا جون رائیکاں ہمیں ، جائے گا اے جہان تمام لو گوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔

اوور"۔عمران نے کہا۔

"اگر کسی طرح ہیون ویلی کے نئے لیڈراے اے کو ان لو گوں

سے چردوالیا جائے اور بلک فورس کا خاتمہ کر دیا جائے تو سہاں کے لوگوں میں آزادی وطن کی تحریک اور زور پکڑ جائے گی۔ان میں ایک نیاجوش اور ولولہ پیدا ہو جائے گاور پحروہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ لوگ آزادی کی فضا میں چین اور سکون کا سانس لے سکیں گے۔

اوور" ۔ آغا جمشید نے کہا۔

" میں حمہاری بات سمجھ رہا ہوں اے جے۔ تم فکریہ کرو بلکیہ فورس نے حن لو گوں کاخون بہایا ہے۔ میں ان کاخون رائیگاں نہیں جانے دوں گا۔ بلکیہ فورس کو ان لو گوں اور ان معصوم بچوں کے

کے تحت یو حجا۔ خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ میں اور میرے ساتھی "ولیے تو یہاں کی آرمی نے ات کی وی کے تمام راستے بلاک کر رکھے ان پر قبر بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہم نہ صرف بلکی فورس کو ہم ہیں اور انہوں نے ان راستوں پراس قدر سخت پکٹنگ کر رکھی ہے کہ نہس کر دیں گے بلکہ ہر ممکن طریقے ہے ان کی قبیہ ہے اے اے کو ان کی نظروں میں آئے بغیر چڑیا کا بچہ بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ لیکن اس چیدوانے کی کوشش کریں گے۔اگرانہوں نے اے اے کو کسی بھل کے باوجو دمیں ایک الیے راستے کے بارے میں جانتا ہوں جہاں سے قسم کا نقصان پہنچانے کی کو شش کی تو ہم ان کے ملک میں الیل میں آپ کو لے کر ایچ وی میں پہنچ سکتا ہوں۔ وہ راستہ کو بے حد خو فناک تباہی لائیں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اوور "۔ خطرناک، دشوار گزار اور مصائب سے بھرا ہوا ہے۔لیکن تھے لیتین عمران نے انتہائی سرداورخو فناک لیج میں کہا۔ ب کہ ہم اس راستے ہے ایچ وی میں پہنچ جائیں گے۔اوور " آغا جمشید

" وبرى گذر مجم اس راست كى تفصيلات بناؤ اوور " - عمران نے کمااور آغاجمشید عمران کو تفصیلات بتانے لگا۔

" کیا تمہیں بقین ہے کہ ان لو گوں کو اس راستے کا علم نہیں ہے ادر انہوں نے اس راستے پر کسی قسم کی کوئی پکٹنگ نہیں کی۔اوور "۔ ساری تفصیل سن کر عمران نے یو چھا۔

" ہاں، یہ کنفرم ہے۔ان لو گوں کو اس راستے کے بارے میں کچھ نہیں ہتیہ میں نے اس علاقے کاسروے کیا تھا۔اگر ان لو گوں کو ہتے ہو تاتو میں اس قدر آسانی سے مذاتیج وی میں جاسکتا تھااور مذہی واپس آ

سكناتها اوور " آغاجمشد نے جواب دیا۔

" گذشو - پھر تم تيار ہو - ميں اپنے ساتھيوں سميت ايك دو روز تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔اوور "۔عمران نے کہا۔

"اوہ، ویری گڈ ۔ آپ لوگ جب بھی پیماں آئیں ۔ مجھے اپنے آنے کا اطلاع دے دیں۔ میں اور میرے ساتھی اس مشن میں آپ کے ساتھ ا بن جانوں کی بازیاں لگاتے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اوور " آغاجمشد نے جوشلے کیجے میں کہا۔

" محصک ہے۔ میں حمہیں اطلاع دے دوں گا۔ لیکن ایک بات ا خیال رکھنا۔ کسی کو اس بات کا بھنک بھی نہیں لگنی چاہئے کہ دہاں ہم کسی خاص مقصد کے لئے آ رہے ہیں۔ یہ مشن ہمارا پرائیویط مثن ہوگا اور ہم اسے پڑائیویٹ طور پر ڈیل کریں گے۔ایک لحاظ ہے تم اس مشن کو ہماراسکیرٹ مشن بھی کہہ سکتے ہو۔اوور "۔عمران نے "اليهامي مو گا-اوور" -آغاجمشيد نے كما-

" اچھا یہ بتاؤ کہ تم ہمیں کافرستان کے کسی خفیہ راستے سے الل وی میں پہنچانے کا انتظام کر سکتے ہو۔اوور "۔عمران نے کسی خیال

" او کے ۔ اوور اینڈ آل " ۔ عمران نے کہا اور ٹرانسمیر آف کر دیا۔ ٹرائسمیٹر بند کرے اس نے اسے دوبارہ خفیہ خانے میں رکھا اور سپیشل روم سے باہرآگیا۔اس کاچمرہ سوچ وبچار کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ چند کمے وہ سوچتارہا پھراس نے دوسرے کرے میں جاکر لباس بدلا ادر فلیت سے نکل آیا اور پر وہ کچے ہی دیر میں اپنی سپورٹس کار میں دانش مزل کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ تاکہ بلکی زیرو سے مل کر وہ اپن ساتھیوں کے ساتھ ہیون ویلی میں جانے اور وہاں کافرستان کو ایک بار پچرکاری ضرب نگانے کی بلا ننگ کرسکے اور ان لو گوں کو سزا دے سکے جنہوں نے ہیون ویلی میں اس قدر قتل وغارت اور خون کی ہولم

"اوك\_مين آب كامنتظرر مون كاراوور" -آغاجمشدن كها-

کراسٹی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں سہتد کھے جیسے اس کے شعور میں دھندی مجائی رہی بھراس کے ذہن ہے دھند کا غبار چھٹنے لگا اور پھرچند ہی کمحوں بعد اسے پوری طرح سے ہوش آگیا تھا۔
وہ بدستور اپنی کار میں تھی اور کار جھاڑیوں میں جسے جھپ کر رہ گئی تھی۔ کراسٹی کے سرمیں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ مگر ہوش میں گئے تھی۔ کراسٹی کے سرمیں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ مگر ہوش میں آگیا تھی۔ کراسٹی کے سرمیں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ مگر ہوش میں آتے ہی اس نے زور زور سے سرجھئینا شروع کر دیا تھا۔ اسے یادآگیا

تھا کہ وہ عمران اور یا کیشیا سیرٹ سروس براین فوقیت جمانے کے

لئے یاکیشیا کے ایک خوفناک بدمعاش پرنس راسکل سے کلب کی

طرف جار ہی تھی تاکہ وہ اس کے خلاف بین الاقوامی مجرم ہونے کے ثبوت حاصل کرے اور پرنس راسکل اور اس کے گروپ کا خاتمہ کر

دے مگر راستے میں ہی اس کی کار کا ٹائر پنگچر ہو گیا اور کار آؤٹ آف

کنٹرول ہو کر نشیب میں اتر کر ایک درخت سے جا ٹکرائی جس کی وجہ

Downloaded from https://paksociety?com سٹیرنگ سے نگر گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئ "گنا ہے کار والا کسی اور ذریعے سے واپس علا گیا ہے۔ ظاہر ہے

ہے اس کا سر زور سے سٹیئر نگ ہے ٹکر گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئ تھی۔ اس کے بعد اسے اب ہوش آ رہا تھا۔اس کی کار وہیں جھاڑیوں میں موجو دیتھی اور چو نکہ وہ لمی اور بڑی بڑی جھاڑیوں میں پوری طرح ہے جیب گئی تھی اس لئے شاید اس کی کار کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے ہی شاید کوئی اس کی مدد کو بھی نہیں آیا تھا۔ کراسٹی رات کے وقت فلیٹ سے نکلی تھی لیکن اب وہاں دن کی

وے کراہے نشیب سے نکال کر سڑک پرلے آئی۔ ملکی ہی روشنی بھیلی ہوئی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ کئ گھنٹے ب اس کی کار کی ڈگی میں فالتو ٹائر نہیں تھا اس لئے وہ اس حالت میں ہوش رہی ہے۔ کراسٹی نے زور سے سر جھٹکا اور بھر وہ کار کا وروازہ کھول کار سے باہرآ گئی۔کار گو جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی لیکن دا جھاڑیاں سخت نہیں تھیں جس کی وجہ سے کراسٹی کو کار کا درواز کھولنے میں دقت پیش آتی۔

کار سے نکل کر وہ جھاڑیاں ہٹاتی ہوئی باہرآئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی اور پھراس کی نظر دائیں طرف ایک الثی ہوئی کار پرپڑی تو دا بری طرح سے چونک اتھی۔

" اوه ، شاید اس خطرناک موژیر میری کارکی طرح به کار بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی۔اس لئے یہ یہاں اٹی پڑی ہے "۔ کراسٹی نے بزبڑاتے ہوئے کہا اور تیزی سے کار کی طرف بڑھی ۔اس نے جھک کر کار میں جھانکا مگر کار بالکل خالی تھی۔ کراسٹی اٹھی اور کار کے چاروں طرف گھوم پر کر اس کارے مالک کو تلاش کرنے لگی گر اسے وہاں دور دور ټک کو ئی د کھائی نه دیا۔

اسے جانا ہی تھا۔ الی ہوئی کار کو تو وہ لے جانہیں سکتا تھا"۔ کراسی نے بربرا کر کہا۔ پھر کندھے جھٹک کروہ واپس اسی کار میں آئی اور کار سارٹ کرنے لگی۔ تھوڑی سی کو ششوں کے بعد آخرکار اس کی کار کا انجن جاگ اٹھا۔ کراسٹی نے بیک گیئر نگایا اور کار کو بیک کرکے جھاڑیوں سے باہر لے آئی۔ بھراس نے موڑ کاٹا اور کار کو فل سیسیڈ

کار کو جلاری تھی۔ ایک تو شدید تکلیف سے اس کاسر پھٹا جا رہاتھا۔ دوسرے ون کے وقت اس نے پرنس راسکل کے کلب میں جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس لئے وہ واپس شہر کی طرف جا رہی تھی۔ ٹائر پنگچ ہونے کی وجہ سے وہ کار کو آہستہ آہستہ حلار ہی تھی۔تقریباً چار کھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعدوہ شہر میں والی آگئ۔شہر میں آگر سب ے پہلے اس نے ٹائر بدلوا یا اور پھروہ واپس اپنے فلیٹ میں آگئ ۔ فلیك میں آكر اس نے اپنے لئے ہاك كافى حيار كى اور اسے لئے ہوئے ڈرائینگ روم میں آگر ایک صوفے پر بیٹھ گئی اور کافی کے سب لینے لگی ۔ کافی ختم کر کے وہ اٹھی اور اپنے بیڈروم کی طرف بڑھ گئ۔ سر کا در داس کے لئے ناقابل بر داشت ہو تا جارہا تھااس لئے وہ کچے دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ بیڈروم میں آکر کراسیٰ نے جیکٹ اتاری اور اے سلمنے پری ہوئی کری پراچھال دیا۔جیسے ہی جیکٹ کری پر گری اس

کی جیب سے ایک چھوٹی ہی ڈبیہ لُکُل کر نیجے کر پڑی۔ کراسٹی نے چونک کر اس ڈبیہ کی طرف دیکھااور پھرآگے بڑھ کر اس نے اسے اٹھا

" ما ئىكرو فلم كىامطلب، يە مائىكروفلىم مىرى جىب مىں كہاں سے آ كى - كراسى نے اس ذہبيه كو اللت پللتے ہوئے حيرت سے ديكھ كر كما- اس اتھى طرح سے ياد تھاكہ اس كے پاس اس قسم كى كوئى مائيكرو فلم موجود نہيں تھى۔اس كى جيك كى اندروني جيبوں ميں اسلحہ تھا جبکہ باہر کی جیسیں خالی تھیں اور کراسی نے اس جیب سے مائیکرو فلم کی ڈبید کو ٹکل کرزمین پر گرتے دیکھاتھا۔وہ کافی دیر سوحتی ری کہ اس کی جیکٹ کی جیب میں وہ ڈبید کسیے اور کماں سے آگئ مگر اسے کھ سمجھ نہ آیا تو اس نے سرجھٹک دیااور ڈبیہ کولئے ہوئے بیڈ برآ گئے۔ بیڈے کنارے پر بیٹھ کروہ مؤرے اس ڈبیہ کو دیکھنے گئی۔ "كيابوسكتا باس فلم مين" -كراسي في ديبي مين سے فلم نكال كر بزيزات بوئ كما كهد ديروه اس طرح فلم كو الك بلك كر ديكهن ر بی بچروه کچه سوچ کرانهی اورایک وار ڈروب کی طرف بڑھ گئے۔اس

نے وارڈ روب کھول کر اس میں سے اپنا بیگ نکالا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آئی۔ بیگ کو بیڈ پرر کھ کر اس نے اسے کھولا اور اس میں ہے کپڑے اور دوسری چیزیں نکال کر بیڈ پرر تھیں اور پھر بیگ کی تہہ کو اوحية كراس نے ايك چوٹا سابريف كسي نكال ليا۔

اس نے بیک کو ایک طرف منایا اور بریف کیس کو سامنے رکھ

كراسے كھولنے لگى مريف كسي كھول كراس نے ايك چھوٹا سالا ئٹر نما آلہ نگالا اور پیراس نے اس لائٹر نمااً لے کے نیچے نگاہواایک بٹن دیایا

تولائٹر کا درمیانی حصہ کھل گیا۔ کراسٹی نے مائیکرو فلم کو اس خانے میں ڈال کر پش کیا تو مائیکروفلم اس خانے میں اترتی علی کئ اور خانہ بند ہو گیا۔ حب کراسٹی نے بریف کسی سے ایک گول شیشوں والی

عینک نکالی۔اس عینک کے شیشے سیاہ تھے۔عینک کے ساتھ ایک تار للک ری تھی جس کے سرے پراکی چھوٹی سی بن لگی ہوئی تھی۔ کراٹی نے اس بین کو لائٹر مناآلے کے ایک سوراخ میں قکس کیا اور

مینک آنکھوں پر چرمالی مینک چاروں طرف سے بند تھی اور اس کی آنکھیں یوری طرح سے سیاہ شمیثوں میں چیپ کئی تھیں۔

کراسٹی نے لائٹر مناآلے کا بٹن پریس کیا تو اس کی آنکھوں کے سلمنے سیاہ شیشوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور دوسرے بی کمح شینوں پراکی منظرا بجر آیا۔اس منظر میں ایک نہایت پرفضا اور

خوبصورت وادی د کھائی دے رہی تھی۔ نیچے باریک حروف میں " ہیون ویلی " لکھاہو اتھا۔

وادی انتہائی حسین، سرسبز، خوبصورت اور پربہار دکھائی دے رى تھى۔ ہر طرف سبزہ ہى سبزہ ، پھل چھول تھے اور اونچے اونچے بہاڑ اور پہاڑیوں پر جیسے برف کی سفید چادریں پھیلی ہوئی تھیں۔فلم میں اس دادی کے انتہائی خوبصورت مناظر کو فلمایا گیا تھا۔ پھر فلم کا منظر بدلا اور فلم میں اس وادی میں رہنے والے لو گوں اور ان کے رمن

بندھے ہوئے تھے۔

فلم كا منظر بدلا اور كير فلم مين سركون اور بازارون مين جيب انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر د کھائی دینے لگے ۔ان لاشوں کے گر دیے شمار ساہ بوش گھومتے پیررہے تھے۔جنہوں نے ساہ رنگ کے حیت کباس بہن رکھے تھے ۔اس لباسوں میں وہ سرسے بیروں تک ڈھکے ہوئے تھے۔ان سیاہ یوشوں کے ہاتھوں میں جدید اسلحے کے ساتھ بڑے بڑے کلہاڑے بھی د کھائی دے رہے تھے حن سے وہ سڑکوں پرپڑی ہوئی لاشوں کے ٹکڑے کرتے بھررہے تھے ۔ان سیاہ یوشوں کے سینوں پر سفید رنگ سے بلکی فورس لکھا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ فلم میں ان سیاہ پوش بلکی فورس کے خونی مناظر کو بار بار د کھایا جارہا تھاجس میں بلکی فورس وادی کے نوجوانوں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو بھی ان کے گھروں سے نکال نکال کر انہیں مار رہے تھے ۔ وہ اس قدر ہولناک اور روح فرسا مناظر تھے جنہیں دیکھ دیکھ کر کراسٹی کی روح تک لر زر ہی تھی۔ کئی باراس کا دل جاہا تھا کہ وہ مائیکرو فلم کو بند کر دے اور عینک اٹار کر دور پھینک دے۔وہ خود ا کیب سفاک اور اتتمائی بے رخم مجرمہ تھی مگر اس قدر خوفناک اور دل ہلا دینے والے مناظراس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جارہاتھا اور انہنیں بلکی فورس کے افراد جس بے دردی اور بے رحمی سے ہلاک کر رہے تھے اس سے صاف ست عل رہا تھا جسے سیاہ لباسوں میں چھیے ہوئے

سہن کے بارے میں دکھایاجانے لگا۔اس کے بعد وادی میں ہر طرف مسلح افراد دکھائی دینے لگے ۔وادی میں رہنے والے لو گوں کے پہروں یر بے حد معصومیت کے ساتھ ساتھ بے پناہ خوف وہراس د کھائی دے رہاتھا جبکہ تمام مسلح افراد بے حد سخت گیراور خطرناک نظر آرہے تھے ۔ یہ افراداس وادی کی ہر گلیوں اور بازاروں میں موجو د تھے ۔ یوں لگ رہاتھا جسے دہاں ہر طرف کرفیو نافذ ہو۔وہ عام لو گوں کے ساتھ نہایت سختی اور نفرت کا بر ہاؤ کرتے نظر آ رہے تھے ہجند مناظر میں یہ مسلح افراد عام لو گوں پر سخت مظالم ڈھاتے و کھائی دیئے گئے تھے۔ کہیں کسی پر کوڑے برسائے جارہے تھے۔ کسی کو گھروں سے ان کے بالوں سے بکڑ کر انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر باہر لایا جا رہا تھا اور پھر انہیں نہایت بے در دی سے گولیوں کانشانہ بنایاجا رہاتھا۔ان مظالم کے شکار مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ گئ گھروں کو آگ نگائی جا ری تھی جس کے مکین اس آگ میں جلتے صاف د کھائی دے رہے تھے ۔ فلم کا کوئی بھی منظر بناوٹی یا کیمرہ ٹرک نہیں تھا۔یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے جھپ کر اس وادی اور وادی میں موجود مسلح افراد کو عام لو گوں کے ساتھ اس قدر ظلم اور بربریت سے بھربور مناظر کو خصوصی طور پر فلما یا تھا۔ جند مناظر میں گھا نیوں، میدانوں، گلیوں اور بازاروں میں لاشیں بھی پڑی نظرآری تھیں جن کو جسے وہاں سے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔اس کے علاوہ کچھ انسانوں کو درختوں کے ساتھ کھندوں کے ساتھ بھی لٹکتے د کھایاجا رہا تھا حن کے ہاتھ پشت پر

بربریت کے بہاڑ توڑر کھے ہیں۔ان کے بارے میں پوری دنیا جائی
ہے۔لین اس کے باوجو دساری دنیا نے آنگھیں بند کر رکھی ہیں اور وہ
اس حقیقت کو جھٹلاتی ہے کہ ہیون ویلی میں جو کچھ ہورہاہے اس میں
کافرستان یا کافرستانی آرمی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کافرستانی آرمی
ہیون ویلی میں امن وامان قائم رکھنے اور ان شرپندوں کے خلاف کام
کرنے میں مصروف ہے جو ہیون ویلی کے امن وامان کو تہد و بالا کر
رہے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں یہ آپ نے اپن آنکھوں سے دیکھے ہی لیا

سیاہ لباس والے افراد بلیک فورس کی نئی تنظیم ہے جنہوں نے مال ہی میں ہیون ویلی میں قدم رکھے ہیں اور انہوں نے ہیون ویلی میں اس قدر قتل وغارت پھیلا دی ہے کہ ان کے خوف سے ہیون ویلی میں شدید خوف وہراس پھیل گیا ہے۔ بلیک فورس کے درندہ صفت تنظیم نوجوانوں، بوڑھوں اور عورتوں سمیت وہاں کے معصوم بچوں کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنار ہی ہے اور وہ لوگ لاشوں کے نکڑے کر دیتے ہیں۔ متیارا شہر کا کوئی انسان خاص طور پر کوئی مسلمان ان سے محفوظ نہیں ہے۔ بلیک فورس متیارا شہر کے مسلمان ان سے محفوظ نہیں ہے۔ بلیک فورس متیارا شہر کے مسلمانوں کو نہایت بے رحمی سے ہلاک کرتے بھررہے ہیں اور بھروہ ان کی لاشوں کے بھی نکڑے کر دیتے ہیں۔اگر ان کو نہ روکا گیا تو وہ

متیارا شہر کے ساتھ ساتھ ہیون ویلی کے تنام مسلمانوں کا وجود مثا

دیں گے۔جب سے ہیون ویلی میں بلکی فورس آئی ہے ہیون ویلی کا

درندگی کا ثبوت دے رہے تھے۔ " اوه، اس قدر ظلم، اس قدر بربريت سيه لوگ كون هير، اوريه بلکی فورس ان لو گوں پر اس قدر در ندگی آمیز سلوک کیوں کر رہے ہیں " \_ كراسى نے بربراتے ہوئے كما اس لحے فلم كا منظر بدلا اور ا کی کیمپ و کھایا جانے لگا۔ اس کیمپ میں مسلح افراد کے ساتھ بلک فورس کے افراد بھی موجود تھے ۔اس کیپ میں بلک فورس کے چہروں پر سے نقاب اترے ہوئے تھے اور فلم بنانے والا ان کے چروں کا کلوزاپ لے رہاتھا۔ بلکی فورس کے بے شمار چروں کے بعد ایک بھاری وجو داور خو فناک چرے والے ادھیر عمر کا چرہ سلمنے آ گیا۔اس کے چہرے پر بے پناہ سفا کی اور در ندگی ثبت نظرآ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے ان میں خون ہی خون بحرابو ۔اس کاسر گنجا اور چرے پر سفید محتختی داڑھی تھی۔ وہ شکل وصورت سے ہی کوئی بے رحم درندہ نظرآ رہاتھا۔اس کمح سکرین سے وہ چہرہ غائب ہوا اور کراسیٰ کو سکرین پرایک تحریر جلتی ہوئی د کھائی دینے لگی۔ تحريرميں عمران كو مخاطب كيا گياتھا۔ عمران کا نام پڑھ کر کراسٹی بے اختیار چونک اٹھی تھی۔لکھا گیا تما۔ "عمران صاحب، یہ جو مناظرآپ نے دیکھے ہیں یہ " ہیون ویلی" مے حقیقی مناظر ہیں۔ میں نے ان مناظر کو بڑی مشکلوں اور محنت

سے فلمایا ہے۔ کافرستانیوں نے ہیون ویلی کے مسلمانوں پرجو ظلم و

انسانوں کے سینوں میں دل نہیں چھرہوں۔وہ در ندوں سے بدتر

فورس کاروپ دھار کر ہیون ویلی میں آگ اور خون کی ہولی تھیلنے کے ہر کام مفلوج ہو گیا ہے۔ہیون ویلی کی زندگی کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ لوگ بلک فورس کی دہشت ہے اپنے گھروں میں مقید ہو کررہ گئے ہیں۔ کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ لوگ جموک پیاس سے مررہے ہیں۔ بیماروں کو علاج کے لئے لوگ بلیک فورس کے خوف سے ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ انسانوں کو کیدے موروں کی طرح مارنا اس کا تک نہیں لے جا مکتے۔ بلکی فورس ہر طرف دند ناتی پھر رہی ہے اور پیشری نہیں بلکہ شوق بھی ہے۔ مسلمانوں کو جن حن کر ہلاک کرنے میں معروف ہے۔اس بلک عمران صاحب، ہیون ویلی کے مسلمان اس وقت شدید مصیبت فورس نے مسلمانوں کے برے لیڈر اور میون ویلی کی ایک برای تحریک سے سربراہ مسٹر ابو عبداللہ کو بھی اعوا کرے کہیں غائب کر دیا ہے۔ کچھ لو گوں کا خیال ہے کہ بلک فورس نے ابو عبداللہ کو قتل كر كے ان كى لاش كے بھى مكرے كر كے كميں چينك ويئے ہيں۔

عمران صاحب ابو عبداللہ نے ہیون ویلی کے مسلمانوں کے لئے بہت کام کیا ہے۔انہوں نے آزادی دطن کی ہیون ویلی میں جو تحریک طلاکی الیما سبق سکھا سکتے ہیں کہ وہ بچر لبھی مسلمانوں پر اس طرح ظلم تھی اس سے ہیون ویلی کا بچہ بچہ ان کے ساتھ قدم ملانے کے لئے اللہ

كعزا بواتها \_

کافرستان کی یہ ساری سازش اس تحریک کو ختم کرنے کے لئے تھی۔اس لیے انہوں نے ہیون ویلی میں بلکی فورس کو بھیجا تھا۔میں نے این کو ششوں سے متیارا شہر سے دور ایک پہاڑی علاقے میں کافرت نی آرمی کے ایک بیس کیمپ میں جا کر وہاں بھی فلم بنائی ڈا مجھے وہاں بلکی فورس کے اصلی چرے دکھائی دے گئے ۔وہ لوگ

کوئی اور نہیں کافرسانی ملٹری سکرٹ سروس کے افراد ہیں۔جو بلک

انے کھیج گئے ہیں۔سب سے آخری چرو بلیک فورس لینی کافرسانی ملڑی سیکرٹ سروس کے سربراہ کمانڈر آندرے کا ہے۔ جو کمانڈر آندرے کہلاتا ہے۔وہ دنیا کے سفاک اور انتہائی بے رحم انسانوں

میں ہیں۔ وہ لوگ کسی الیے مسیحا کے انتظار میں ہیں جو نہ صرف انہیں بلکی فورس کے ظلم وستم سے محفوظ رکھ سکے بلکہ ان کے لیڈر ابوعبداللہ کو ان کے درمیان والی لاسکے۔ میں جاتا ہوں ان کو مرف آپ ی روک سکتے ہیں۔ اگر آپ سباں آ جائیں تو ہم آپ کے سافقه مل كرية صرف بلكي فورس كاخاتمه كرسكتة بين بلكه كافرستان كو

کرنے کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکیں گے۔ میں اس وقت میون ویلی میں موں ممال ان لوگوں نے تمام مواصلاتی نظام

جام کرر کھا ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکتا۔میں بہت جلد مباں سے نکل جاؤں گا۔ بھرآپ سے رابطہ کروں گا۔اس فلم

کو میں آپ تک بہنچارہا ہوں۔اگراس فلم کو آپ دنیا کے سلمنے اوین کر دیں تب بھی کافرستان کی اصلیت اور ان کے عزائم دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔لیکن یہ کام اس وقت لیجئے گاجب ہم بلکی فورس کا خاتمہ

Downloaded from https://paksociety.com

اوران کا پوری طرح ہیون ویلی پر کنٹرول ہے۔ کیا وہ لوگ عمران کو
آسانی ہے ہیون ویلی میں داخل ہونے دیں گے۔ کیا عمران بلکیہ
فورس اور کافرستانی آرمی ہے ٹکر لے سکے گا۔وہ اکیلا وہاں جاکر کیاکر
سکتاہے۔ کسیے ہوگایہ سب۔ کسیے ، کراسٹی سو حتی چلی گئ۔
کراسٹی کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود
کافرستان اور ہیون ویلی میں جائے اور وہاں جاکر بلکیہ فورس اور ان
ظالموں کا سرکچل دے جنہوں نے ہیون ویلی کے مسلمانوں کے ساتھ
اس تدر ظلم رواکر رکھا ہے۔وہ کافی ویر سو حتی رہی پھر جسیے اچانک

"اوہ، الیما ممکن ہے۔ بالکل الیما ممکن ہے۔ عمران تو دہاں جاکر کچے نہیں کر سکے گا مگر میں ان لوگوں کے ساتھ ضرور نکر لے سکتی ہوں۔ میں ہیون ویلی میں جاکر بلیک فورس بلکہ کافرسانی آرمی کو بھی اس قدر شدید نقصان بہنچا سکتی ہوں کہ وہ ہیون ویلی کو چوڑ کر دہاں سے نکل بھا گیں گے اور ہیون ویلی کے مسلمان سکھ اور چین کی زندگی بسر کر سکیں گے "۔ کراسٹی نے کہا۔ اس نے بریف کیس سے

آن کرے اس نے چند بٹن پریس کئے اور اس پر ایک فریکو تنسی ایڈ جسٹ کرنے گی۔

ا کی جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نگالا اور اسے آن کرنے لگی۔ٹرانسمیٹر کو

" ہیلو۔ ہیلو۔ مادام کراسٹی سپیکنگ۔ ہیلو۔ ہیلو۔اوور "۔ کراسٹی نے فریکو ئنسی ایڈ جسٹ کر کے تیز تیزانداز میں کہا۔ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے چنگل سے ابو عبداللہ کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں بشرطیکہ وہ زندہ ہوں۔ میں آپ کا منظر ہوں عمران صاحب۔ ہیون ویلی کے مسلمانوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس لئے جسیے بھی ہو آپ ہیون ویلی کے مسلمانوں کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات دلا ئیں۔ اس مشن میں، میں اور ہیون ویلی کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہوگا ۔ اس تحریر کے ساتھ ہی آغا جمشید کا نام آیا اور فلم خم ہوگئ۔

کراسی کا چیمہ تاریک ہو گیا تھا گروہ چیمہ آنکھوں پرلگائے گم می بیٹی تھی۔ بیٹی تھی الدھیاں سی چل رہی تھیں۔ اور بربریت۔ کافرستان، بیون ویلی کے مسلمانوں پراس قدر ظلم کیے کر سکتا ہے اور کیوں "۔ کراسی نے بربراتے ہوئے کہا۔ اس نے آنکھوں سے چیمہ اٹارا اور اسے لائٹر نا آلے کے ساتھ بیڈ پررکھ دیا۔

"آغاجمشید نے کہا ہے کہ عمران کو ہیون ویلی کے مسلمانوں کو بلیک فورس کے ظلم ہے بچانا ہے۔ اس کے لئے بلیک فورس کا خاتم کرنا ہوگا۔ اگر بلیک فورس کا خاتمہ کر دیاجائے تو نہ صرف ہیون ویا کی زندگی بھر ہے بحال ہوجائے گی بلکہ کافرستان کو بھی ایسا شدید والح گئے گا کہ وہ واقعی آئندہ مسلمانوں کو کسی بھی قسم کانقصان پہنچائے اگے گا کہ وہ واقعی آئندہ مسلمانوں کو کسی بھی قسم کانقصان پہنچائے الحیال دل میں نہ لائیں گے مگر بلیک فورس کا خاتمہ کس طرح ہے کا جاسکتا ہے۔ بلیک فورس کے ساتھ کافرستانی آرمی بھی کام کر رہی ہے جاسکتا ہے۔ بلیک فورس کے ساتھ کافرستانی آرمی بھی کام کر رہی ہے

"ا کی بات بتاؤا یڈ گر۔اوور "۔ کراسٹی نے کہا۔

" پوچھیں مادام ساوور "سایڈ کرنے کہا۔

" سی کاک کی ہائی ایجنسی کا نیٹ ورک پوری دنیا میں چھیلا ہوا ہے۔ کیا اس کا نیٹ ورک کافرستان میں بھی کام کر رہا ہے۔اوور "۔ کراسٹی نے پوچھا۔

سی مادام بائی ایجنسی کا ایک بہت برا نیث ورک کافرسان میں بھی موجو دہے۔جس کا انچارج پروشو ہے۔ کیوں مادام آپ کیوں

> پوچھ ری ہیں ۔اوور \* ۔ایڈ گرنے کہا۔ کن نہ سری تر محس

" کچے نہیں۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ پروشو اور اس کا گروپ کافرستان میں کس قسم کاکام کر تا ہے۔اوور"۔کراسٹی نے کہا۔ " وہی کام جو ہائی ایجنسی کا پیشہ ہے۔اوور"۔ایڈ کرنے گول مول

ساجواب دیتے ہوئے کہا۔

" تمہارا مطلب ہے اسلح کی سمگنگ، قتل وغارت اور انفار میشن حاصل کرنا۔اوور "۔کراسٹی نے کہا۔

"یں مادام۔اوور"۔ایڈ گرنے مبہم سے انداز میں جواب دیا۔ "گذ، یہ بناؤ کہ ان لو گوں کے تعلق کافرستانی آرمی سے بھی ہیں۔

ادور "۔ کراسٹی نے کہا۔

"كافرستاني آرمي سے، كيا مطلب، مين سجحا نہيں مادام -آپ كيا

" یس ایڈگر ائنڈنگ یو فرام ساک لینڈ۔ اوور "۔ پتند کموں بھا دوسری طرف سے ایک بھاری اور کر خت آواز سنائی دی۔ " اوہ، ایڈگر تم۔ سی کاک کہاں ہے۔ میں مادام کراسٹی بول رہی ہوں۔ میری سی کاک سے بات کراؤ جلدی۔ اوور "۔ کراسٹی نے تی

" مادام باس تو یہاں موجو د نہیں ہے۔ وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں ایکر بمیا گئے ہوئے ہیں۔ادور "دوسری طرف سے اس بار قدرے نرم لیج میں کہا گیا۔ شاید وہ مادام کراسٹی کو پہچانیا تھا۔ "ایکر یمیا۔اوہ، ایکر یمیا کے کس شہر میں ہوگا وہ۔اوور "۔کراسٹی زک

، "وہ کرانسکو میں ہیں۔اوور "۔ایڈ گرنے جواب دیا۔ " اسس سرک کی اداع نے میں 7 اس ماروں " کیاسٹی نے

" اس کا کوئی رابطہ نمبر ہے حمہارے پاس۔ اوور"۔ کراسٹی نے و چھا۔ " بیں مادام۔اوور"۔ایڈگرنے کہا۔

" گذ، بناؤ محجے اس سے نہایت ضروری بات کرنی ہے۔ اوور " ۔ کراسٹی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

" نمبر نوٹ کریں۔اوور "۔ایڈ کرنے کہااور کراسٹی کو ایک نم نوٹ کرانے نگا۔

" تھینک یو ایڈ گر۔ میں بات کرتی ہوں اس سے ۔اوور "۔ کرا کا

نے کہا۔

کھے میں کما۔

ر کھ کر بیگ اٹھا کر واپس وار ڈروب میں رکھ دیا اور اٹھ کر دوسرے کرے میں آگئ ۔

کرے میں آگر اس نے فون کارسیور اٹھایا اور جلدی جلدی نمبر پریس کرنے گئی۔اس نے انکوائری سے ایکر بمیااور پھر کرانسکو کا رابط نمبر لے کر ایڈ گر کا بٹایا ہوا نمبر ملاناشروع کر دیا۔ چند بی کمحوں میں وہ

بائی ایجنسی کے جیدی کاک سے بات کردی تھی۔

ی کاک ساک لینڈی ایک بین الاقوامی سیرٹ آرگنائزیشن ہائی ایجنس کا چیف اور کراسٹی کا بھائی تھا۔ کراسٹی کی سینڈیکیٹ صرف چند افراد پر مشتمل تھی اور وہ اپناکام ادھرادھرہے آدمی ہائر کرے پورا کر لیتی تھی۔ کر لیتی تھی لین اس کے بھائی سی کاک کی تنظیم بے حد وسیع تھی۔

رسی می مین اس مے بعال می کان کی ہے جو یک کا جو جرائم کی جس کا کہ جو جرائم کی جس کا نیٹ ورک ہو جرائم کی دنیا کا ہے تاج بادشاہ سمجھاجا تا تھا کر اسٹی کا چھوٹا بھائی تھا اور کر اسٹی

ہے بے حد ڈریا تھا۔

ضرورت پر کئ تھی۔

کراسی آج تک می کاک کے کسی کام کے آڑے نہیں آئی تھی اور نہ ہیں آئی تھی اور نہ ہیں آئی تھی اور نہ ہیں اس نے کبھی لینے ہمائی سے کسی قسم کی مدد حاصل کی تھی۔ لین اب ایک تو اس کا سینڈ کیکٹ فتم ہو چکا تھا دوسرے اس نے ساک لینڈ کو چھوڑ کر پاکیشیا میں رہ کر پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لئے کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس لئے ہیون ویلی میں جانے اور وہاں جا کر بلکی فورس کے خلاف کام کرنے کے لئے اسے بھائی کی مدد کی

پو چھنا چاہتی ہیں۔ اوور ﴿۔ ایڈگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ده کراسٹی کی باتوں کوشاید سجھ نہیں پارہاتھا۔

مطلب میہ کہ سی کاک زیادہ تراسلحہ آرمی والوں سے حاصل کر آ ہے جو اسے جدید ترین اسلحہ اونے پونے داموں میں فروخت کر دیتے ا

یہ کام ظاہر ہے وہ لوگ خاموش سے ہی کرتے ہوں گے۔ کیا کافرستان میں مجی تم لوگوں کا ایسا ہی کوئی سلسلہ چل رہا ہے۔میرا مطلب ہے کیا پروشو کے کافرستانی آرمی سے تعلقات بھی ہوں گے۔

اوور"۔ کراسٹی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔
" بیں مادام، الیما سلسلہ تو پوری دنیا کے ساتھ چل رہا ہے۔
کافرستانی آرمی بھی پروشو کو خفیہ طور پراسلحہ فراہم کر رہی ہے۔ جہنیں
پروشو سمگل کرکے دوسرے ملکوں میں پہنچاکر ایجنسی کے لئے بڑی بڑی
رقمیں فراہم کرتا ہے۔ اوور "۔ایڈ کرنے جواب دیا۔

یں رہاں ہوجائے گا۔اوے ایڈ کر۔ میں پہلے ی کاک "گذ، تب تو میراکام ہوجائے گا۔اوے ایڈ کر۔ میں پہلے ی کاک سے بات کر لوں مچراگر ضرورت ہوئی تو میں تم سے بات کر لوں گ۔ اوور"۔کراسٹی نے کہا۔

"اوے۔اوور"۔ایڈگرنے کہا۔
" اوے۔اوور اینڈ آل"۔ کراسٹی نے کہا اور اس نے ایڈگر ہے
رابطہ ختم کر کے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور ٹرانسمیٹر کو بریف کیس "یں
رکھ کر اس نے دوسری چیزیں بھی سمیٹیں اور انہیں والیں بیگ "یں

کی چمک تھی۔

سلسلے میں خود بھی پروشو کو انفار م کردے گااور اگر کرائ کو اور بھی کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی اسے بہم پہنچادے گا۔
" گڈ، یہ ہوئی ناں بات۔ اب دیکھتی ہوں بلک فورس میرے ہاتھوں جباہ و برباد ہونے سے کسیے زیج سکے گی"۔ کرائی نے فون بند کرے بڑبڑاتے جوئے کہا۔ اس کے چرے پر بجیب ساجوش اور خوشی

اور ہائی ایجنسی کے ساتھ مل کر وہ بلکی فورس کے خلاف کام کرے گ۔ بلکی فورس کے ساتھ ساتھ وہ کافرستانی آرمی کو بھی ناکوں چنے چبوادے گی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کو شش کرے گی کہ بلکی فورس کے

کراٹی نے پیہ بھی فیصلہ کر لیاتھا کہ وہ اکیلی کافرستان جائے گا

قبضے سے ہیون ویلی کی آزادی کی تحریک کے سربراہ ابوعبداللہ کو بھی آزاد کر اسکے ساس سے ایک تو ہیون ویلی کے مسلمانوں میں زندگی کا نئی ہر دوڑ جائے گی دوسرے بلکی فورس جیسی در ندہ صفت اور جلاد فورس کا بھی خاتمہ ہو جائے گاسیہ ابک الیما کام ہوگا جس کو عمران تو کیا، ایکسٹو، پاکیشیا سیکرٹ سروس اور پاکیشیا کی حکومت بھی سراہ گی اور کر اسٹی کو آسانی کے ساتھ پاکیشیا سیکرٹ سروس میں شائل ہونے کاموقع مل جائے گا۔

کراسی کو بقین تھا کہ ی کاک اسے کسی بھی کام سے منع نہیں کر سکے گا۔ کراسی می کاک سے کافرستان میں ہائی ایجنسی کے گروپ کو اپنے انڈر لینا چاہتی تھی۔ جن کی مددسے وہ کافرستانی آرمی اور پھران کے ذریعے ہیون ویلی اور پھر بلکی فورس تک رسائی حاصل کر سکتی تھی۔ جس کے لئے اس نے دل ہی دل میں پوری طرح منصوبہ بندی کرلی تھی۔

سی کاک نے واقعی کراسٹی کو انکار نہیں کیا تھا۔اس نے کراسٹی کو پروشو کا رابطہ نمبر اور اس کا مکمل تہ بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس

" یہ بات آپ اس قدر یقین سے کیے کہ سکتے ہیں"۔ بلک زیرو نے حیرانی سے پو چھا۔

"ابوعبداللہ بیون ویلی میں اس وقت ہر دلعیدانسان ہیں۔ان کی وجہ سے ہیون ویلی میں آزادی کی تحرکی کا ان لوگوں میں نیاشعور بیدار ہوا ہے اور انہوں نے ابوعبداللہ ہی کی وجہ سے لینے دلوں میں نیاجوش اور ولولہ پیدا کیا تھا۔ بلیک فورس جس طرح ہیون ویلی کے مسلمانوں کو ہلاک کر رہی ہے اگر انہیں ابو عبداللہ کو مارنا ہو تا تو وہ انہیں سب کے سلمنے مارتے یا بجران کو مارکر وہ ان کی لاش کو پی انہیں سب کے سلمنے مارتے یا بجران کو مارکر وہ ان کی لاش کو پی جوراہ میں لئکا دیتے تاکہ دوبارہ کوئی اور ان کے نقش قدم پرچلنے کی جمت نہ کر سکے۔ مگر ایسا ہو تا تو آغا جمشیداس کے بارے میں بھی تھے بتا دیتا اور ایک بات اور بھی ہے "۔ جمشیداس کے بارے میں بھی تھے بتا دیتا اور ایک بات اور بھی ہے "۔

"وه کیا"۔ بلک زیرونے پو چھا۔

"ابوعبداللہ کا نام اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لوگ انہیں انچی طرح جانے اور پہچاہے ہیں۔ بلیب فورس نے ہیون ویلی میں جو قیامت دُھائی ہے وہ اے لاکھ چھپانے کی کو ششیں کریں مگر وہ ایک نہ ایک روز ضروراو پن ہوگی اور پوری دنیا ان سے ابوعبداللہ کے بارے میں سوال کر سکتی ہے۔ جس کے لئے انہیں ابوعبداللہ کو زندہ رکھنا ضروری ہے "مران نے کہا تو بلیک زیرو سجھ جانے والے انداز میں سرہلانے لگا۔

" عمران صاحب، كيا آپ كو يقين ہے كه ان لوگوں في ابو عبداللہ كو اب تك زندہ ركھا ہوگا۔ جو لوگ ہيون ويلى كے معصوم بچوں كو درندگى سے ہلاك كرنے سے دريغ نہيں كرتے تو دا لوگ ابو عبداللہ كو زندہ كسيے چوڑ سكتے ہيں " - بلكي زيرو في عمران سے مخاطب ہوكر كيا۔

عمران ابھی کچھ دیر پہلے دانش مزل پہنچا تھا۔اس نے بلک زیرو کو آغا جمشیہ سے ہونے والی تنام بات جیت سے آگاہ کر دیا تھا اور اسے ہا دیا تھا کہ وہ ہیون ویلی میں جاکر نہ صرف بلک فورس کا خاتمہ کرے گا بلکہ ان کی قید سے ابو عبداللہ کو بھی آزاد کرائے گا۔جس پر بلک زیرا نے یہ جو اب دیا تھا۔

" ابو عبدالله ابھی زندہ ہے بلیک زیرو۔ وہ لوگ اسے آسانی ہے نہیں مار سکتے "۔عمران نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لیج میں کہا۔

دوبارہ ہیون ویلی کے مسلمانوں پراس قدر ظلم وستم کرنے کی ہمت نہ کرسکیں "۔ بلکی زیرونے کہا۔

۔ " تمہارے ذہن میں ایسا کوئی لائحہ عمل ہے تو بہاؤ"۔عمران نے ' نرکہ سر

منجیدگی سے کہا۔

' الیما انہیں صرف خوفودہ کرکے ہی کیاجا سکتا ہے '۔ بلیک زیرو ''

نے سوچتے ہوئے کہا۔ "خوفزدہ کرکے"۔ عمران نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے

دیکھتے ہوئے کہا۔

"بان، اگران لوگون كاكوئى دفاعى سٹور اڑا دیا جائے یا اس ملک كے صدر اور وزیراعظم كو بلاک كر دیا جائے تو میرے خیال میں انہیں خاصا نقصان پہنچ سكتا ہے۔ صدر اور وزیراعظم كى بلاكت سے وہ لوگ خوفزدہ بھى ہو جائیں گے اور انہیں یہ باور كرا دیا جائے گاكہ اگر انہوں نے ہیون ویلی سے فورس واپس نہ بلائى تو ان كے ملك كانہ كوئى صدر زندہ رہے گا ورنہ وزیراعظم "۔ بلیك زیرونے كہا۔

" تو کیا تہمارے خیال میں ہم اس ملک میں بننے والے صدور اور وزیراعظموں کو ہلاک کرتے رہیں گے اور کیا وہ اس اقدام سے اپن

حرکتوں سے بازآجائیں گے "مران نے منہ بناکر کہا۔ " تو بحر پہلے کی طرح آپ کافر سان کے ڈیم، اسلح کے ڈپو اور ان کی اہم تنصیبات کو اڑا دیں سکافر سان کو شدید سے شدید نقصان بہنچا کر

النهام میبات و درادی مارستان و سوری می سادید انهین درایادهمکایاجاسکتام "به بلکی زیرونے کہا۔ " لیکن اہنوں نے ابو عبداللہ کو رکھا کہاں ہوگا۔ ہیون ویلی میں یا پھر وہ انہیں کہیں اور لے گئے ہوں گے "۔ بلیک زیرونے کہا۔ " یہ بات تو وہیں جا کر ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ میں نجومی تو ہوں نہیں جو عہاں بیٹے بیٹے حساب کتاب لگا کر تمہیں بتا سکوں کہ انہوں

یں بہت بالا عبداللہ کو کہاں رکھا ہوگا "۔ عمران نے منہ بناکر کہا تو بلیک زیرو اپنے سوال پرخود ہی شرمندہ ہو گیا کیونکہ واقعی اس کا سوال ب معنی ساتھا۔

" کیا ہیون ویلی میں آپ کا مشن صرف بلکی فورس کا خاتمہ کرنا اور ان کی قبیر سے ابو عبداللہ کی رہائی کا ہی ہوگا"۔ بلکی زیرونے چنا لمح تو قف کے بعد کہا۔

"ہاں۔ کیوں "۔عمران نے چونک کر کہا۔

" نہیں، میں سوچ رہاتھا کہ اگر آپ ابو عبداللہ کو رہائی دلا کر بلک فورس کا خاتمہ کر دیں تو کیا وہ یہ کوشش دوبارہ نہیں کریں گے۔ ابو عبداللہ کو دوبارہ بھی اعوا کیا جا سکتا ہے اور بلکی فورس جیسی کسی اور فورس کو بھی وہاں قتل وغارت کرانے کے لئے بھیجا جا سکتا

ہے " ۔ بلیک زیرونے کہا۔ " اوہ ، یہ واقعی قابل عور پہلو ہے۔ بقیناً وہ لوگ یہ کام دوبارہ جمل کر سکتے ہیں " ۔ عمران نے ہو نب چباتے ہوئے کہا۔

" تب کچر آپ کو کی ایسالانحہ عمل مرتب کر ناچاہئے کہ ایک تو ابو عبداللہ کی زندگی ان لو گوں سے محفوظ ہو جائے دوسرے وہ لوگ

نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔

المران لوگوں كواسيم بم إور ميزائل بنانے سے روك ديا جائے

تو ....... عمران نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔

· گریہ کیے ممکن ہے۔ اوہ، کہیں آپ کافرسان کے ان

سائنسدانوں کو ہلاک کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے جو ان پراجیکٹس پر کام کر رہے ہیں "۔ بلکی زیرو نے چو نک کر کہا۔

روس ں پرہ م طروعے ہیں عبیب رود ہے دو ہوں ہے۔ "اماں یار۔ کبھی تو اپنے دماغ پر بوجھ ڈال لیا کرو۔ سائنسدانوں کو ہلاک کرنے سے کیا ہوگا۔ وہاں لا کھوں نہیں تو ہزاروں سائنسدان

رہات و سے ایک کن کو ہلاک کرتے بھریں گے۔ ایک سائنسدان مرے گاتو اس کی جگہ دوسراآگے آجائے گا ۔ عمران نے ایک بار بھر

منہ بناکر کہا۔

آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایٹی ٹیکنالوتی کے کام کرنے سے روک دیاجائے توسیہ کام تو سائنسی لیبارٹریاں اڑا کر کیا جا سکتا ہے یا مجران خاص سائنسدانوں کو ہلاک کر کے جو ان پراجیکٹس

ے اصل کر تا دھر تاہوں ، ۔ بلک زیرونے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کے اصل کر تا دھر تاہوں ، ۔ بلک زیرونے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

" میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ان کے چند سائنسدانوں یا اہم ہستیوں کو اعواکر کے انہیں ہیون دیلی کے مسلمانوں کے حوالے کر

دیاجائے۔اس طرح وہ کافرستان کو ہمدیثہ اپنے دباؤس رکھ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے دوبارہ ابو عبداللہ کو چمیدنے یا ہیون ویلی میں منہیں، الیہا ہم پہلے بھی کئی بار کر بھکے ہیں۔اگر وہ ان باتوں سے ڈرنے والے ہوتے تو اور چاہئے ہی کیا تھا"۔ عمران نے انکار میں س

ہلاتے ہوئے کہا۔ "انہیں اپنی طاقت پر بے پناہ گھمنڈ ہے عمران صاحب جب تک "انہیں اپنی طاقت پر بے پناہ گھمنڈ ہے عمران صاحب جب تک

آپ ان کا گھمنڈ نہیں توڑیں گے۔ تب تک وہ کسے سدھر سکتے ہیں "۔ بلکی زیرونے جھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

یک رورت منطق میں ہیں ہ " ان کا گھمنڈ توڑنے کے بارے میں ہی میں سوچ رہا ہوں '-

عمران نے کہا۔ "انہیں اپنی ایٹی فیکنالوجی اور میزائل مسسم کاعزورہے۔وہ لوگ سجھتے ہیں کہ جو فیکنالوجی ان کے پاس ہے وہ پوری دنیا میں کہیں

نہیں ہے۔جب تک وہ لوگ اس دینالوجی پر کام کرتے رہیں گے ال وقت تک ان کے عزور اور گھمنڈ کو کسی بھی طرح سے نہیں توڑا ہا محصد

سکتا "۔ بلک زیرو نے جبوے میننجے ہوئے کہا۔ "گڈ آئیڈیا"۔ اچانک عمران نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے

" لَدُ ائْدَةِ يا" - اچانگ مران على الله عرف الله الله

ہیں۔ "آئیڈیا۔ادہ، تو کیاآپ کو کوئی آئیڈیا سوجھ گیا ہے"۔ بلک زلا نے چونک کر کہا۔

ے پر دی و اور میزائل بناتے رہیں گے اس وقت تک ان کا مگرتے رایا گے بعنی اسم مم اور میزائل بناتے رہیں گے اس وقت تک ان کا مھما

" نہیں ایسی بات نہیں ہے" ۔ بلکی زیرونے کہا۔ ً" انچا چھوڑو۔اب بیہ سوچو کہ ہمیں کن اہم ہستیوں کو اغوا کر کے

ہیون ویلی کے مسلمانوں کے حوالے کرناچاہئے ۔وہ الیے لوگ ہوں جن کی اہمیت واقعی کافرستان کے لئے بے حد ضروری ہو "۔ عمران نے

"اس میں سوچنے کی کیا بات ہے۔آب ایٹی ٹیکنالوجی کے اصل موجد ڈاکٹر راشد اور تھری سٹار میزائل کے موجد ڈاکٹر رام پرشاد کو ہیون ویلی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔جب تک وہ دونوں

مسلمانوں کی قبید میں رہیں گے کافرستان انہیں اور ابوعبداللہ کو کسی بھی قسم کا نقصان بہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا"۔

بلک زیرونے کہا۔

"گذیبی مناسب رہے گا۔اس سلسلے میں کافرستان کی آر می اور ہو سکتا ہے کافرسانی سیکرٹ سروس ان دونوں سائنسدانوں کی ملاش میں خفیہ کاروائیاں کرے مگر ہم ان دونوں کو الیبی جگہوں پر رکھیں گے جہاں ان کی سوچ بھی مذجا سکتی ہو۔وہ ساری عمر بھی سرینگتے رہیں

گے تب بھی ان دونوں کو مکاش نہ کر سکیں گے "۔عمران نے کہا۔ " دونوں سائنسدان جہاں بھی رہیں مگر خفید ذرائع سے ان

نہ ہو کافرسانی یہ سمجھ بیٹھیں کہ ان لوگوں نے ان دونوں سائنسدانوں کوہلاک کر دیا ہے جس کا بدلہ لینے کے لئے وہ ہیون ویلی

شرانگیزی محصیلانے کی کوشش کی تو وہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گے۔جب تک وہ اہم ہستیاں ہیون ویلی کے مسلمانوں کے قبضے میں رہیں گی۔میرا خیال ہے کہ کافرستان ان کے خلاف کوئی جارحانہ قدم ندا مُعاسكے گا"۔ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

" اوه ، ویری گذآئیڈیا۔واقعی اگر کافرستان کی اہم ہستیوں کو ہیون ویلی سے مسلمانوں سے حوالے کر دیاجائے تو کافرستان ان کے خلاف

ہرطرح کی شرپندی سے بازآسکتا ہے۔واقعی عمران صاحب اس سے بہتر آئیڈیااور کوئی نہیں ہو سکتا۔آپ واقعی بے حد ذہین ہیں۔واہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے واقعی بے پناہ زمانت سے نوازا ہے "۔ بلیک زیرونے

عمران کی جانب تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ " انجما واقعی، لیکن سلیمان کاتو کہناہے کہ میرے دماغ میں سوائے

بھوے کے اور کچے نہیں ہے۔اگر میرے سرمیں دماغ ہو تا تو میں ال طرح بے یار و مد د گار سو پر فیاض کے فلیٹ میں پڑا رہتا "۔عمران نے كهااور بليك زيروقهقهه ماركر بنس يرا-

ہنس پڑا۔

· خیریه تو یه کهیں۔ میں سلیمان کو احمی طرح سے جانتا ہوں۔ دا الیی بات کہ ہی نہیں سکتا " بلکی زیرونے ہنستے ہوئے کہا۔ " بوے اس کے ہمدرد بن رہے ہو۔ کہیں اس نے حریرے، م بادام اور عمدہ ناشتہ کرانے کی تمہیں رشوت میں وعوت تو نہیں وونوں کی ویڈیو ٹیسی آئے دن کافرسانی حکام کو بھجواناپریں گی-الیما رے دی - عمران نے مسکراتے ہوئے کہاتو بلک زیرواکی باد مجر

میں کہااور بلیک زیرونے اثبات میں سربلا دیا۔ پھروہ عمران کے کہنے پر سیرٹ سروس کے ممبروں کو کال کرنے میں مصروف ہو گیا۔ " یه بناؤ۔ تم نے صفدراورجولیا کوایئرپورٹ بھیجا تھا۔انہوں نے راشد خان کے بارے میں کوئی طلاع دی ہے"۔عمران نے یو چھا۔ " نہیں، انہیں وہاں ہے کوئی کلیو نہیں ملاتھا۔ بیرون ممالک ہے آنے والی تمام فلائٹس کی چھلے ہفتے سے کر اب تک انہوں نے تمام نسٹیں حاصل کر لی ہیں مگر ان میں کہیں راشد خان کا نام نہیں ہے "۔ بلک زیرونے جواب دیا۔

" تہارا کیا خیال ہے راشد خان اپنے اصلی نام وسنے سے عہاں آیا ہوگا"۔عمران نے اسے گھور کر کہا۔

" اوہ نہیں، میرا مطلب تھا آغا جمشیر نے راشد نعان کاجو نام اور

طیہ بتایا تھا اس کے مطابق راشد خان ابھی تک یا کیشیا نہیں بہنیا

ہے " ۔ بلکی زیرونے کہاتو عمران اثبات میں سرملانے لگا۔

\* جولیا اور صفدر نے ویژن روم سے چند ویڈیو فلمیں حاصل کی ہیں۔ ان قلموں میں بیرون ملک سے آنے والے ہر تخص کی تصویر ریکارڈر تھی جاتی ہے۔جولیا، صفدراورچوہان انہی فلموں کو دیکھنے میں معردف ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ راشد خان جس میک اپ میں ہوا وہ

اے آسانی سے بہجان لیں گے "۔ بلک زیرونے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ انہیں آلینے دو۔ پہلے میں اپنے مشن کی تعصیلات بتا

دوں۔ پھر میں انہیں فلمیں دیکھنے کے لئے آزاد چھوڑ دوں گا۔ چاہے وہ

کے مسلمانوں پر پہلے سے زیادہ خوفناک انداز میں ظلم کرنا شروع ک دی "۔ بلیک زیرونے کہا۔ " ہاں یہ بہت ضروری ہے۔بہرحال تم ممبروں کو کال کرو۔ ہم ا

ہے جلد کافرستان روانہ ہو جائیں تو اچھا ہوگا"۔عمران نے کہا۔ "كن كن كوآب اس مثن يرسائ لي جائي سك" - بلك ز

" تہیں چوڑ کر سبحی کو "۔عمران نے مسکرا کر کہا۔ " كيون، مجي كيون نهين -آب في مجيد عبان بانده كردك

ہے۔ کم از کم اس مشن میں تو مجھے ساتھ لے چلیں "۔ بلک زرد منہ بناکر کیا۔

" تو پرتم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اس مشن پرخود ہی طے اور مجھے سہاں رسیوں کے ساتھ مصبوطی سے باندھ جاؤ تاکہ ا

جہارے کسی کام میں مداخلت مذکر سکوں "-عمران نے کہا-

" یہ تو خیر ہو نہیں سکتا۔آپ کے سلمنے محلا میری کیا بسالا بلیک زیرونے جلدی سے خود کو سنجالتے ہوئے کہا۔

" کیا تہیں ہر باریہ سمحانا ضروری ہے کہ تہماری یہاں کس وقت ضرورت پرسکتی ہے " - عمران نے سرد کیج میں کہا-

" اوہ، نن \_ نہیں ۔ میں نے تو یو نہی ایک بات کی تھی"۔ بل

زیرونے بو کھلا کر کھا۔ " یو نہی بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو"۔عمران نے ای

کارٹون فلمیں دیکھیں یا ہارہ ۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلک زیرو عمران کی جانب یوں دیکھنے لگا جسے سوچ رہا ہو کہ دہ عمران کے اس مذاق پر سنجیدہ رہے یا زور زور سے ہنسنا شروع کر دے۔

سیاہ رنگ کی ایک بڑی ہی کار تیزرفتاری سے شہر کی سڑکوں پر دوڑی جا رہی تھی۔کارپر ایک سیاہ رنگ کا جھنڈا ہرا رہا تھا جس پر ایک سفید ناگ بھن بھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ یہ کافرستان کی ایک نئی اور سپیشل ایجنسی وائٹ کو براکا مخصوص نشان تھا۔

کار کی پچھلی نخست پر وائٹ کو براکا چیف مارشل مہادیو تھا جو انتہائی درج کا ظالم اور سفاک آدمی تھا۔مارشل مہادیو کی لفت میں رخم نام کا کوئی لفظ سرے سے موجود ہی نہ تھا۔وہ انسانوں کو کیڑے کو ور ن کی طرح مارنے کا شوقین تھا۔خاص طورپراسے پاکیشیا اور دنیا کورے مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔اس کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ وہ دنیا بھرے مسلمانوں سمیت پاکیشیا کا نام بھی صفحہ ہستی سے مثا

مارشل مہادیو کا تعلق کافرستان کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی سے تھا

Downloaded from https://paksociety.com

نہایت تیزی سے ایوان صدر کی طرف دوڑی جارہی تھی۔

کار کا ڈرائیور الیک نوجوان میجر ہری چند تھا۔ جو نہایت خاموشی

ے کار ڈرائیو کر رہا تھا ۔ کار مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ایوان
صدر میں داخل ہوئی تو اس کار اور کار پر گئے جھنڈے کو دیکھ کر اس
بنیر کسی چیکنگ کے اندرجانے دیا گیا۔ ڈرائیورنے کار اندر لے جاکر
عمارت کے قریب روکی جہاں کافرستان کے صدر کا ملڑی سیکرٹری
کرنل وشال اس کے استقبال کے لئے پہلے سے ہی موجود تھا۔ جسے ہی
کار رکی۔ ملڑی سیکرٹری کرنل وشال نے آگے بڑھ کر نہایت احترام
کار رکی۔ ملڑی سیکرٹری اور وہاں پر موجود ملڑی کے نوجوانوں نے اسے
گیا۔ ملٹری سیکرٹری اور وہاں پر موجود ملٹری کے نوجوانوں نے اسے
گیا۔ ملٹری سیکرٹری اور وہاں پر موجود ملٹری کے نوجوانوں نے اسے

" صدر صاحب موجو دہیں "۔ مارشل مہادیو نے ان کے سیلوٹ پر کسی قسم کا کوئی ردعمل ظاہر نہ کرتے ہوئے کرنل وشال سے پو چھا۔ اس کا لہمہ حسب عادت بے حد کر خت اور پھاڑ کھانے والا ہی تھا۔

" یس سر۔ وہ بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں "۔ ملٹری سیکرٹری نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

وہ اکیلے ہیں یا پرائم منسٹر بھی ان کے ہمراہ ہیں " ۔ مارشل مہادیو نے یو چھا۔

" فی الحال تو وہ اکسلے ہیں۔ان کے حکم سے میں نے جناب پرائم منسٹر کو بھی کال کیا تھا۔ وہ بھی بس پہنچنے ہی والے ہیں"۔ ملٹری وائٹ کوبراکے نام سے ہی مشہور تھا۔ مارشل مہادیو اکی ادھیر عمر آدمی تھا۔اس کا چہرہ بے حد براادر سیاہ تھا۔ اس کی آنکھیں بری بری اور کبوتر کے خون کی طرح سرن تھیں۔اس کے چہرے پرشیطانیت اور خباشت جسے ثبت ہو گئ تھی۔ چہرے پر تھائی ہوئی پیٹانوں جسی سختی نے اسے مجمم دہشت بنا دیا تھا۔ غصیلی طبیعت رکھنے کی دجہ سے اس نے جسے کسی سے سیدھے

جس کا نام بدل کر اس نے وائٹ کوبرار کھ لیا تھا اور وہ اپنے حلقے میں

انداز میں پیش آتا تھا۔ ٹاپ سکیرٹ ایجنسی کا سربراہ ہونے اور اس کے دہشت ناک روینے کی وجہ سے حکومت کے اعلیٰ عہدیدار بھی اس کے نام سے خون کھاتے تھے۔ مارشل مہادیو کو حکومت کے تمام عہدیداروں پر فوقیت

مند بات کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔وہ ہر تخص کے ساتھ لڑ پڑنے والے

ھاجے سے سارس مہادیو کو سوست کے کمام ہدیداروں پر ویت عاصل تھی۔ وہ سوائے صدر اور وزیراعظم کے کسی کو جوابدہ نہیں تھا۔

صدر اور وزیراعظم اسے الیے مشنوں پر کام کراتے تھے جن میں زیادہ سے زیادہ خون کی ہولی تھی جاتی تھی اور سیننگڑوں انسانوں کو ہلاک کیا جانا ہو تا تھا۔ مارشل مہادیو کے زیادہ ترمشن دوسرے ملک کے خلاف بی ہوتے تھے۔

اس وقت مارشل مہادیو کو صدرنے کال کرکے بلایا تھا۔ وہ کس اہم سلسلے میں اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس کی کار

Downloaded from https://paksociety.com

فوجی سلوث کیا۔

" پاکیشیا سیکرٹ سروس اوہ، یہ تو پاکیشیا سیکرٹ سروس کی فائل ہے" سارشل مہادیونے فائل کے پہلے صفح پر نظر ڈالتے ہی بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔

" ہاں، یہ یا کیشیا سیرٹ سروس کے بارے میں ہماری انٹیلی جنس، سیکرٹ سروس اور ملٹری انٹیلی جنس کی مرتب کی ہوئی فائنل فائل ہے۔اس فائل میں یا کیشیا سیرٹ سروس کے کارناموں کے ساتھ ساتھ ان کے کام کرنے کے انداز اور ان لوگوں کے اور يجنل فوٹو گرافس ہیں۔آپان فوٹو گرافس کو انھی طرح سے دیکھ لیں اور ان کے بارے میں تفصیلات جان لیں کہ وہ کیے لوگ ہیں۔ پراس سلسلے میں آگے بات ہوگی ۔ صدر مملکت نے سجیدگی سے کہا۔ مارشل مہادیو چند کمح حیرانی سے صدر کی جانب دیکھتا رہا۔ جسے اس کی مجھ میں نہ آ رہا ہو کہ صدر اسے باکیشا سیرٹ سروس کے کارناموں کی فائل کیوں دے رہے ہیں۔ پھراس نے سر جھٹکا اور فائل پڑھنے اور ان میں گئے عمران اور یا کیشیا سیکرٹ سروس کے ممبروں کے فوٹو گراف دیکھنے میں معروف ہو گیا۔

کچے دیر بعد وزیراعظم بھی وہاں پہنچ گیا۔اس دوران مارشل مہادیو فائل میں لگے تمام صفحات کو یوری طرح سے پڑھ حکاتھا۔

آپ نے پڑھ لیا ہے مار شل مہادیو کہ عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کے رکن کس قسم کے انسان ہیں "-صدر مملکت نے کچھ دیر بعد مار شل مہادیو سے مخاطب ہو کرانی بات کاآغاز کرتے ہوئے کہا۔

سیرٹری کرنل وشال نے کہا تو مارشل مہادیو نے اثبات میں سہا دیا۔

ملڑی سیرٹری اسے لے کر میٹنگ روم میں آگیا۔ جہاں صا مملکت اپنے صوفے پر بیٹھے کسی فائل کامطالعہ کر رہےتھے۔قدمور کی آواز سن کر انہوں نے سراٹھایا اور پھر مارشل مہادیو کو دیکھ کر انہوں نے فائل سائیڈ ٹیبل پررکھی اوراٹھ کھڑے ہوئے۔

"آیے ارشل مہادیو۔ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا"۔ صدر نے آگے بڑھ کر مارشل مہادیو سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔

"آپ نے مجھے ایمر جنسی کال کر سے بلایا تھا"۔ مار شل مہادیو نے محصوس لیجے میں کہا۔

" ہاں، ہمارے سلمنے ایک اہم معاملہ آیا ہے۔ جس کے لئے میں فرز کو خاص طور پر بلایا ہے " صدر نے کہا۔
"کیا معاملہ ہے سر" ۔ مارشل مہادیو نے کہا۔

"آپ بیٹھئے۔ وزیراعظم صاحب آ جائیں مچر بات کرتے ہیں ' : کرد پیشے اس میں مصاحب آ جائیں مجر بات کرتے ہیں '

صدر نے کہا اور مارشل مہادیو نے اشبات میں سربلایا اور سائیڈوالے صوبے پر بیٹھ گیا۔صدر بھی اس کے سلمنے بیٹھ گئے۔صدر نے مین پڑی ہوئی فائل اٹھائی اور اسے مارشل مہادیو کی جانب بڑھا دیا۔

" جب تک وزیراعظم صاحب آتے ہیں آپ اس وقت تک ال فائل کا مطالعہ کرلیں " صدر نے کہا تو مارشل مہادیو نے سرملا کرانا سے فائل لے لی اور اسے کھول کر دیکھنے نگا۔

Downloaded from https://paksociety.com

میں کسی منہ کسی مشن کے سلسلے میں ملک سے باہری رہاہوں۔اگر ان دنوں میں میہاں ہو تا جب وہ لوگ میہاں موجود تھے تو میں ان میں سے کسی ایک کو بھی میہاں سے زندہ منہ نے نظانے دیتا "مارشل مہادیو نے عزاکر کہا۔

" مارشل مهادیو -آب به توجلنج میں که میون ویلی کے سلسلے میں کافرستان اور یا کیشیا کے درمیان کس قدر کشیدگی جل رہی ہے۔ ہون ویلی کے سلسلے میں یا کیشیا ہمیں ہر ممکن طریقے سے بوری دنیا س بدنام کرنا چلاآرہا ہے۔ یا کیشیا کے ساتھ ساتھ ہیون ویلی کے مسلمانوں میں بھی یہ بات دن بدن زور پکرتی جارہی تھی کہ انہیں ع خودارادیت دیا جائے اور وہ کافرسان سے الگ ہو کر ایک الگ اور خود محمار وطن بنائيس حالانكه ان كا اصل مقصد ميون ويلي كا باكيشيا سے الحاق ہے اور ميون ويلي ياكيشيا جيسے ملك كے ساتھ الحاق كرے يہ ہم كسيے برداشت كرسكتے ہيں ہميون ويلى ميں بھى آئے دن علیدہ مملکت کے لئے تحریکیں سراٹھاتی رہتی ہیں۔جن کو کچلنے کے لئے ہم نے وہاں ملڑی ایکشن کر رکھا ہے۔ان لوگوں کو روکنے کے لئے وہاں ہمیں ہر ممکن اقدام کرنے پڑتے ہیں۔ چھلے دنوں ان کے ایک نے لیڈر ابو عبداللہ کی قیادت میں ایک نئ تحریک نے زور بکڑا تھا جس کی وجہ سے ہیون ویلی کے مسلمان انتہائی جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے لگے تھے ۔ انہوں نے وہاں موجو دملٹری کی بھی پرواہ نہ کی تھی۔وہ سب ایک ہوتے جارہے تھے اور ابو عبداللہ کی روز بروز بڑھتی

" بی ہاں۔ اس فائل میں ان لوگوں کی تفصیلات کم اور کارناموں کی بجر مارزیادہ ہے " ۔ مارشل مہادیو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" آپ نے یہ بھی پڑھ لیا ہوگا کہ یہ لوگ جب بھی کافرستان آتے ہیں تو کافرستان کا سکون تہ و بالا کرے رکھ دیتے ہیں۔ اب تک یہ لوگ بیسیوں بار کافرستان آجکے ہیں اور انہوں نے کافرستان کو ناقابل کمانی حد تک نقصان بہنچایا ہے۔ انہوں نے کافرستان کو الیے الیے زخم لگائے ہیں جن پرہم آج تک مرہم لگاتے جلے آرہے ہیں۔ مگروہ زخم شنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کافرستان میں آکر وہ آندھی اور طوفان کی طرح کام کرتے ہیں۔ ان کو روکئے اور ان کو ہلاک کرنے کے لئے ہم طرح کام کرتے ہیں۔ ان کو روکئے اور ان کو ہلاک کرنے کے لئے ہم انٹیلی جنس، ملڑی انٹیلی جنس، سیکرٹ سروس، سپیشل فو رسز اور ا

مقابلے میں ہم نے ہمیشہ مات ہی کھائی ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ کافرسان میں اپناجو بھی مشن لے کرآئے ہیں انہیں کبھی بھی ناکائی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا"۔ یہ کہہ کر صدر خاموش ہوگئے۔ جیسے مسلسل بولتے بولتے تھک گئے ہوں۔ "ہمیں سیکرٹ سروس کے چیف پنڈت نارائن کی صلاحیتوں بر

ملڑی سیکرٹ سروس کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام سپیشل ایجنسیوں کو

آ کے کر میکے ہیں مگر محجے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے

" ہمیں سیرٹ سروس کے چیف پنڈت نارائن کی صلاحیتوں پر بے حد ناز تھا مگر وہ بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کو کافرستان میں جبابی بھیلانے سے مدروک سکاتھا"۔صدرنے کہا۔

" ہونہد، یہ اتفاق ہی ہے کہ وہ لوگ جب بھی عہاں آئے ہیں۔

آدمی کے افراد کے ہر خاص وعام کو ہیون ویلی میں آنے اور جانے سے روک دیا تھا۔

بلک فورس اسنے تمام کام نہایت خوش اسلوبی سے سرانجام دے ری تھی۔ دہاں آرمی کے ایک سپیشل سرچ سیکشن نے ڈیو سائگم ریزز كاجال بصيلار كما تما تاكه وہاں خفيه طور پر بھی چاہے تو كوئى فلم يا تعویریں ند بناسکے۔ ڈیوسانگم دیزز کی وجہ سے ہر قسم کے کیرے بلاک ہو جاتے ہیں۔ ڈیوسانگم سسٹم چند روز تو صحح ورک کرتا رہا لین چراچانک اس میں کوئی تلنیکی فالٹ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے متیادا شہر پر سے ڈیوسائگم ریزز کا جال ٹوٹ گیا تھا۔ اس مسمم کو ٹھیک ہونے میں کی روز لگ گئے تھے جب سسم ٹھیک ہوا تو مٹم نے اس بات کا کاشن دینا شروع کر دیا کہ ہیون ویلی کی ایج وی دیمیش کیرے سے باقاعدہ فلم بنائی جاری ہے۔وہ فلم کیا تھی اور اس میں کون سے سین فلم بند کئے گئے تھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا تھا۔ بہر حال ہمارے لئے یہ بات تشویشاک تھی کہ ہیون دیلی میں کوئی فلم تیار کی گئی ہے۔اس فلم کی تلاش میں سرچ سیکشن فوری وطریر حرکت میں آگیا۔آر می سرچ سیکش نے نه صرف میون ویلی بلکہ ارد کرد کے علاقوں کی بھی چھان بین شروع کر دی تھی۔ پھر انہیں اطلاع ملی کہ ہیون ویلی کے ایک شہر جمشید آباد کے ایک ہوٹل جس كا نام الطاهر بوئل ہے كے اكيك كرے سے دو افرادكى آوازر يكار د ک کئ ہے جس میں ہیون ویلی میں ہونے والی قتل وغارت پر منی بی

ہوئی مقبولیت کی خبریں عالمی میڈیا تک پہنچنا شروع ہو گئ تھیں۔

ابو عبداللہ کو اعزاکر لیا بلکہ وہاں ابو عبداللہ کے حامیوں کو چن چن کر رہے۔

ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ فورس نے ان لو گوں میں خون، اس دہشت پھیلانے کے لئے ان کی لا شوں کے فکڑے کر کے متیاراشہر کا ہر گلی اور بازاروں میں پھینک دیئے تھے۔ بلک فورس کا چیف کمانلہ آن تررے ہو وہ لینے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا تھا یہ تو میر نہیں جانیا لیکن ہاں، ان تمام معاملات کو خفیہ رکھنے کی ہم نے بجرا اور کو شفیہ رکھنے کی ہم نے بجرا وہ کی اور اس کے اردگر دیے علاقوں کے تمام مواصلاتی نظام کو جام کر دیا تھا تاکہ ان ہلاکتوں کی اطلاع کی جم منے سوائے ہو میں طرح ہیون ویلی سے باہر نہ جاسکے۔اس کے علاوہ ہم نے سوائے ہوائے کے سال کے علاوہ ہم نے سوائے ہوائے۔

الطاہرے کمرہ نمبر دوسو نوسی موجو دافراد کو اعواکرے۔ جیگر کرنل واسو کا دوست تھا۔ جمگر نے اور زیادہ حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود وہاں جانے کے اپنے چار نقاب یوش غنڈوں کو بھیج دیا۔ کرنل واسو نے مختصر طور پر جیگر کو بتا دیا تھا کہ وہ دونوں افراد فوج کے باغی ہیں۔ ان کے یاس ایک مائیکرو فلم ہے۔ انہیں ان دونوں سے اس فلم کو بھی حاصل کرنا ہے۔ جیگر نے یہی تفصیل ان چار غندوں کو بہا دی تھی۔جب وہ چاروں غندے دہاں بہنچ تو کرے میں صرف ایک تخص موجو دتھا۔ان چاروں غنڈوں نے جو سیاہ نقاب س تھے اس نوجوان کو گھیرے میں لے لیااوراس سے فلم اوراس کے ساتھی کے بارے میں یو چھنے کئے۔جس پراس نوجوان نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور ان چاروں کو ہلاک کرکے وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا"۔صدریہ سب بناکر ایک بار پر خاموش ہو گئے تھے۔ وزیراعظم اور مارشل مهادیو خاموشی اور نهایت دلچیی سے یہ سبسن رے تھے جیسے صدر مملکت انہیں کوئی نہایت دلجیب اور حسینس

"ان لوگوں کی ملاش بڑے بیمانے پرشردع کر دی گئی تھی۔ یہ اطلاعات مجھے ملیں تو میں پرلیشان ہوئے بغیر ند رہ سکا۔ میں نے حکم دے دیا کہ ان دونوں مجرموں اور فلم کو کسی بھی طرح پاکیشیا نہیں بہنچنا چاہئے۔ پاکیشیا اس فلم کو ساری دنیا کے سلمنے او پن کرنے میں ایک کھی چوک نہیں کرے گا اور عمران اور پاکیشیا سیکرٹ ایک کھی چوک نہیں کرے گا اور عمران اور پاکیشیا سیکرٹ

سے بھربور کہانی سنارہے ہوں۔

ہوئی فلم کا بھی ذکر کیا گیا۔ان لوگوں کی آوازوں کو چونکہ ڈائریک کمپیوٹرائزڈ مسسم کے تحت ریکارڈ کیا جارہاتھا اس لئے اسے وہاں ؟ والا کوئی نہیں تھا۔جب کمپیوٹر میں ہیون ویلی کا نام فیڈ ہوا تو کمبر نے خطرے کا کاشن دینا شروع کر دیا۔جس پراس کمپیوٹر کو چیک گیا اور اس کی ریکار ڈنگ آن کی گئی تویہ بات سلمنے آگئ که کسی ایخبز کے سربراہ آغاجمشیہ نے خفیہ طور پرانچ وی ڈیجیٹل کیمرے۔ ہیون ویلی میں نہ صرف بلکی فورس کے ہاتھوں ہونے والی قِتَرَ غارت کی فلم بنالی تھی بلکہ اس نے بلکک فورس کے کیمپ میں مم کر بلکی فورس کے ان افراد کی تصویریں بھی تھینج لی تھیں جوام میں ملڑی سیکرٹ سروس کے افراد تھے۔اس آغا جمشید نے اس فلم کسی راشد خان نامی ایجنٹ کے حوالے کیاتھااوراہے حکم دیاتھا کہ جلد سے جلد اس فلم کو یا کیشیا میں علی عمران تک پہنیا دے۔اس ے ذریعے وہ لوگ نہ صرف ساری حقیقت جان لیں گے بلکہ اس کے ذریعے وہ کافرستان کے عزائم کو پوری دنیا کے سلمنے بے نقاب سکتے ہیں۔ اس ریکارڈنگ کو کمپیوٹر سے ٹریس کرنے اور سنے ا یک گھنٹہ لگ گیاتھا۔ بہرحال سرچ سیکشن نے یہ رپورٹ فوریٰ' یر ایک سپیشل ایجنسی کو دی جس کا سربراه کرنل واسو تھا۔ کر واسو اس ہوٹل سے چونکہ بہت دور تھا اس لئے اس نے ب وقوا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں آرمی کو بھیجنے کی بجائے اس ہوال قریب موجو دالک بدنام زمانه کلب کے غنڈے جمگر کو کہا کہ ہ

113

اے دی ہے کہ انہوں نے یا کمیشیائی ایجنٹ سے وہ مائیکرو فلم برآمد کر

سروس کے عفریتوں کو جب معلوم ہوگا کہ ملٹری سیکرٹ سروس ی كرا پنا مك اپ صاف كر دياتها ليكن وه اپنالباس بدلنا بمول گياتها اصل میں بلک فورس ہے اور انہوں نے ہیون ویلی میں اس قدرب یا شایداس کے پاس دوسرے لباس کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بہرحال گناہ انسانوں کاخون بہایا ہے تو وہ آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ اں ایجنٹ کو وہاں سے اٹھالیا گیااور اسے لے کر آپنے اڈے پر طبے خو فناک روپ دھار کر مہاں آجائیں گے۔ پھروہ لوگ کافرستان کا کیا گئے۔اس کی ملاشی لی گئی مگر اس کے پاس سے کوئی فلم برآمدیہ ہوئی۔ حال کریں گے۔اس خیال سے بی میری روح لرزائمی تھی۔میں نے اں کے پاس مختصر سابیگ تھا۔اس کے بیگ سے ایسے کاغذات ضرور وزیراعظم صاحب سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے یا کیشیا میں مل گئے تھے جن سے میہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ وی ایجنٹ ہے جو بلیو اسجلز کافرستان کے فارن ایجنٹوں کو فوری طور پر حرکت میں آنے کا حکم ہے ہیون دیلی کی فلم یا کیشیا لایا تھا۔ ہمارے ایجنٹوں نے اس پر ب پناہ تشدد کیا مگروہ بے حد سخت جان ٹابت ہوا تھا۔اس نے انہیں فلم فارن ایجنٹوں نے یا کیشیا کے ایر بورٹس اور ان تنام راستوں کا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔جس پر ہمارے ایجنٹس کو شک ہوا پکٹنگ کرلی اور اپنے ساتھ سپیشل میک اب جیک کرنے والے گلاس کہ ہو سکتا ہے اس ایجنٹ نے اس فلم کو ایٹر پورٹ پر ہی کہیں چھیا دیا لے گئے تھے۔ ہم نے فارن ایجنٹس کو حکم دیا تھا کہ وہ جس کسی کو ہو سہتانچہ انہوں نے بلاننگ کرتے ہوئے اس ایجنٹ کو چھوڑ دیا۔ میک اب میں دیکھیں اے اٹھالیں اور اس سے ہر ممکن طریقے سے یا کیشیائی ایجنٹ ان کے اندازے کے ٹھیک مطابق ایر بورٹ فلم حاصل کرنے کی کوشش کریں ۔ فلم حاصل کرے وہ اے فوری گیا تھا ادر اس نے ایئر تورث کے واش روم سے وہ فلم نکال لی تھی جب طور پر تلف کر سے اس پا کیشیائی ایجنٹ کا خاتمہ کر دیں۔ بھریہی ہوا۔ اس نے وہاں آتے بی حفاظت کے پلیش نظر چھیا دیا تھا۔ ہمارے یا کیشیا کے دارالحکومت کے ایر بورٹ پر ہمارے ایک فارن ایجنٹ ایجنٹوں نے اسے ایک بار پھر پکڑنا جاہا مگر وہ ان کے اندازوں سے کو ایک شخص میک اب میں نظرآیا۔اس نے اپنے ساتھیوں کو اس زیادہ ہو شیار ثابت ہوا تھا۔وہ انہیں چکمہ دے کر نکل بھاگا۔لیکن بھر کے بارے میں اطلاع دی تو اس ایجنٹ کو ان لو گوں نے وہیں وہ ایک بہاڑی علاقے میں گھیرلیا گیا۔اس نے ہمارے ایجنٹوں کے محمرنے کی کوشش کی۔ ایجنٹ کو ان لوگوں کے ارادوں پر شاید الماتة الن كى كوسش كى تھى جس پر ہمارے ايجنثوں نے اسے مار كر شک ہو گیا تھا۔وہ وہاں سے محاگ ثطاء پر تقریباً ایک گھنٹے بعدوہ ان ایک گری کھائی میں چھینک دیا۔ان ایجنٹوں نے ہمیں یہ اطلاع

لو گوں کو دوبارہ نظرآیا۔اس کاحلیہ بدلا ہوا تھا۔اس نے شاید چھپ

۔ " تو آپ کیا چاہتے ہیں "۔ چند کھے تو قف کے بعد مار شل مہادیو ر

" عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا کافرستان میں آنا کسی مجمی میں مدد نیست میں ساتھ سے کہ اور تاریخ

طرح سودمند نہیں ہو تا۔ میں چاہتا ہوں کہ اول تو وہ کافرستان میں آنے ہی نہ پائیں اور اگر آئیں تو یہاں سے زندہ نج کر نہ جائیں۔آپ اور آپ کی فورس بے پناہ صلاحیتوں کی مالک ہے۔ اگر آپ یہ ذمہ داری قبول کر لیس تو مجھے یقین ہے کہ علی عمران اور اس کے ساتھی

ورق بول مرین و بیا کوئی مشن مکمل کر پائیں گے اور ندیماں سے زندہ کافرستان میں نداپنا کوئی مشن مکمل کر پائیں گے اور ندیماں سے زندہ نچ کرجاسکیں گے "۔وزیراعظم نے کما۔

" تو آپ نے مجھے بہاں اس مقصد کے لئے بلایا ہے"۔ مارشل مہادیو نے صدر اور وزیراعظم کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے میں بیناہ سردمبری تھی۔ جسیے اس کے سامنے ملک کے صدر اور

وزیراعظم نہیں بلکہ اس سے کم عہدے دار بیٹھے ہوں۔ " کیں مارشل میادیو۔ ہمراین تمامرفی سزان ایجنسیدہ

" یس مارشل مہادیو۔ ہم اپنی تمام فورسزاور ایجنسیوں کو آزما کھیے ہیں مگر ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان طوفانوں کو روکنے کی صلاحیتیں رکھتا ہو۔ ہماری نظر میں صرف آپ کی ذات ایسی ہے جو علی عمران اور یا کیشیا سیکرٹ سروس کے سلمنے سیبہ بلائی ہوئی دیوار

ثابت ہوسکتی ہے "۔صدر مملکت نے کہا۔ " اور مارشل مہادیو اس وقت ملک جس معاشی اور سیاسی بحران

لی تھی۔ حبے انہوں نے اسی وقت تلف کر دیا تھا۔ اس طرح الا سارے ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا اور فلم پا کیشیا کے ہاتھ لگنے ہا گئے۔ اس طرح ہمارا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا ہے لیکن ہمارا دد ا مسئلہ آغا جمشیہ ہے جو نجانے کون ہے۔ اس نے ہیون ویلی میں اللہ بنائی تھی اور وہ بلکیہ فورس کی اصلیت بھی جانتا ہے۔ شہ

بنائی تھی اور وہ بلیک تورس کی ہسیت کی جات ہے۔ کو ششوں کے باوجو دوہ کسی طرح ٹریس نہیں ہو رہاتھا۔ ہمیں ظ ہے کہ وہ ضرور یا کیشیاسکرٹ سروس کے چیف ایکسٹویا بھرعلی <sup>عمال</sup>

ہے بات کرنے کی کوشش کرے گااور وہ انہیں ساری حقیقت دے گا۔ جس کے نتیجے میں کافرستان ایک بار پھرخوفناک تباہی لپیٹ میں آجائے گا"۔صدر مملکت نے کہااور خاموش ہوگئے۔ ٹا

پیک یں بات مکمل کر لی تھی۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔

"آپ کا مطلب ہے آگر پا کمیٹیا سیکرٹ سروس اور علی عمران حقیقت کا بتہ جل گیا تو وہ مہاں آ جائیں گے"۔ مارشل مہادیو، ساری بات سمجھتے ہوئے کہا۔

" ہاں" ۔صدر مملکت نے اثبات میں سرملاتے ہوئے کہا۔ " وہ یہاں آکر کیا کریں گے"۔ مارشل مہادیو نے ہونٹ جا

موئے کہا۔

" ان کے پاس دواہم پوائٹٹس ہیں۔ایک بلکی فورس اور ا ابو عبدالللہ وہ ابو عبداللہ کو آزاد کرانے اور بلکی فورس کا کرنے یہاں آسکتے ہیں "۔وزیراعظم نے پہلی بار زبان کھولتے ہ

Downloaded from https://paksociety.com

ہے گزر رہا ہے وہ آپ سے ڈھکا چھیا نہیں ہے۔الیے میں کوئی بڑل تبای کافرستان کو کس قدر پیچے دھکیل دے گی اس کاآپ اندازہ بھی نہیں لگاسکتے " وزیراعظم نے کہا۔

، میں سمجھ آہوں۔لیکن کیایہ ضروری ہے کہ علی عمران اور یا کیشا سکیرٹ سروس بہاں آنے کی کو شش کریں۔وہ ڈائریکٹ ہیون ویل میں بھی تو جا سکتے ہیں۔ ہیون ویلی کی سرحد ان کے ملک سے بھی لگتی ہے اور پھر بلیک فورس اور ابو عبداللہ بھی تو وہیں ہیں"۔ مارشل مہادیو نے کہا۔

" يه ہم نہيں جانتے وہ يہاں يا ہيون ويلي ميں كسيے اور كس رائے سے آئیں گے۔ بس آپ یہ ذمہ داری اٹھالیں کہ وہ لوگ اس بارم

صورت میں اور ہر حال میں ناکام رہیں گے۔ان کو ٹریس کیے کرنا ہے اور انہیں کیے روکنا ہے اور یہ کہ انہیں ہلاک کیے کرنا ہے: سوچتاآپ کاکام ہے "مصدر نے کہاتو مارشل مہادیو ہونٹ جینچ چر

لمح ان دونوں کو عورہے دیکھتارہا بھراس نے اثبات میں سرملادیا۔ " ٹھیک ہے۔ میں یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لئے تیار ہوں

مگر ......" مارشل مهادیو نے جسے جان بوجھ کر اپنا فقرہ ادھورا ہڑا

" مگر \_ مگر کیا" ۔صدراوروزیراعظم نے ایک ساتھ کہا۔

مب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے طریقے اور اپنے اندازی کام کروں گا۔آپ کو تمام ایجنسیوں، خاص طور پرسیکرٹ سروس کا

چف پنڈت نارائن کو ہدایات دینا ہوں گی کہ وہ ضرورت پڑنے پر میرے احکامات کی تعمیل کرے گا۔ کسی نے بھی میرے عکم کی سرتابی

کی تو میں اسے گولی مارنے سے بھی دریغ نہیں کروں گاچاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ ابو عبداللہ کو میری کسٹڈی میں دینا ہو گا۔اس کی حفاظت میں کروں گا۔ تبیری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہیون ویلی اور اس کے ارد کر د موجو د ایجنسیوں اور کمانڈوز ك تنام آفسير كو ميرے انڈر رہنا ہوگا۔وہ ہر معاطے اور ہركام س

میرا پورا ساتھ دیں گے۔چاہے میں ان کے ساتھ مل کر ہیون ویلی کے کسی یورے شہر کو بی کیوں ندازادوں "سارشل مہادیونے کہا۔اس کی بات سن کر صدر اور وزیراعظم حیرت اور الحی ہوئی نظروں سے اس

کی طرف و م<u>کھنے گئے</u>۔

"آب کی ساری باتیں ہم نسلیم کرتے ہیں مگریہ شہر اڑانے والی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی " وزیراعظم نے حیرت بھرے لیج میں

"عمران اوراس کے ساتھیوں کی خصلت میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ہیون ویلی میں ان کے ہمدردوں کی تعداد ہزاروں نہیں تو

سینکروں میں ضرور ہو گی۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان لو گوں کو پناہ دینے کے لئے ہیون ویلی کے ہر گھر کا دروازہ ان کے لئے کھلا ہوگا۔ الیے میں ان لو گوں کے ساتھ اگر میں دوسرے لو گوں کو بھی ہلاک

کرنا چاہوں تو محجے اس کی کھلی اجازت ہونی چاہئے "۔ مارشل مہادیو

نے کہا۔ صدر اور وزیراعظم چند کمحے خاموشی سے سوچتے رہے پھر صدر نے اثبات میں سرملا دیا۔

" مُصك ہے۔ میں آپ كو ہر طرح كى اتھار فى دينے كے لئے تيار ہوں مگر بچر میں آپ ہے کوئی تاویل نہیں سنوں گا کہ عمران اوراس کے ساتھی کیوں اور کسیے زیج کر فکل گئے"۔ صدر نے جبرے تھنچے

"ان لو گوں کی موت اٹل ہو گی۔میں آپ سے وعدہ کر تا ہوں کہ جب تک میں ان کی لاشیں لا کرآپ کے قدموں میں نہیں ڈال دیا میں چین کی نیند نہیں سوؤں گا"۔مارشل مہادیو نے کہا۔اس کے لیج 💎 کراسٹی کا تعلق چو نکہ ساک لینڈ سے تھا اور ساک لینڈ کافرستان کا میں عجیب سی خوشی تھی۔ ہائی اتھارٹی مل جانے سے اس کی حیثیت طیف ملک تھا اس لئے کراسٹی کو کافرستان میں آنے میں کوئی پراہلم عد درجہ بڑھ گئی تھی۔وہ یوری طرح سے کافرستان میں سیاہ اور سفید کا نہیں ہوئی تھی۔ وہ پہلے ساک لینٹر گئی اور پھروہاں سے اپنے سپیشل مالك بن گياتھا۔ پھروہ خوش كيوں نہ ہو تا۔

صدرے اجازت لے کروہاں سے نکلتے علے گئے۔

کاغذات تبار کرا کر کافرستان پہنچ گئی تھی۔ وہ اس وقت دارالحکومت "اوکے، میں ابھی کچے دیر میں آپ کو سپیشل ہائی اتھارٹی جاری کی ایک فائیوسٹار ہوٹل کے ایک کرے میں موجود تھی۔ وہ اپنے ویتا ہوں اور سر کر جاری کر دیتا ہوں۔آج سے وہی کچے ہوگاجوآب بھائی سی کاک کے کہنے پراس ہوٹل میں آئی تھی۔جس نے اسے دوبارہ جاہیں گے "۔ صدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اللہ کال کرے کہا تھا کہ اس نے کافرستان میں ہائی ایجنسی کے ایک ۔ کھڑے ہوئے۔ان کے اٹھتے ہی وزیراعظم اور مارشل مہادیو بھیااٹا گروپ کو اس کے متعلق تنام ہدایات دے دی ہیں جس کا باس پروشو کھڑے ہوئے تھے۔ پھروزیراعظم اور مارشل مہادیو نے ہاتھ ملائے اللہ ہے۔ پروشواس سے ملنے خودی وہاں آجائے گااور کراسٹی کے ہرحکم کی لعمیل کرے گا۔ سی کاک نے کراسٹی کو یہ بھی بنا دیا تھا کہ پروشو کافرستان کے ایک کلب کا منبجر ہے۔ سی کاک نے کراسٹی کو پروشو کے

کلب کا نام، ستپہ اور اس کا فون نمبر بھی بتا دیا تھا تا کہ ضرورت پڑنے پر

لو

"عباں ہمارا بہت بڑا گروپ ہے مادام جس میں دوسو سے زیادہ

آدمی موجود ہیں "۔ پروشو نے جواب دیا۔
"گڈ، سی کاک نے بتا یا تھا کہ جہارے مہاں کی فوج اور فوج کے بڑے برے برے عہدے داروں سے روابط ہیں "۔ کراسٹی نے کہا۔

" یں مادام" - پروشو نے مہم ساجواب دیتے ہوئے کہا -" ابو عبداللہ کو جانتے ہو" - کراسٹی نے اچانک کہا تو پروشو لکھت

چو نک پڑا۔

" ابو عبدالله – وه ہمیون ویلی کی آزادی کی تحریک کا لیڈر " – پروشو

نے سرسراتے ہوئے کہا۔

ہلاتے ہوئے کہا۔ "کس ادامہ میں

" یس مادام - میں انہیں جانتا ہوں۔ اس کی شخصیت کسی سے

دھکی چھپی نہیں ہے"۔ پروشو نے جواب دیا۔ "گڈ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابو عبداللہ کو بلکی فورس نے اعوا

كراياب "-كراسي نے كما-

"بلک فورس سید بلک فورس کیا ہے مادام سیں نے تو سناتھا کہ ابو عبداللہ اور اس کی مخالف پارٹی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا اور انہی لوگوں نے ابو عبداللہ کو اعوا کیا ہے۔ یہ واقعہ تو ہیون ویلی میں ہوا تھا۔ کافرستانی حکام ابو عبداللہ کی بازیابی کے لئے کام کر رہے ہیں۔

اس وقت کراسٹی صوفے پر بیٹھی پروشو کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ پچر پروشو نے اسے فون کیاتھااور کہاتھا کہ وہ اکیک گھنٹے تک اس کے پاس پہنچ جائے گااور پھر واقعی اکیک گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوائی

وہ اس سے کوئی بھی مدد لے سکے۔

تو کراسٹی نے اکٹ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر ایک درمیانے قد کا خوبصورت نوجوان موجود تھا۔ جس کی آنکھوں یں فراست کی چمک جھلک رہی تھی۔

" پروشو" - کراسٹی نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔

" یس مادام" - نوجوان نے اشبات میں سربلا کر کہا – کراسی نے راستہ چھوڑ دیا تو نوجوان اندرآگیا – کراسی نے دروازہ بند کیااورمڑ ک واپس آگئ اور ایک صوفے پر بیٹھ گئے – نوجوان مؤدبانہ انداز میں

" بيشو" - كراسي في تحكمانه ليج مين كما-

" تھینک یو مادام" ۔ نوجوان نے کہا اور کراسی کے سامنے بنم

گيا۔

یہ جہیں ہی کاک کی طرف سے ہدایات تو مل گئ ہوں گن مراسی نے اے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

" نیس مادام سجیف نے مجھے آپ کے ساتھ بجربور تعاون کرنےا

حكم ديا ہے"۔ پروشونے مؤدبانہ لیج میں كہا۔

" يمان حماد عساط كت آدمى كام كررب مين "-كرائ ما

نام ہے "۔ کراسٹی نے کہا اور اس کی بات سن کر پروشو ہے اختیار انچس پرا۔ اس کی آنکھیں ۔ انچس پرا۔ اس کی آنکھیں جرت کی زیادتی سے بھیل گئ تھیں۔
" یہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مادام۔ ابوعبدالله کو حکومت کے اشارے پراغوا کیا گیا ہے"۔ پروشو نے حیرت زدہ لیج میں کہا۔

ہمارے پرہ ورمین ہے ہے میرور سے یر مسلمبی ، "ہاں" ۔ کراسٹی نے اشبات میں سر ہلا کر کہا اور بھراس نے پروشو کو اس فلم اور فلم میں موجو د تفصیلات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا

اواس ملم اور فلم میں موبود مسیلات نے بارے میں سب بھر بات دیا جے س کر پروشو حیرت سے جیسے پتھر کا بت سا بن کر رہ گیا تھا۔ "اوہ، یہ لوگ اس حد تک جاسکتے ہیں۔ میں نے سنا تو تھا کہ ہیون

ویلی کے مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے مگریہ سب کھ کافرسانی حکومت کی ایما، پرہورہاہے یہ واقعی میرے لئے انو کھی بات

ہے"۔ پروشو نے کہا۔ " ہاں، میں انسانیت کے ان دشمنوں کو سبق سکھانے کے لئے آئی

ہوں۔اس سلسلے میں تم اور حمہارے گروپ نے میرا ساتھ دینا ہے

" کراسٹی نے کہا۔ " بیس مادام ۔ میں اور میرا کروپ آپ کے ساتھ ہے "۔ پروشو نے

' گڈ، اب حمہیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ حمہیں اس بات کا ستہ لگانا ہے کہ ان لو گوں نے ابو عبداللہ کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ کیا وہ واقعی ہیون ویلی میں ہی ہے یا اسے انہوں نے کسی اور خفیہ مقام میں چھپا ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد ابو عبداللہ کو ڈھونڈ نگالیں گے اور اغوا کرنے والے مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے "۔پروشونے کہا۔ " ہو نہیں اس کا مطلب ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے "۔ کراسٹی نے

" ہونہد، اس کامطلب ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے "۔ کراسیٰ نے ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا۔

" میں سیحانہیں مادام" بروشونے حیران ہو کر کہا۔

" ویکھو پروشو۔ تہمیں میرے ساتھ کام کرنا ہے۔ تم محجے معقول آدمی نظر آرہے ہو۔ تہماری آنکھوں کی فراست بتارہی ہے کہ تم فاین ہونے کے ساتھ ساتھ جرأت مند اور دلیر بھی ہو۔اس لئے میں تہمیں

ہوتے ہے مالا مالا برات مید دورویر مابات کے مالا مالا ہے۔ ساری بات بتادیق ہوں"۔ کراسٹی نے کہا۔

" یہ آپ کا حسن ظن ہے مادام۔ چیف بھی میرے کام سے بے حد خوش ہیں "۔ پروشو نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے میں تم پراعتماد کرتی ہوں۔لیکن بہر حال اتنا یادر کھنا کہ میں غلطی کرنے والوں کے معاملے میں انتہائی ہے رحم واقع ہوئی ہوں "۔کراسٹی نے بھیانک لیج میں کہا۔

" آپ بے فکر رہیں مادام۔ میرے کسی کام میں غلطی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا"۔ پروشو نے بااعتمادا نداز میں کہا۔

" اوکے، تو سنو۔ میں یہاں بلیک فورس کا خاتمہ کرنے اور ان کی قبیر سے ابو عبداللہ کو اس کی کسی قبیر سے ابو عبداللہ کو اس کی کسی میں میں دور ابو عبداللہ کو اس کی کسی میں میں دور ابو عبداللہ کو اس کی کسی میں میں دور ابور کے اس کی میں میں دور ابور کے اس کی میں کی دور ابور کے ابور کی میں کی دور ابور کی میں کی دور ابور کی ابور کی میں کی دور ابور کی ابور کی دور کی دی دور کی دی دور کی دی دور کی دور ک

مخالف پارٹی نے نہیں بلکہ حکومت کے اشارے پر بلکی فورس نے اعوا کیا ہے اور بلکیہ فورس کافرستان ملڑی سیکرٹ سروس کا دوسرا

Downloaded from https://paksociety.com

ر کھاہے "۔ کراسٹی نے کہا۔

دستک کی آوازس کر کراسٹی چونک پڑی تھی۔وہ بہی سیجھی تھی کہ شاید پروشو کو کوئی بات یادآگئ ہوگی یا پھروہ کچھ پو چھنے کے لئے واپس آیا ہوگا۔وہ اٹھی اور اس نے لاک کھول کر دروازہ او پن کر دیا۔ جسیے ہی اس نے دروازہ کھول ۔ اسے ایک زوردار دھکا لگا اور پھر کرے میں چار مسلح ملڑی کے جوان گھستے جلے گئے۔

" ٹھیک ہے مادام میں یہ کام کر لوں گا۔ ہیون ویلی کے ایک شم پرلاک نگر کی آر می کا ایک کر نل دیش سنگھ میرا دوست ہے۔ وہ بقینا جانتا ہوگا کہ ابو عبداللہ کہاں ہے "۔ پروشو نے کہا۔
" ٹھیک ہے۔ وہلے ہم ان کی قید سے ابو عبداللہ کو آزاد کرائیں گے۔اس کے بعد ہم ہیون ویلی میں جائیں گے اور وہاں موجود بلک فورس کا خاتمہ کر دیں گے "۔ کراسٹی نے کہا۔
" بہتر، میں آج سے بی ابو عبداللہ کے متعلق معلومات حاصل

کرنے کا کام شروع کر دیتا ہوں" ۔ پروشو نے جواب دیا۔ " ٹھسکی ہے۔جسے ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوں تو مجھے فوراً رپورٹ دینا" ۔ کراسٹی نے اسے مزید ہدایات دیتے ہوئے

"رائٹ مادام" ۔ پروشو نے اشبات میں سربلا کر کہا اور اکھ کھوا ہوا۔ پھراس نے مؤدبانہ انداز میں کراسٹی کو سلام کیااور دروازے کی طرف بردھتا جلا گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کراسٹی نے اکھ کر کم کا دروازے بند کیااور اسے لاک کرے واپس صوفے پرآ بیٹھی۔ کمرے کا دروازے بند کیااور اسے لاک کرے واپس صوفے پرآ بیٹھی۔ اسے پروشو کی صلاحیتوں پر پورااعتمادتھا کہ وہ بہت جلد ابو عبداللہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لے گا۔ بی کاک نے اسے پروشو کی نہانت، فراست اور اس کی اپروچ کے بارے میں کھل کر تفصیل با ذہانت، فراست اور اس کی اپروچ کے بارے میں کھل کر تفصیل با دی تھی۔ ابھی پروشو کو وہاں سے گئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک کرے دروازے پرائی باریجر دستک ہوئی۔

عمران نے ان سب کو دانش منزل میں بلاکر مشن کے بارے میں بریف کر دیا تھا۔ وہ سب کافرستان کے بہیمانہ ظلم کے بارے میں سن کر بھوک اٹھے تھے۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ کافرستان کو اس ظلم اور بریریت کی نہایت خوفناک سزا دیں گے جو انہوں نے ہیون ویلی کے مسلمانوں پر ڈھائے تھے۔

عمران نے بطور ایکسٹوانہیں حکم دیا تھا کہ وہ کافرستان میں ایک بار پھر کھل کر اور آزادی سے کام کریں گے۔ وہاں کے حالات کے پیش نظر انہیں جو بھی اقدام کرناپڑیں وہ کر سکتے تھے۔ لیکن بہرحال انہیں عمران کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ عمران کے منصوبے کے تحت انہیں اپنے مشن کاآغاز کافرستان سے ہی کرنا تھا۔ ان انہیں وہاں کے دو نامور سائنسدانوں کو اغوا کرنا تھا۔ ان سائنسدانوں کو اغوا کرنا تھا۔ ایکسٹو سائنسدانوں کو اغوا کرنا تھا۔ ایکسٹو سائر کرنا تھا اور پھر بلکی فورس کا کممل طور پرخاتمہ کرنا تھا۔ ایکسٹو نے سیکرٹ سروس کے ممبروں سے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں یہ مشن میں انہیں نے تیز رین کارروائیوں کے تحت سرانجام دیناہوگا۔ اس مشن میں انہیں شدید مشاکلت کا بھی سامنا کرناپڑ سکتا ہے مگر ان کی ہمت اور ان کی

دلیری ہی انہیں ہر مرطے میں کامیابی دے گی۔ اس کے علاوہ ایکسٹو نے ان پریہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ان کی معمولی می غفلت بھی ناقابل برداشت ہوگی اور وہ ان کی ایک ایک لمحے کی کار کر دگی پر مسلسل نظریں رکھے گا۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک خصوصی طیارے میں کافرستان کے ہمسایہ ملک پاگام پہنچا تھا اور پھروہ سب دو بڑی جیپوں میں سوار ہو کر پاگام کے مشرقی بہاڑی علاقے میں پہنچ گئے جس کے ساتھ کافرستان کا سرحدی علاقہ لگتا تھا۔ آغا جمشید کو عمران نے وہاں پہنچنے کی اطلاع دے دی تھی۔جو ان کی امداد کے لئے وہاں پہنچ گیا تھا اور پھر عمران نے نہایت خفیہ طور پر کافرستان میں داخل کرنے کا پروگرام مرتب کرلیا۔

عمران اور اس کے ساتھی دوجیپوں میں سوار ٹیوھے میرھے بہاڑی علاقے میں نہایت تیزی ہے آگے بڑھے جلے جا رہے تھے۔ اگلی جیب میں عمران ڈرائیونگ سیٹ پر موجو دتھا۔ اس کے ساتھ جولیا، تور اور نعمانی تھے جبکہ پھلی جیپ کاسٹیئرنگ جوزف کے ہاتھوں میں تھا۔ اس کے ساتھ صفدر، خاور، چوہان اور صدیقی تھے۔

128

سیرٹ سروس کے نتام ممبرچونکہ اس تیزرفتار اور خوفناک مشن کے تصور میں الحجے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے ایکسٹو سے کوئی سوال وجواب نہیں کئے تھے اور نہ ہی اس وقت کسی کو سوال کرنے کاہوش تھا۔

عمران بھی راشد خان کے لئے خاصا الحجا ہوا تھا۔ صفد راور جولیا نے
ایئر پورٹ سے ملنے والی تمام فلمس دیکھ لی تھیں مگر انہیں راشد خان
کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ عمران چونکہ بلکیہ فورس کے ظلم و بربریت
سے آگاہ ہو چکا تھا اور اسے تمام حالات کی خبر مل چکی تھی اس لئے اس
نے راشد خان اور اس فلم کی تلاش میں وقت کا ضیاع مناسب نہ بھا
تھا اور فوری طور پر اس نے کا فرستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب
لیمین تھا کہ راشد خان اگر زندہ ہوا تو وہ فلم لے کر خود ہی ایکسٹوتک
بہنچ جائے گا۔ اس نے بلکیہ زیرو کو بھی ہدایات دی تھیں کہ وہ اپنے
طور پر راشد خان کی تلاش جاری رکھے۔

اس وقت وہ سب میک اپ میں تھے۔ ان کے پاس کافرسانی کافرسانی کافزات تھے جن سے ثابت ہو تا تھا کہ وہ کافرسان کے شہری ہیں اور سیرو تفریح کی عزض سے ایک گروپ کی صورت میں ہمسایہ ملک میں گئے تھے اور اب والی لوٹ رہے تھے۔ آغا جمشید کے ساتھیوں نے انہیں سرحد کراس کراکر اسی راستے پرآگے جانے کو کہا تھا اور انہوں نے عران کو بتایا تھا کہ پہاڑی علاقے کی دوسری طرف آغا جمشید خود ان کے استقبال کے لئے موجو دہوگا۔ رات کا وقت تھا اور ہرسو گہری

ارکی چھائی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں دیوہیکل بہاڑیاں ہے صد خوفناک لگ رہی تھیں۔ اس اندھیرے میں الیے بہاڑی اور ٹیڑھے میڑھے راستے پر سفر کرنا ہے حد دشوار تھا۔ مگر جیپوں کے سٹیئرنگ عمران اور جوزف کے ہاتھوں میں تھے اس لئے اندھیرے اور جیپوں کی

ہیڈلائٹس جھی ہونے کے باوجو دجیبیں نہایت تیزی سے آگے بردھی جا ری تھیں۔

ہن میں انہیں سفر کرتے ہوئے جار گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ سرحدی علاقے سے کافی دور آگئے تھے۔ عمران ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ

نہایت مخاط انداز میں اردگر دکا جائزہ بھی لے رہاتھا۔اس کے ساتھی ہرقسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے پوری طرح سے تیارتھے۔ لیکن ابھی تک کوئی خطرہ ان کے سامنے نہیں آیاتھا۔اس لئے وہ سب فاموثی سے سفر کر رہےتھے۔

" عمران ابھی کتنا سفر باقی ہے"۔جولیانے جو شاید مسلسل سفر کرتے کرتے تھک گئ تھی عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

"ارے تم ابھی سے تھک گئ ہو۔ ابھی تو بہت سفر باتی ہے۔
زندگی کا سفر بے حد طویل ہے۔ بچپن سے لے کرجوانی کا سفر، جوانی
سے بڑھاپے کا سفر اور مچر آخرت کا سفر۔ جوانی کے سفر میں اگر کوئی
شریک حیات مل جائے تو سنا ہے کہ بڑھاپے اور آخرت کا سفر بے حد
ہمل ہو جاتا ہے۔ لیکن شاید میری زندگی میں سفر ہی سفر ہے اور وہ
مجی بغیر کسی شریک حیات کے "عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

مسلسل خاموشی سے سفر کرتے ہوئے شاید وہ بھی اکما گیا تھا۔ اللہ کرجلدی سے پو چھا۔ لئے جسے ہی جولیانے زبان کھولی اس کی زبان کاچرخہ چل پڑا تھا۔

" میں بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں سمجھے "۔جولیانے مر

بناتے ہوئے کہا۔

" تو کیا ان خوفناک پہاڑیوں، ٹیرھے میرھے راستوں ا اندھیرے میں تم بھیروی سننے کے موڈمیں ہو"۔عمران نے مسکرانا

ہے ہا۔ "عمران پلیز۔ میں واقعی تھک گئ ہوں"۔جولیانے جھلائے ہو۔ا

لیج میں کہااس کے چہرے پرواقعی تھکادٹ کے ناثرات تھے۔ " تھک گئ ہو تو بیچے علی جاؤاور اپنے بھائی سے کہو کہ وہ کہ

" کھاں سی ہو تو یہے ہی جاد دور کہ جان کے ہوت ہوت ہوت ہے۔ تھیکیاں دے کر اور اور یاں سنا کر سلا دے۔ وہ آخر کس مرض کا ا ہے "۔عمران نے کہا۔

ہے ۔ رک ہے ، "شٹ اپ۔ زیادہ بکواس کی تو میں خمہیں جان سے مار دوں گا | تنویر نے عمران کی بات سن کر غصے سے چیختے ہوئے کہا۔

ر کے عمران کی بات من مر سے سے چھے، دف ہوں ۔ \* لو، بی مینڈ کی کو بھی آخر کار زکام ہو ہی گیا\* ۔ عمران نے کہا۔الا

ہے پہلے کہ تنویراس جملے پر کوئی ردعمل ظاہر کرتا۔ عمران نے اچائد برکیب پیڈل دبا کر جیپ روک دی۔ اس کی جیپ رکتے ہی ج

جوزف نے بھی جیپ روک لی تھی۔ عمران کی عقابی نظریں ا

پہاڑیوں پر گھومنے لگی تھیں۔ "کیا ہوا" ہجولیانے عمران کو اس طرح اچانک چو کنا ہوتے و'

ر بعدی سے پوچا۔ کچھ نہیں، محجے الیہالگ رہاہے جسے ہم سب خطرے میں ہیں۔ کچھ نفسہ نگاہیں ہمارا تعاقب کر ری ہیں "۔ عمران نے سنجیدہ ہوتے

" تو پھر ہم یہیں اتر جاتے ہیں۔اس طرح جیپوں میں آگے جانے سے خطرہ بڑھ بھی سکتا ہے"۔ تنویر نے کہا۔

" تمہارے ہوتے ہوئے کسی خطرے کی کیا جرأت کہ وہ بڑھ سکے۔ تمہیں دیکھتے ہی ہر قسم کا خطرہ سکڑ جاتا ہے"۔ عمران نے کہااور اس کی بات سن کر جو لیا اور نعمانی ہنس پڑے جبکہ تنویر براسا منہ بنا کر رہ گیا تھا۔

"کیا بات ہے عمران صاحب-آپ نے جیپ کیوں روک لی"۔
ای لمجے پیچھے سے صفدر نے جیپ سے اتر کر عمران کے پاس آکر کہا۔
" میرے پیٹ میں مروڑ ایٹر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ........."
عمران نے کہااور اس کی بات سن کروہ سب بنس پڑے۔
اس بے ہودہ بکواس کا مطلب "۔جولیا نے اسے گھورتے ہوئے

"مطلب بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے تم سب تیار ہو جاؤ۔ خطرہ واقعی ہمارے سروں پرآگیا ہے"۔ عمران نے سلمنے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کروہ سب چو ٹک پڑے۔ " موزیہ تھی اپنے جب میں جاؤیہ موا خیال سے آگے انہوں نے

" صفدر، تم اپن جيپ ميں جاؤ۔ ميرا خيال ہے آگے انہوں نے

راستہ روک رکھا ہے۔ اگر ہم عہاں رکے رہے تو ہمارے گئے "خبردار، اپنے ہاتھ بلند کم خطرناک ہوگا۔ ہم آگے جاکران سے بات کریں گے "-عمران نے کہا فون میں چیختے ہوئے کہا۔ تو صفدر سربلاکر تیزی سے پیچے بھاگ گیا۔

" اوہ حمہارا مطلب ہے آگے رینجرزیا فوج موجود ہے"۔ جولیا نے چونک کر کہا۔

" نہیں، میرے باراتی وہاں موجود ہیں۔ جو ہم دونوں کے استقبال کے لئے وہاں چھولوں کے ہارلئے کھڑے ہیں "۔ عمران نے منه بناكر كما اورجوليانے بے اختيار ہونك بھينے لئے -عمران نے جیب ایک بار بحرآ کے بڑھا دی۔جیب مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی جیے ہی ایک تھلی سوک پر آئی اچانک ہر طرف سے جیسے وہاں روشی کا سیلاب آ گیا۔ روشنی طاقتور ٹارچوں اور سلمنے کھڑی تین ہیوک جیوں کی تھی۔ جیپوں کے سامنے اور پہاڑیوں کے ارد کرد بے شمار مسلح افراد تھیے ہوئے تھے۔ جنہوں نے آن واحد میں انہیں گھیرلیا تھا۔ سلمنے جیپوں کے قریبِ مسلح افراد نے ایک قطار بنا رکھی تھی اوران ے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں جن کارخ لامحالہ ان کی طرف تھا۔ عمران کے حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل کئ-انہیں واقعی بری طرح سے گھیر لیا گیا تھا۔اس نے جیب روک لی تھی۔

جوزف نے مجی اس کی تقلید میں جیب روک لی تھی۔ ہر طرف مسلم

افراد د کھائی وے رہے تھے۔جوشا یدان کے انتظار میں پہلے ہی وہاں

چپے ہوئے۔

"خبردار، اپنے ہاتھ بلند کر کے جیپوں سے باہر آجاؤ۔ورنہ ہم تمہیں بھون کر رکھ دیں گے "۔سامنے سے ایک دیو سیکل شخص نے مائیکرو فون میں چیختے ہوئے کہا۔

نون میں پیچنے ہوئے کہا۔
" تیار رہو۔ ہمیں ان کا گھیرا تو ٹر کر ہر حال میں یہاں سے نکلنا
ہے"۔ عمران نے کہااور تیزی سے جیپ سے انچمل کر نیچ آگیا۔
" لینے دوسرے ساتھیوں سے بھی کہو کہ وہ بھی نیچ آ جائیں"۔
سامنے موجو دیا ئیکر و فون والے نے کہا۔وہ شایدان کا انچارج تھا۔
" کون ہو تم لوگ اور تم نے اس طرح ہمیں کیوں گھیرلیا ہے"۔
عمران نے چیختے ہوئے کہا۔

ری پ " بکواس مت کرو۔ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ جیپوں سے باہر آ جائیں ورنہ ہم مم مار کر جیپیں اڑا دیں گے "۔ انچارج نے کڑک کر

ہا۔
"سنو، ہم سیاح ہیں اور پاگام میں سیر کرنے کے لئے گئے تھے۔اب
ہم دہاں سے لوٹ کرآ رہے ہیں۔ہمارے پاس تمام کاغذات ہیں۔ تم
وہ کاغذات چکیک کر لو "۔عمران نے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم
برھاتے ہوئے کہا۔

ہے حرکت میں آیا اور بھراس نے جیب سے ایک بم نکال کر ان کی

مسلح افراد بھی ان پر گولیاں اور بم برسارہ تھے مگر وہ چونکہ ایک جگہ ٹھہرتے نہیں تھے اس لئے بم اور ان دشمنوں کی گولیاں انہیں کوئی نقصان نہیں بہنچارہی تھیں۔ پھر صفدر اور تنویر تیزی سے ایک

وی صفان ہیں، چاری ہیں۔ پر صفر دور دیر یوں سے ہماڑیوں میں بہاڑی پر چڑھتے جلے اور انہوں نے پوری قوت سے بہاڑیوں میں چھپے ہوئے مسلح افراد پر حملہ کر دیا تھا جن کی تعداد سو سے زائد تھی۔

پپ،وے سے ہمراد پر مند رویاں بن کی سیور و سے موسی عمران اور اس کے مٹھی بھر ساتھیوں نے ان پر جس طرح اچانک اور نہایت خوفناک انداز میں حملہ کیاتھا اس سے وہ بری طرح سے بو کھلا

الم تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ خوفردہ ہو کر ادھرادھر بھاگتے بھر رہے تھے اور ان کا ایک نشانہ بھی صحح نہیں پڑ رہا تھا اور وہ آسانی سے

سکرٹ سروس کے ممبروں کا نشانہ بنتے جارہے تھے۔ پیراچانک فائرنگ کی آواز تیزہو گئی۔پہاڑیوں کی دوسری جانب

ے خوفناک انداز میں فائرنگ کی جا رہی تھی اور مسلح افراد اچھل اچل کر گررہے تھے۔

"اوہ شاید ہماری مدد کے لئے کمک آپہنی ہے"۔ عمران نے کہا۔ گولیوں کی آواز کافی دیر تک گو نجتی رہی پھریہ آواز آہستہ ہوتے ہوئے یکدم رک گئے۔ہاڑی پرسے الستہ دوڑتے قدموں کی آوازیں اب بھی

> سنائی دے رہی تھیں۔ "رک حاؤ۔شیا مدہمارے

"رک جاؤ۔ شاید ہمارے ساتھی ہیں"۔ عمران نے چیچ کر کہاتو اس کے ساتھیوں نے بھی فائرنگ روک دی الستبہ وہ آنے والے ممکنہ خطرے سے نیٹنے کے لئے چٹانوں کی آڑ میں ضرور ہو گئے تھے اور پھر طرف اچھال دیا۔ ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور سڑک پر موجود انچارج سمیت تنام مسلح افراد کے جسم کی مکروں میں تبدیل ہوکر سڑک پر بھرتے جلے گئے۔
عمران ان پر بم پھینک کر چھلانگ لگاکر ایک بہاڑی بطان کے قریب آگیا تھا۔ اس سے بہلے کہ بم پھٹتا وہ بجلی کی سی تیزی سے بطان کی آڑ لے چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے جیب سے مشین پیٹل نکالا اور بچر اچانک اس کی گن بہاڑیوں پر کھڑے مسلح افراد پر گولیاں برسانے لگی جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے سڑک پر اپنے ساتھیوں کے برسانے لگی جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے سڑک پر اپنے ساتھیوں کے برسانے گئی جو حیرت اور آگ دیکھ رہے تھے۔ یہی لمحہ ان پر بھاری بھرے ہوئے ممر بھی کھنے اور بھر وہ بہاڑی علاقہ جیبے مشین گئیں لے کر جیپوں سے بہر آگئے اور بھر وہ بہاڑی علاقہ جیبے مشین گئیں لے کر جیپوں سے بہر آگئے اور بھر وہ بہاڑی علاقہ جیبے مشین گئیں لے کر جیپوں سے بہر آگئے اور بھر وہ بہاڑی علاقہ جیبے

سیکرٹ سروس کے ممبروں کو سڑک پرموجو دسسلح افراد پر فائرنگ کرنے میں کوئی دقت نہیں پیش آرہی تھی مگر جو مسلح افراد پہاڑیوں میں چھیے ہوئے تھے وہ ان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے اس لئے وہ جگہیں بدل بدل کران پر فائرنگ کر رہےتھے۔

مشین گنوں کی خوفناک تزنزاہٹ اورانسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔

"ان پہاڑیوں پر بم پھینکو، جلدی"۔ عمران نے چیجنے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے ماحول بموں کے خوفناک دھماکوں سے تھرا اٹھا۔

پہاڑی چٹانیں ریزہ ریزہ ہو کر بکھرر ہی تھیں۔

"مہاں سے ایک کلومیٹر دور سڑک تین مختلف علاقوں کی طرف مڑتی ہے۔ ایک سڑک مرگان کی طرف جاتی ہے۔ ایک پاران کی طرف اور تعییری سڑک دولت نگر کی طرف جاتی ہے۔ ہم شمال کی طرف ہاتی ہے آئے تھے وہاں ایک ہی راستہ ہے جو شام پور کی طرف جاتا ہے "آغا جمشید نے جلدی سے کہا۔

"اوہ، اس صورت میں توآگے ہمارے لئے مزید خطرات ہو سکتے ہیں۔ کیا تم نے ان راستوں کو چکی نہیں کیا تھا"۔ عمران نے

ہونٹ جینجتے ہوئے کہا۔ "چنک کیا تھا۔ گر"۔آغا جمشیہ نے کہا۔

" یہاں ہم نے انچی خاصی تباہی پھیلائی ہے۔ دھماکوں کی آواز دور دور تک گئ ہوگی۔ اگر مزید ملڑی یا کوئی اور فورس یہاں آگئ تو ہمارے کچ نکلنے کے امکان بے حد کم ہوں گے۔ اس لئے اب ہمیں

ہمارے چھنے کے امکان بے حد تم ہوں کے۔اس سے اب ہمیں وقتی طور پر انہی پہاڑیوں میں کہیں پناہ لینی ہو گا۔ کیا یہاں قدرتی غار نہیں ہیں "۔عمران نے کہا۔

"اوہ ہاں۔ اگر ہم غاروں طرف طیے جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔
ان میں سے ایک غاریہاں سے دور ایک چھوٹے سے پاراکنار نامی
علاقے کی طرف نکلتا ہے۔ اگر ہم پاراکنار کی طرف نکل جائیں تو وہاں
سے آگے جانا ہمارے لئے مشکل نہیں ہوگا"۔ آغا جمشید نے جلدی سے

" تو پھرسوچ کیا رہے ہو۔ چلوجلدی "۔ عمران نے تیز لیج میں کہا۔

بہ جنگلی بٹیر کی آواز نکالی۔ تب جواب میں اسے بھی جنگلی بٹیر کی آواز سنائی دی۔ سنائی دی۔ "آغا، کیا یہ تم ہو"۔ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔اس نے جان

پیاڑیوں پر قدموں کی آواز آ کر رک گئے۔عمران نے حلق سے ایک

"اغا، کیا ہے ہم ہو"۔ عمران کے اوری اواز میں ہما۔ اس سے جان بوجھ کر آغاجمشید کا نام نہیں لیا تھا۔

" میں سر۔ آپ لوگ کہاں ہیں۔ بے فکر ہو کر باہر آ جائیں۔ اُ نے ان سب کا خاتمہ کر دیا ہے "۔ بہاڑی پر سے آغا جمشید کی آواز سنالُ دی اور پھر ایک لمبا اور مصنبوط جسم کا مالک نوجو ان اور اس کے چھ ساتھی تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ عمران نے پہلی ہی نظر میں آغا جمشہ

کو پہچان لیاتھا۔ " سوری عمران صاحب۔ مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئ"۔ آلا جمشید نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔

" یہ سب کیا ہے آغا جمشید۔ تمہارے آدمیوں نے تو کہا تھا کہ آگ راستہ کلیئر ہے۔ اگر راستہ کلیئر تھا تو یہ لوگ پیماں کدھرے آگئے'۔ عمران نے آغا جمشید کو غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔

" میں نہیں جانبا عمران صاحب میں نے اس علاقے کاسروے کا تھا تو یہ علاقہ بالکل کلیئر تھا۔ شایدیہ لوگ کسی دوسرے راستے ہ یہاں آئے ہیں " ۔ آغاجمشد نے گھبرائے ہوئے لیج میں کہا۔

" دوسرے راستے سے تمہاری کیامراد ہے"۔ عمران نے چونک ک یو چھا۔

اس کے ساتھیوں نے جلدی جلدی جیپوں سے اپنا سفری سامان انھایا

نے کچھ سوچ کر آغاجمشید اوراس کے تین ساتھیوں کو ساتھ لیا اور بر

اس نے ان کی مدد سے اپنی جیپوں میں چار چار فوجیوں کی لاشیں انحا

"آیئے عمران صاحب اس طرف۔اس پہاڑی میں وہ غار ہے جس اور بیک کروں پر لاد کر تیزی سے بہاڑیوں پر چرصے حلے گئے۔ عمران این سے غار در غار ایک راستہ نکلتا ہے جو سیرها ہمیں یاراکنار بہنیا اے گا"۔ آغا جمشیر نے کہا اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ چند اوں کے بعدوہ ایک غارمیں تھے۔غارمیں اند حیراتھالیکن ان کے پاس اونکه طاقتور ٹارچیں تھیں اس لئے انہیں آگے بڑھنے میں کوئی پر ایشانی نہیں ہو رہی تھی۔غار میں بے شمار دوسرے غاروں کے راستے تھے جو ادر غار دور تک علي گئے تھے۔ وہ سب تھے ہوئے تھے مگر اس فطرناک صورتحال میں ان کا کہیں رک جانا ان کے لئے موت کا ہنام بن سكتا تھا اس ليے وہ تيزي سے غاروں ميں آگے ہي آگے برد صح مارے تھے اور بھروہ تقریباً دو مھنٹوں کے بعد ایک سیدھے غار میں سفر

عمران کی اس حرکت کامطلب سمجھتے ہوئے کہا۔ " اگر تنویر کی طرح عقلمند ہوئے تو شاید وہ دھو کہ کھا جائیں ور نہ

باراکنار لے جائے گا"۔ آغا جمشیر نے عمران کے ساتھیوں کے چروں رتھادٹ کے آثار دیکھ کر جلدی سے کہا۔

\* یہ غار ہمیں کہاں لے جائے گا۔ ہمیں تو الیبالگ رہا ہے جیسے اں غار کو بی ہم کہیں لے جارہے ہیں " -عمران نے کہا اور اس کے

" عمران صاحب، یه غار زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں ہمیں

اب کیا ہوا"۔جولیانے اسے رکتے دیکھ کر کباراسے رکتے دیکھ

ماتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ ابھی وہ کچھ بی آگے گئے ہوں گے کہ

اگر باقی افراد بھی رک <u>گئے تھے</u>۔

کر ڈالیں اور بہاڑی پر آگیا۔اس نے بہاڑی پر آتے ہی ایک ایک فائر بم ان جیوں پر اچھال دیا۔ زوردار دھماکے ہوئے اور دونوں جیبیں آگ کی لپیٹ میں آگر دھڑادھڑجلنے لگیں۔ " اوہ، تم نے ان جیبوں پر فائر بم اس لئے تھیننکے ہیں تاکہ وہ لوگ یہی سمجھ سکیں کہ ہم ان کے حملے سے ہٹ ہو گئے ہیں"۔جولیانے

اتنے مجھدار تو وہ بھی ہوں گے کہ ہم نے جیپوں میں بیٹھ بیٹے ات فوجیوں کو کیسے مار دیا "۔عمران نے مسکرا کر کہااور تنویرچونک کر عمران کی طرف دیکھنے نگاجیسے وہ عمران کی بات نہ سمجھ سکاہو۔ " تم سے تو بات کرنا می فضول ہے"۔ جولیا نے جھلا کر کہاادر عمران بے اختیار مسکرا دیااور بھروہ لوگ پہاڑیوں پر بھاگتے حلگے۔ آغا جمشيه ان پهاڙيوں پريوں چرها جا رہاتھا جيسے وہ يہيں پلا برها ہو۔

مختلف راستوں اور دروں سے ہوتے ہوئے وہ کافی دور آگئے تھے۔ ممران یکفت مصفحک کررک گیا۔ سلصنے او تی اور بری بری بہاڑیوں کا طویل سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ان پہاڑیوں میں قدرتی غار بھی تھے اور جانوروں کے بھٹ بھی۔

" خطرہ۔آگے خطرہ ہے "۔ عمران کے منہ سے سرسراتی ہوئی آلا نکلی۔اس کی بات سن کر وہ سب چو نک پڑےتھے۔ عمران نے لیکن اپنی ٹارچ:کھادی تھی۔ عمران کی بات سن کراس کے سبھی ساتھیلا نے اپنی اپنی ٹارچیں بند کر دیں تھیں اور غار میں گھپ اندھیراہو گا تھا۔

" خطرہ، کسیا خطرہ "۔جولیا نے چونک کر کہا۔اس کمح اپانکہ سامنے ہوئے انہیں اپی طرن سامنے ہوئے انہیں اپی طرن آگے۔ آگ کے دوشعلے سے ہوامیں تیرتے ہوئے انہیں اپی طرن آگے۔ آتے نظرآئے۔

" لیٹ جاؤ۔جلدی نیچے لیٹ جاؤ۔وہ میزائل حلارہے ہیں "۔ مُراٰ نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور وہ سب بو کھلا کر تیزی سے زا پر گرے اور زمین سے چیک گئے۔ اسی کمچے آگ کے گولے شاہ

شائیں کی خوفناک آوازیں لکالتے ہوئے ان کے اوپر سے گزرتے۔ چرے پردر سنگی تھی۔ گئے اور پھر کچھ دور وہ دونوں گولے جاکر غار کی دیوار سے ٹکرائے اسسٹ کون ہو تم اور ہم

ے رر پر پیدروں دیاں ہے۔ غار جیسے انتہائی ہولناک اور کان پھاڑ دینے والے دھما کوں ہے گھر تے اس کے گھورتے ہوئے کر خت کیج میں کہا۔ نار جیسے انتہائی ہولناک اور کان پھاڑ دینے والے دھما کوں ہے گ

وہ فوجی وردیوں میں ملبوس تھے۔وہ تعداد میں چار تھے اور انہوں نے کراسٹی پر گئیں تان رکھی تھیں اوران کی نظریں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کمحے ادھیڑ عمر فوجی کمرے میں داخل ہوا۔اس کے شکا تھ

" کون ہو تم اور مہاں کیوں آئے ہو"۔ کراسٹی نے ان کی جانب تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کرخت لیجے میں کہا۔

ر روں کے مور کے سامان کی ملاشی لو" مدرشت چرے والے اس کرے اور اس کے سامان کی ملاشی لو" مدرشت چرے والے نے کراسٹی کی بات جسیے ان سنی کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ دہ شاید ان کا انچارج تھا۔ اس کا حکم سنتے ہی وہ فوجی تیزی سے کرے اور کراسٹی کے سامان کی ملاشی لینے میں مصروف ہوگئے۔

" یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ تہیں اس طرح میرے کرے میں " یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ تہیں اس طرح میرے کرے میں

آنے کی جرأت کمیے ہوئی۔ جانتے ہو میں کون ہوں"۔ کراسی نے

Downloaded from https://paksociety.com

ہو۔ یہ شاید ان لو گوں کی روٹین کی چیکنگ تھی۔لیکن ان کی چیکنگ كااندازغلط تهاجو كراسي كوبيند نهس آياتها سه

" تمہارے کاغذات اور یاسپورٹ کہاں ہے " ۔ انجارج نے کراسٹی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کراسٹی نے جیکٹ کی جیب سے یاسپورٹ تکال

کر اس کی طرف بڑھا دیا۔انچارج نے یاسپورٹ کھول کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔

" باقی کاغذات میرے بیگ میں ہیں۔ دکھاؤں "۔ کراسٹی نے بیڈ آ بربرے ہوئے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا

بیگ کھلا ہوا تھا جو اس کے ساتھیوں نے کھولا تھا اور اس کی ساری چیزیں نکال کر بیڈیر بکھیر دی تھیں۔

" نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے"۔ انجارج نے اس کا یاسورٹ اسے واپس کرتے ہوئے کما جبے کراسٹی نے لے کر واپس جيب ميں ڈال ليا تھا۔

" ملا کچھ" - انچارج نے تلاشی لینے والے ساتھیوں سے مخاطب ہو كربو حيماسه

" نوس - ان فوجیوں نے جواب دیا جو کرے اور کراسی کے سامان کی مکمل مگاشی لے جکیے تھے۔

" ٹھیک ہے۔ جسونت سنگھ کو بلاؤ۔ وہ اس کی تصویر لے کر میڈ کوارٹر جھوا دے "۔انجارج نے کہا۔

" تصویر۔ کیا مطلب۔ کیا اب آپ لوگ میری تصویر آثاریں

بری طرح سے چیخ ہوئے کہا۔اس کے چہرے پر شدید اکھن تاثرات ابجرآئے تھے ۔اس کی سجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آخراں ساتھ ابیباسلوک کیوں کیاجارہاہے۔

"آپ نعاموش رہیں ۔ ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ پھرآپ کو ہا جائے گا کہ ہم کون ہیں اور مہاں کیا کرنے آئے ہیں "-انجارن كرخت ليج ميں كما۔

« دیکھو، مرا تعلق ساک لینڈ سے ہے اور میں یہاں سیاحت لئے آئی ہوں۔ کیا عبال سیاحوں کے ساتھ الیما سلوک کیا جاتا ہ کراسیٰ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔

" شٹ اپ۔ ہمارا تعلق ملڑی سے ہے اور ہمیں ہر کسی کو ہما کرنے کا اختیار ہے "۔انجارج نے کڑک کر کہا۔ " ليكن تم لو گوں كا چىك كرنے كايد انداز بالكل غلط -- ا اس کے لئے اپنے سفارت خانے میں احتجاج کروں گی"۔ کراگا،

عصیلے کیجے میں کہا۔ " ہمیں مطمئن ہولینے دو۔ پھرجو چاہے کرتی رہنا"۔انچاری کے كر كما اس كى بات س كركراسي كاجره عصر سے سرخ ہو گيانا

اس نے خو دیر جبر کئے رکھا۔وہ چاہتی تو ان یانچوں کا آسانی عا كر سبكتي تھى ليكن وہ يہاں خاص مقصد كے لئے آئى تھى۔اس يا

الیما کچے نہیں کر ناچاہتی تھی جس سے وہ مشکوک ہوجائیں۔ الب وہ اپنے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں لائی تھی جو اسے مشکوک با

144

ے " \_ كراستى نے چونك كركہا-

" ہاں، ہم اپنے ملک میں امن وامان قائم رکھنے کے لئے اور آب حسبے لوگوں کے تحفظ کے لئے السے اقدام کرتے رہتے ہیں۔ہم خاص

طور پر غیر ملیوں کی تصویریں اپنے ریکارڈ میں ضرور رکھتے ہیں ۔ انچارج نے کہا۔ اس باراس کا اجمد قدرے نرم تھا۔ شاید کراسی کے

کرے سے کچھ نہ ملنے کی وجہ سے وہ مایوس ہو گیا تھا۔اس کے کہنے ؛ ایک فوجی کمرے سے باہر حلا گیا۔ جند کمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے

الیب وی سرے کے جار چاہیا ہے۔ ہمراہ ایک اور فوجی تھاجس کے پاس ایک جدید ساخت کا کمیرہ تھا۔ اس کمیرے کو دیکھ کر کراسٹی کے چبرے پر پر بیٹیانی ابھر آئی تھی۔ ال

سپیشل ساخت کا کمیرہ تھا جس میں ڈبل تصویریں آثارنے کا ہیں خصوصیت تھی۔ اس کمیرے سے ایک تو عام تصویراترتی تھی لیکا دوسری تصویر ہر قسم کے میک اپ کے چھپے ہوئے جہرے کا سے

رو رو ہوتی تھی۔اس کیرے کو کسی بھی میک آپ سے ڈاج نہیں دیاہا سکتاتھا۔

کراسٹی مکی اپ میں ہی بہاں آئی تھی۔اس کمیرے کو دیکھ ک وہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اگر اس کمیرے سے اس کی تصویر کھیا

جاتی تو اس کے میک اپ زدہ ہجرے کے ساتھ ساتھ اس کے امل کہا ہجرے کی مجمی تصویر آجاتی ہو اس کے لئے انتہائی خطرناک صور تمال پیدا کر سکتی تھی۔ \* آؤ جسو نت سنگھ ہے مادام سنوریا ہیں۔ ان کی تصویر اناراد

انجارج نے آنے والے فوی سے کہا۔

" یس سر"۔ جسونت سنگھ نے کہا اور کمیرہ لے کر کراسٹی کے سامنے آگیا۔

" نہیں میں تصویر نہیں اترواؤں گی" کراسٹی نے اچانک کہا اور اس کی بات سن کر انچارج اور جسو نت سنگھ چونک پڑے۔

اں کی بات سن کر انچارج اور جسو نت سنگھ چو نک پڑے۔ "تصویر نہیں اترواؤگی ۔ کیا مطلب، کیوں "۔ انچارج نے چو نک کر کہا۔اس کے لیج میں لیکخت شک کی برچھائیاں ابھرآئی تھیں۔

"ہونہ، اگر خہیں میری تصویر سیٹر کو ارثر ہی جھوانی ہے تو میری کوئ بھی تصویر کے جائیں میرے باس بہت سی ایکسٹرا تصویریں

ہیں "کراسٹی نے جلدی سے کہا۔ " سوری مادام سنوریا۔ ہمیں آپ کی تصویریں نہیں اس کیرے

ے اتری ہوئی تصویر چاہیئے " ۔ انچارج نے کہا۔ " ای کیرے سے ۔ وہ کیوں ۔ کیا اس کیرے میں، میں زیادہ

"ائی سیرے سے ۔ وہ کیوں۔ کیا اس سیرے میں، میں زیادہ حسین نظرآؤں گی"۔ کراسٹی نے جھلا کر کہا۔

"آپ ٔ حسین نظر آئیں گی یا نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہمارا سپیٹل کیرہ ہے۔ یہ دوہری تصویر ایار تاہے"۔ انچارج نے منہ بناکر

ا۔ " دوہری تصویر سے آپ کی کیامراوہے "۔ کراسٹی نے انجان بن کر

"اس کیرے سے میک آپ کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔

کافرسان میں آئے دن دہشت بھیلانے کے لئے غیر ملکی دہشت گا آتے رہتے ہیں۔ وہ عموماً سکی اپ میں ہوتے ہیں۔ اس لئے ہما غیر ملکی کی اس کمیرے سے تصویریں اثارتے ہیں تاکہ اگر کوئی مکب اپ میں ہو تو اس کا اصلی جرہ ہمارے سلمنے آ جائے "۔انچارن کا جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ہونہد، تو آپ کو شک ہے کہ میں میک اپ میں ہوں ا کراسٹی نے منہ بناکر کہا۔ " ہو بھی سکتی ہیں۔ہمارے شک کے زمرے سے کوئی بھی اہا

نہیں ہوتا۔ جسونت سنگھ اتارواس کی تصویر"۔ انجارج نے کا

کراسی سے اور پھراس نے جسونت سنگھ سے تحکمانہ لیج میں کہا جسونت سنگھ نے اثبات میں سرملا کرایک بار پھر کیمرہ سیدھاکرلیا۔ "ایک منٹ میری بات سنو" ۔ کراسٹی نے جلدی سے کہا۔ "بولو، کیا کہنا ہے تمہیں" ۔ انچارج نے جھلاکر کہا۔

" تم لو گوں کا یہ طریقذ بالکل غلط ہے" ۔ کر اسٹی نے کہا۔ " کون سا طریقہ"۔ انچارج نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا

ہو۔ " یہی تصویریں امارنے والا۔ تم اس کیرے سے جو تصویا امارتے ہو اور اس کے نیکٹو ہیڈ کو ارثر بھیجتے ہو ناں"۔ کرائل.

" ہاں۔ کیوں " ۔ انچارج نے حیران ہو کر کہا۔

" جہارا کیا خیال ہے تم لوگ جس انداز میں کارروائی کرتے ہو جنی دیر میں جہاری تصویری ڈویلپ ہوتی ہیں کیا اتن دیراگر کوئی مجرم ہواتو وہاں وہ رکارہ گا"۔ کراسٹی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" ہم اتنے بھی احمق نہیں ہیں مادام سنوریا۔ جب تک ہیڈ کوارٹر ہمیں تصویروں کی " اوے" رپورٹ نہیں دے دیتا آپ جسے افراد یوری طرح ہماری نگرانی میں رہتے ہیں"۔ انجارج نے مسکراتے

ہوئے کہااور کراسی دل ہی دل میں اے برا بھلا کہنے گی۔

" پھر بھی۔اس ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ میک اپ واشر اپنے
ساتھ رکھا کریں۔آپ کو جس کسی پرشک ہو میک اپ واشر سے
اس کا پجرہ صاف کر لیا کریں۔اس طرح آپ کا بھی قیمتی وقت نکے
جائے گااور ہم جسے لو گوں کا بھی "۔کراسی نے طزیہ لیج میں کہا۔
" ہمیں کیا کرنا چلہنے اور کیا نہیں۔یہ ہم بہتر جانے ہیں۔آپ
انکوائری کے لئے ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتیں تو آپ کے لئے بہتر

ہار پر کرخت اجبہ اپناتے ہوئے کہا۔ \* ہونہد، ٹھیک ہے اثار لیں میری تصویر۔ لیکن کیا آپ مجھے بنائیں گے کہ مجھے کب تک آپ لو گوں کی نگرانی میں رہنا ہوگا\*۔ کراسٹی نے ہو نٹ جباتے ہوئے کہا۔

ہے کہ جسونت سنگھ کو اپن تصویر بنانے دیں "۔انجارج نے ایک

جب تک آپ کافرستان میں ہیں "۔ انچارج نے کہا اور کراسی " جب تک آپ کافرستان میں ہیں "۔ انچارج نے کہا اور کراسی خون کے گھونٹ بجر کر رہ گئ۔اس کادل چاہ رہا تھا کہ وہ اس انچارج

کامیک اپ صاف کرے اس کی جگہ نیا میک اب کر لیا تھا۔ بیگ کے خفیہ خانوں سے اس نے ضرورت کی چند چیزیں نکالیں اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔اس نے جھک کر دروازے کے کی ہول سے آنکھ لگائی۔ اس کا کمرہ چونک سب سے آخر میں اور راہداری کے بالکل سلمنے تھا اس لیے کی ہول ہے اسے ساری راہداری و کھائی دے رہی تھی۔راہداری کے سرمے پرسپرھیاں تھیں جن کے یاس دو مسلح فوجی کورے تھے ۔جن کی نظروں میں آئے بغیر کوئی نیچے نہیں جاسکتا تھا۔ کراسٹی کا کمرہ تنبیر ہے فلور پر تھا۔وہ واپس پلٹی اور کھڑ کی کی طرف آ کئ جو ہوٹل کے عقب کی طرف تھی۔ کراسٹی نے باہر دیکھا اور پھر کھڑکی کھول لی ۔ پیچھے ایک دوسرے ہوٹل کی بلڈنگ تھی۔سامنے اس ہوٹل کا بھی عقب تھااور نیچے ایک پتلی سی گلی بنی ہوئی تھی جہاں کا تھ کباڑ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کراسٹی نے نیچے دیکھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑ کی کے نیچے پتلی سی کارنس نی ہوئی تھی جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاری تھی۔ کراسٹی چند کھیے سوحتی رہی پھروہ کھڑ کی سے نکل کر اں کارنس پرآ گئے۔عمارت کی دیواریں ڈبوں جیسی ٹنی ہوئی تھیں۔ ا کی ڈبہ باہر تھا جبکہ دوسرا ڈبہ اندر کی طرف تھا۔اس لئے کراسٹی کو ان ڈیوں کو پکڑ کر کارنس پرآگے بڑھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ ری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کارنس پر چلتی ہوئی ساتھ والے کمرے کی کر کی کی طرف آگئے۔اتفاق سے کھڑی کھلی ہوئی تھی۔ کراسٹی نے خود کو دیوار کے ساتھ چیکاتے ہوئے سر کھوری کی طرف کیا اور کرے

جبونت سنگھ نے اس کی دوتین زاویوں سے مختلف تصویریں بنائیں اور میروہ کرے سے باہرنکل گیا۔ " جب تک ہمیں تصویروں کی "اوے" رپورٹ نہیں مل جاتی اس وقت تک آپ اس ہو ال بلكہ اس كرے سے باہر نہيں جا سكتيں م سنور با۔اگر آپ نے الیبا کیا تو آپ لینے نقصان کی خو د ذمہ دار ہوں گی "۔انچارج نے کہا اور کراسٹی غزاکر رہ گئی۔انچارج اپنے ساتھیوں کو لے کر کمرے سے نکل گیااور کراسٹی نے عصے سے دروازہ بند کرکے اسے دوبارہ لاک نگادیا۔ " يمباں تو واقعی جنگل كا قانون معلوم ہوتا ہے۔ يہ لوگ ميرے ساتھ اليے پيش آرہے ہيں تو انہوں نے ميون ويلي كے مسلمانوں كا کیاحال کر رکھاہوگا"۔ کراسٹی نے بزبراتے ہوئے کہا۔ انجارج اس کی سپیشل کمیرے سے تصویریں لے گیا تھا اور ای کمیرے سے اس کے سامنے اس کا اصل چہرہ آجانا تھا۔اس لئے کرا کا کا اب وہاں رکنا اس کے لئے خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس لئے اس نے وہاں سے نگلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چند کھے وہ سوحتی ری پھراس نے بیا یر پڑا ہوا بیگ الٹا کیا اور اس کے خفیہ خانوں کو کھولنے لگی۔ بیگ کے خفیہ خانوں سے اس نے میک اپ کا سامان نکالا اور ایک لباس اٹھا كرواش روم ميں كھس كئ كے دير بعد وہ واش روم سے نكلي تو اس كے لیاس کے ساتھ ساتھ اس کا حلیہ بھی بدلا ہوا تھا۔اس نے مادام سنوریا

اوراس کے ساتھیوں کو يہيں ہلاک كردے مگر وہ خود پر جبر كئے ربى۔

میں جھانکنے لگی۔ کمرہ خالی تھا۔ الستبہ دائیں طرف ایک واش روم تھا۔
ہماں سے کسی کے نہانے اور نہاتے ہوئے گنگنانے کی آواز آ رہا
تھی۔ کر اسٹی کے لئے موقع اچھا تھا وہ جلدی سے سیدھی ہو کر کھڑک کے سامنے آئی اور اس نے کھڑکی کے چوکھنے کو پکڑ کر اپنے جسم کو اور اٹھا یا اور پھر نہایت آ ہستگی سے کو دکر کمرے میں آ گئ۔ وہ دبا قدموں چلتی ہوئی کمرے کے دروازے کے قریب بہنچی ہی تھی کہ ان وقت دروازے پر دستک ہوئی اور کر اسٹی پیکئت تصفیک کر رک گئے۔
وقت دروازے پر دستک ہوئی اور کر اسٹی پیکئت تصفیک کر رک گئے۔
آنے والا نجانے کو ن تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونک سکتا تھا اور کمرے کا مالک دستک کی آواز سن کر کمرے سے باہر آ سکتا تھا۔ کر اسٹی برک طرح سے دلچھ گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ

جہازی سائز کے ایک کرے میں ایک طویل وعریض میز کے پیچھے ارشل مہادیو ایک اونچی نشست کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ایک صحیم فائل دیکھ رہاتھا۔ وہ اس وقت اپنے وائٹ کوبرا کے ہیڈ کوارٹر میں

صدر اور وزیراعظم نے سر کھر جاری کرتے ہوئے اسے ایک سپیشل ہائی اتھارٹی لیٹر جاری کر دیا تھا جس کی وجہ سے مارشل مہادیو کے پاس اتنی پاور آگئ تھی کہ وہ پورے ملک کی بنیادیں تک ہلا سکتا تھا۔ صدر اور وزیراعظم کو چھوڑ کر وہ اس سپیشل ہائی اتھارٹی سے ہر

شعبے کے عہدے دار پرہا تھ ڈال سکتا تھا۔ مارشل مہادیو سپیشل ہائی اتھارٹی حاصل کر کے بہت خوش تھا۔ اے یوں لگ رہا تھا جسے وہ اس سپیشل ہائی اتھارٹی کو حاصل کرکے یورے کافرستان کا بے تاج بادشاہ بن گیا ہو۔وہ کچھ بھی کرتا اس سے

اپنے ہیڈ کو ارٹر میں آتے ہی اس نے ملڑی سے لے کر نتام سبیٹل ایجنسیوں اور سیکرٹ سروس کے سربراہوں کو بلا کر ان کے سانہ میٹنگ کی گئی تھی اور ان پر اپنا رعب جھاڑتے ہوئے انہیں ہوں ویلی اور پورے ملک کی سرحدوں کی طرف چھیل جانے کا حکم دے دبا تھا۔اس کا حکم تھا کہ وہ کافرستان میں آنے جانے والوں پر گہری نظر

ر کھیں۔ خاص طور پر وہ کافر ستان میں آنے والے ہر فرد کی تجان پھٹک کریں اور انہیں جس کسی پرشک ہواسے بے دریغ گولی،ا دیں اور بعد میں اس کی انکوائری کریں۔اس کے بعد جو ہوگاوہ خودہ

خود ہیون ویلی میں جا کر بلکی فورس سے ابو عبداللہ کو اپنی کسٹل میں لیا تھااوراسے لے کر نہایت خفیہ انداز میں ہیڈ کوارٹرآ گیا تھا۔

سنجال لے گا۔اس نے تمام انتظامات این نگرانی میں مکمل کرواکر

ابوعبداللہ کو اس نے اپنے ہیڈکوارٹر کے تہد خانے میں اپا فورس کی نگرانی میں رکھ لیا تھا اور وہاں اس نے انبے سائنی

ا نتظامات کر دیئے تھے کہ کسی بھی طرح کوئی ابو عبداللہ تک نہیں گا سکتا تھا۔اس کے علاوہ مارشل مہادیو نے اپنے ہیڈ کوارٹر کاجو حفاظیٰ

انتظام کرر کھاتھاوہ اس قدر سخت تھا کہ ایک معمولی مکھی بھی اس کے ۔ بیٹا کہ انٹر میں داخل نہیں سو سکتی تھی ۔ دیسہ بھی اس کا میٹر کہاڈ

ہیڈ کو ارٹر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کا ہیڈ کوارز دارالحکومت سے دور اکیب مخصوص علاقے میں زمین کے نیچے تھا۔ اور

زرعی فارم تھا۔ جہاں اس کے آدمی کسانوں کے روپ میں موجود

رہتے تھے۔اس علاقے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان زر می فارمز کے نیچے فوج کے ایک اعلیٰ شعبے کا ہیڈ کو ارٹر ہو سکتا ہے۔ اس کے مارشل مہادیو پوری طرح سے مطمئن تھا کہ اگر عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا فرستان میں آبھی گئے تو اول تو وہ اس کے ہاتھوں زندہ نہیں نچ سکیں گے اور اگر وہ بالفرض محال کسی بھی طرح نچ گئے تو وہ لوگ اس کے ہیڈ کو ارٹر کو کسی بھی صورت میں تکاش نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں سوائے ٹکریں مارکر ناکامی کے سواکچے حاصل نہیں بوسکتا تھا۔

اس کے علاوہ مار شل مہادیو نے ہیون ویلی کے سرحدی علاقوں کی حفاظت اور زیادہ سخت کر دی تھی۔ ہیون ویلی کا مواصلاتی نظام پہلے سے ہی جام تھا۔ مار شل مہادیو نے ہیون ویلی میں آنے جانے والی روازیں بھی روک دی تھیں اور ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کے وہاں آنے جانے کے راستے بند کروا دیئے تھے۔ اس کا حکم تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر اگر ملک کا صدر اور وزیراعظم تک ہیون ویلی میں جانے کی کوشش کریں تو وہ اسے بھی روک دیں۔ جب تک ان کے ساتھ کوشش مہادیو خو د نہیں ہوگا یا اس کا مخصوص اجازت نامہ نہیں ہوگا مارشل مہادیو خو د نہیں ہوگا یا اس کا مخصوص اجازت نامہ نہیں ہوگا نے کن میون ویلی میں جا سکتا تھا۔ اس نے اس کتا تھا تا کہ وہ کھل کر کام کر سکیں۔

یہ تمام انتظامات مار شل مہادیو نے عمران اور پاکیشیا سیرٹ

مح کام کرنے سے وہ تمام بہلوؤں سے اتھی طرح سے آگاہ ہو جائے تاکہ عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی مرطے پراسے دھو کہ مذ دے

ای ملح میزے کنارے بربڑے ہوئے ایک سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی نج اتھی۔ مارشل مہادیو نے فائل سے نظریں اٹھائیں اور پھر اس نے فائل بند کر کے میز کی سائیڈ پربڑی باسکٹ میں رکھ دی۔ " یس، مارشل مهادیو سپیکنگ " سارشل مهادیو نے رسیور اٹھا کر

اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ "جیف ہی ایس بارڈر لائن سے تھرڈ سیکشن کا سینڈ آفسیر روی

کارایک اہم اطلاع آپ کو براہ راست دیناچاہتا ہے"۔ دوسری طرف ہے اس کے پرسنل سیکرٹری نے مؤدباند لیج میں کہا۔

" سيكندُ آفسير روى كمار- كيا اطلاع دينا چاهنا ب وه" - مارشل مهادیونے کرخت لیج میں کہا۔

میں نے اس سے یو چھاتھا گروہ بضد ہے کہ اس کے پاس ایک

اہم اطلاع ہے جے وہ براہ راست آپ تک بہنچانا چاہیا ہے" -سیکرٹری

" تھک ہے۔ بات کراؤاس سے " ۔ ارشل مہادیو نے جبرے هیختے ہوئے کہا۔

" یں سر" ۔ سیکرٹری نے کہااور پھر چند کمحوں بعد فون میں ہلکی سی كك كى آواز سنائى دى اوراس كے بعد اكب تير مكر مؤدبائ آواز سنائى

سروس کا راستہ روکنے کے لئے کرائے تھے ۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طریقے اور کسی بھی روپ میں ہیون ویلی میں جانے کی کوشش کریں ۔عمران اوراس کے ساتھیوں ہے گو مارشل مہادیو کا پہلے کہی مکراؤ نہیں ہوا تھا مگر وہ ان کے کارناموں اور ان کے کام کرنے کے انداز سے بخوبی واقف تھا۔اس لئے وہ کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہٹا تھا۔ولیے بھی صدر اور وزیراعظم نے اس باراس کی ذات پراعتماد کیاتھا اور اس اعتماد کی بنیاد پر انہوں نے اسے سپیشل یاور اتھارٹی لیٹر جاری کیا تھا۔ اس سپیشل مائی یاور اتھارٹی کو ہمیشر اپنے یاس رکھنے کے لئے اس کے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ صدر اور وزیراعظم کے اعتماد کو کسی بھی طرن تھیں نہ پہنچائے اور جیسے بھی ممکن ہو وہ یا کیشیا سیرٹ سروس ادر علی عمران کو ان کے ارادوں میں ناکام کرتے ہوئے ہمیشہ کی نیند سلا دے۔ اس نے جو انتظامات کئے تھے وہ ان سے پوری طرح سے

مطمئن تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی راستے سے کافرسان مس داخل ہونے کی کوشش کریں وہ اس کے آدمیوں کی نظرے نہ

مارشل مهاديو ممنام كام نبيناكر ابن بهيد كوارثر مين آگيا تها-ال وقت وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے متعلق ایک فائل دیکھ بہا تھا۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوری پوری

معلومات کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں

سی داخل ہو رہے ہیں تو تم نے ان کو روکا کیوں نہیں۔ وہاں کیا تم سب جھک مارنے کے لئے موجود ہو "۔ مارشل مہادیو نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔

"سر،میراتعلق سبیشل تحردسیکش سے ہے۔میری دیوٹی یا گام کے می ایس بارڈر لائن پر ہے۔ تھرڈ سیکشن کے انچارج فرسٹ آفسیر رنجیت سنگھ ہیں سر۔انہوں نے مجھے بار ڈرلائن سے دس کلو میٹر دور کا ایریا دے رکھا ہے تاکہ میں یاگام کے ذیلی گاؤں چاراک کے ہرآنے جانے والے راستے پر نظرر کھ سکوں سبہاں سے ایک کلومیڑ کے فاصلے پراکی جنگل ہے۔جس کے بعدآگے پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ادر یہی بہاڑی سلسلہ دور تک کافرستان کی سرحدوں میں جلاجاتا ہے۔ میں احتیاط کے پیش نظر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس جنگل کی طرف آگیا تھا۔ میں جنگل سے ابھی کچھ ہی آگے گیا تھا کہ مجھے ایک درخت کے پیچے سے کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں ادر میرے ساتھی چونک کر احتیاط سے آگے برھے تو ایک تخص ٹرالسمیٹر پر تھرڈسیکشن کے انچارج فرسٹ آفسیر رنجیت سنگھ سے باتیں كربها تعاساس كاانداز تحكمانه تعاسوه كهه رباتها آفسير رنجيت سنكهرنو افراد کااکی گروپ یا گام کے راست جہاری طرف آرہا ہے۔ کیا تم نے ان کو کافرسانی سرحد میں داخل کرانے کے تنام راستے کلیر کر دیتے ہیں۔جواب میں ٹرانسمیٹر پر میں نے اپنے انجارج رنجیت سنگھ کی آواز ئ ده كهدرب تھے - ہاں، تمام راست كلير ہيں - سي نے اينے تمام

"سیکنڈ آفسیر روی کمار بول رہا ہوں جناب" - دوسری طرف بے انتہائی مؤد بانہ لیج میں کہا گیا۔
" یس آفسیر۔ کیا اطلاع ہے جہارے پاس جو تم براہ راست نج دیناچاہتے ہو"۔ مارشل مہادیو نے کھاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔
" سر میں آپ کو پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں رپورٹ دینا چاہتا ہوں"۔ دوسری طرف سے آفسیر روی کمار نے کہا۔ پاکیشیائی ایجنٹوں کاسن کر مارشل مہادیو بری طرح سے چونک پڑاتھا۔
" پاکیشیائی ایجنٹ۔ کیا مطلب "۔مارشل مہادیو نے تیز لیج میں

"سروہ لوگ کافرستان میں داخل ہو بھیے ہیں "۔ دوسری طرف ہے آفسیر روی کمار نے کہا تو اس کی بات سن کر مارشل مہادیو اس بری طرح سے اچھل پڑا جسیے اس کے سرپر یکھنت کوئی مج خوفناک دھماکے سے چھٹ پڑا ہو۔

" پاکیشیائی ایجنٹ کافرستان میں داخل ہون کے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہوآفسیر" سارشل مہادیو نے دصارتے ہوئے کہا۔

" لیں سر۔ میرے پاس اس کے حتمی شبوت ہیں"۔ آفسیر روی کار نے جواب دیا۔

" ہونہد، کیا شبوت ہیں تمہارے پاس بہلے یہ بناؤ تمہارا تعلق کس فورس سے ہے۔اگر تم جانتے ہو کہ پاکیشیائی ایجنٹ کافرسان

158

ہوئے کہا۔ " یس سر، میں صحح کہد رہا ہوں۔ فرسٹ آفسیر رنجیت سنگھ ان پاکیشیائی ایجنٹوں سے طے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس لئے مجھے اور

آفیر"۔ ساری بات س کر مارشل مہادیو نے بری طرح سے چیجھے

پاکیشیائی ایجنٹوں سے ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس لئے مجھے اور میرے چند خاص آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا تھا"۔ سیکنڈ آفسیر روی کمارنے کما۔

"اوہ گاڈ۔ آفسیر رنجیت سنگھ تھرڈ سیکشن کا انچارج دشمنوں سے ملا ہوا ہے۔ کہاں ہے وہ میری اس سے بات کراؤ جلدی۔ میں اس کا

ہوا ہے۔ ہماں سے وہ سیری ہن سے بات سراد جلای ہیں اس کا کورٹ مارشل کر دوں گا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں شوٹ کروں گا۔

غدار۔ کہاں ہے وہ بات کراؤ میری"۔ مارشل مہادیو نے بری طرح سے چینتے ہوئے کہا۔

"سرسی اس وقت بار ڈرلائن سے دس کلومیٹر دورہوں اور فرسٹ آنسیر بار ڈرلائن پر ہیں۔ انہوں نے اب تک بھیناً ان پاکیشیائی ایکنٹوں کو بار ڈرکراس کرا دیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ گروپ آگ بڑھے اس لئے میں نے آپ سے براہ راست بات کرنا مناسب سمحا تھا۔ میں سیل فون سے بات کر رہا ہوں سر"۔دوسری طرف سے سیکنڈ آفسیرروی کمارنے جلدی جلدی سے کہا۔

"اوہ، ڈیم وہ لوگ بارڈر کراس کرگئے ہیں۔ بیڈ ویری بیڈ۔ تحرڈ سیشن کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں میں اور کون سے سیکشن موجو د ہیں "سارشل مہادیو نے جبڑے جسیخیۃ ہوئے کہا۔

آدمیوں کو یہاں سے ہٹا دیا ہے۔ گروپ جسے ہی یہاں آئے گایں انہیں سپیشل جیپیں دے کرآگے روانہ کر دوں گا۔ پھراس سے پہلے کہ وہ شخص کوئی جواب دیتا۔دوسری طرف سے فرسٹ آفسیر نے کہا۔ مسرر سندیب وہ لوگ شاید پہنچ گئے ہیں۔مجھے ان لو گوں کو آگے بال كرلينے دو بچرميں تم سے بات كر ماہوں۔اس كے ساتھ ہى ٹرالسميراً رابطہ ختم ہو گیا۔ تب میں اور میرے ساتھیوں نے اس نوجوان مج فرسٹ آفسیر رنجیت سنگھ نے مسٹر سندیب کہد کر مخاطب کیا تھا ک اچانک گھیرلیا۔وہ ہمارے ہی سیشن کاآدمی تھا۔ہمیں وہاں دیکھ کر وہ بو کھلا گیا۔اس نے ہمیں دیکھ کر وہاں سے بھا گنا چاہا مگر میں نے اسے گولی مار کر زخی کر دیا۔ پھر میں نے اسے وہیں باندھ لیا اور ال سے یو چھ کچھ کی کہ وہ کن لو گوں کو آفسیر رخیبت سنگھ سے آگے ہال كرنے كى بات كر رہا تھا۔ مگر اس نے زبان نہ كھولى تب تحج الله شدید تشد د کرنا پڑا۔اس نے شدید تشد د کے بعد مجھے آخر بتا ہی دیا کہ وه نو افراد یا کیشیائی ایجنت میں جہنیں یاگام کی سپیشل فورس ک توسط سے آگے بہنجانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔اس سے پہلے کہ إ اس سے مزید یوچھ کچھ کر تا اس نے اچانک میرے ایک ساتھی۔

اس کا پیٹل چیینا اور خو د کو گولی مار کر ہلاک کر لیا " سید کہ کر دد کا طرف موجو د سیکنڈ آفسیر روی کمار خاموش ہو گیا۔ " پاکیشیائی ایجنٹوں کو تھرڈ سیکشن کے فرسٹ آفسیر رنجیت سا مرحد میں داخل ہونے میں مدد کر رہا ہے۔ یہ تم کیا کہ رہا

"یس سریبهی مناسب رہے گااور سرائی بات اور "سیکنڈ آفسیر ردی کمارنے جلدی سے کہا۔

"بولوجلدی، بولو" سارشل مهادیو نے خشک لیج میں کہا۔
" سر ہو سکتا ہے وہ لوگ سیدھے سڑک پرجانے کی بجائے بہاڑی
راستوں سے آگے جانے کی کو شش کریں۔ شام پور سے آگے جو
بہاڑی سلسلہ ہے وہاں ایسی بہاڑیاں موجو دہیں جن میں بے شمار غار
ہیں۔ان غاروں میں چند غار ایبے بھی ہیں جو غار در غار دور تک علی
جاتے ہیں اور ایک راستہ وہاں سے سیدھا پاراکنار کے علاقے میں جا
نگتا ہے۔ پاراکنار میں بھی ایک ایجنسی موجود ہے۔ جس کی کمان
مسٹر ٹھاکرے کے ہاتھوں میں ہیں۔آپ انہیں بھی الرث کر دیں۔
اگر وہ لوگ ان غاروں سے اس طرف آنے کی کو شش کریں تو ان
لوگوں کو وہیں روک دیاجائے "۔سیکنڈ آفسیر روی کمارنے کہا۔
" ہو نہ شر میں داخل ہونا

" ہونہد، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو کافرستان میں داخل ہونا ہت مہنگا پڑے گا۔ انہیں بہاں ان کی موت کھینچ لائی ہے۔ دیکھتا ہوں وہ لوگ آگے کسیے بڑھتے ہیں اور آفسیر رنجیت سنگھ۔ اس کا تو میں جو حشر کروں گا ہے دیکھ کر اس کی نسلیں بھی کا نپ اٹھیں گی "۔ مارشل مہادیو نے عزاتے ہوئے کہا اور اس نے فون بند کر دیا۔ پھر اس نے جلدی سے سفید رنگ کے فون کار سیور اٹھا یا اور جلدی جلدی

" یس ریڈیو کنٹرول روم"۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی

"کرنل رنجیت سنگھ نے ان علاقوں میں کسی کی ڈیوٹی گئے ہی نہیں دی تھی سران کا کہناتھا کہ وہ پاگام کے علاقے کی بار ڈرلائن پر موجو در ہیں گے اور اس علاقے کو وہ خود ہی سنجمال لیں گے۔البتہ بارڈر لائن سے تبیس کلومیٹر دور ایک سڑک تبین مختلف علاقوں کی طرف جاتی ہے۔الب کا طرف جاتی ہے۔الب مرگان کی طرف اور ایک اور بڑی سڑک شام پور کی طرف نکتی ہے۔ دولت پور میں آئرن گروپ کے آفسیر رگھویر موجود ہیں سر۔اگر انہیں کسی طرح اطلاع دے دی جائے تو وہ پاکیشیائی گروپ کو مین سڑک پرٹریپ کر سکتے ہیں "آفسیر روی کمار نے جلائی سے کہا۔

" اوہ، ممہارے پاس آفسیر ر گھویر کا کوئی رابطہ نمبر ہے"۔ مارشل مہادیو نے تیز لیج میں کہا۔

"آفسیر رگھویرکے پاس آرتھرٹی ٹرانسمیٹرے سر-جبکہ میرے پال صرف سیل فون ہے۔ سپیشل آرتھرٹی ٹرانسمیٹر فرسٹ آفسیر رنجیت سنگھ کے پاس بھی ہے۔ مگر وہ بھلا آفسیر رگھویر کو کیوں اطلاع دیں گے "سیکنڈ آفسیرروی کمارنے کہا۔

"ہونہ، میں ابھی ٹرانسمیر سیکشن سے بات کر تا ہوں۔ میں اے حکم دوں گا کہ وہ ان لو گوں کو آگے بڑھنے سے رو کیں۔ میں ان کی ادر کے لئے اور سبینیل فورس بھی وہاں جھیج دوں گا "۔ مار شل مہادیونے

کہا۔

المبريس كرنے لگا۔

ہے۔اس کے پاس بھی آرتھ ٹی ٹرالسمیر موجود ہے۔ تم کو شش کرنا کہ یہ ملیج اس کے ٹرانسمیر پر نشر ند ہو اور ہاں آفسیر رگھویر اور مسٹر فاکرے کو میری طرف سے حکم دینا کہ اس گروپ کو ہلاک کرنے کے لئے اگر انہیں پوراپہاڑی علاقہ بھی اڑا ناپڑے تو وہ اس سے دریخ

ےے، رد ہیں پورٹیہاری عدمہ کی رد ماپرے روہ ہیں۔ یذکریں۔اٹ از مائی آرڈر۔اوے "۔مارشل مہادیو نے کہا۔ مدر سے سے کو شد ہوئی مدمہ نے کی مار

"اوکے سر"۔ کیپٹن دلیش پانڈے نے کہا۔

"ان کے ساتھ تم مسلسل رابطہ رکھنااور تحجے پل پل کی رپورٹ کرنا تحجے "۔مارشل مہادیو نے کہا۔

" رائٹ سر"۔ کیپٹن دیش پاندے نے جواب دیا۔ " تو جلدی کر وانہیں کال۔الیہا نہ ہو وہ گروپ دور ٹکل جائے "

ی و جلای سرور ہیں ہاں۔ اچیا نے ہو وہ سروپ دور علی جا۔ مارشل مہادیو نے کہااور ایک جھنگے سے اس نے فون بند کر دیا۔ نیست نے سے بھی ترین کی شار کر دیا۔

"ہونہد، رنجیت سنگھ۔ تم نے ان پا کیشیائی ایجنٹوں کو کافرستان میں آنے کا راستہ دے کر خودا پی ارتھی تیار کر لی ہے۔ تمہارا انجام عبرتناک ہوگا انتہائی عبرتناک "۔ مارشل مہادیو نے کہا۔ بھراس نے ایک اربھ فین کل سور اٹھا مال سیشیل فی س کو مدایات دینے لگا

الی بار پھر فون کارسیور اٹھایا اور سپیشل فورس کو ہدایات دینے لگا کہ وہ پاگام کے بارڈر پر موجود رنجیت سنگھ اور اس کے ساتھ موجود تام افراد کو گرفتار کرلیں۔اس نے سپیشل فورس کو حکم دیا تھا کہ وہ ان سب کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔لین اگر انہوں

نے النے کی کوشش کی تو دہ اُن سب کا خاتمہ وہیں کر دیں۔ لیکن ان انداز میں نبی مسئگر نزیں این سال مد

اسے انچارج رنجیت سنگھے زندہ چاہئے ہرحال میں۔

۔ " مارشل مہادیو سپیکنگ "۔ مارشل مہادیو نے لینے مخصوص اللہ میں کہا۔

" اوہ، یس سرے حکم سرسیں سار جنٹ آندرے بول رہا ہوں سرخ دوسری طرف سے مارشل مہادیو کا نام سن کر بے حد بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا گیا۔

" یس سرسیهاں کے انچارج کیپٹن دیش پانڈے ہیں سر-بان کیجئے سر"۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ پھرانک کمجے کے توقف کے ہا دوسری گھبراہٹ زدہ آواز سنائی دی۔

" کیپٹن دلیش پانڈے بول رہا ہوں سر۔ حکم سر"۔ کیپٹن دلم پانڈے نے اتہائی خوفزدہ مگر بے حدموّد بانہ کہج میں کہا۔

" دیش پانڈے۔میری بات عور سے سنو"۔مارشل مہادیونے ا اور پھر وہ کیسٹن دیش یانڈے کو ٹرانسمیٹر پر دولت نگر میں موالا

اور چروہ میں دیل پائدے کو سرائی پر پر ووق کے سری میں سیش میں کا استعمال کے گرائم سیشیل آفسیر رگھویراور پاراکنار میں موجو د مسٹر ٹھاکرے کو ٹرائم کال کرنے کی ہدایات دینے لگا۔

ے ہیں سر۔ میں ابھی انہیں ریڈیو فریکونسی پر اطلاع دے ہ ہوں "۔ کیپٹن دیش یانڈے نے مؤد بانہ لیج میں کہا۔

ی "۔ لیپٹن دلیش پانڈے نے مؤد بانہ سمجے میں کہا۔ " اور سنو، پاگام ایرییئے میں فرسٹ آفسیر رنجیت سنگھ کی اُبلاً

سپیشل فورس کو ہدایات دے کر اس نے ایئر مارشل کو فلا کرے پاگام کے سرحدی علاقے کی طرف ایئر فورس جھیجنے کا حکم اللہ تھا۔ مہاں بھی اس نے سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ دشمن ایجنٹوں اللہ کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت استعمال کریں اور اس گرد اللہ کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت استعمال کریں اور اس گرد اللہ کرنے کے لئے بہاڑی پر کلسٹر بم اور میزائل بھی ماریں۔ اللہ گروپ کو کسی بھی حال میں زندہ نہیں رہناچاہئے ۔ پھرفون بندکی مارشل مہادیو اٹھا اور میز کے بیچھے سے فکل کر باہر آگیا اور تیزیز لا اٹھا تا ہوا آفس کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ خود بھی لہا سیشل میلی کا پٹر پر پاگام کے بہاڑی راستے کی طرف جانا چاہا آلا شایدان لوگوں کا انجام وہ خود این آنکھوں سے دیکھنا چاہا تھا۔

ہولناک دھما کوں کے ساتھ خوفناک کر گڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اورغاریوں لر زنے نگاجسے زبردست بھونچال آرہا ہو۔دورغار میں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤسا روشن ہو گیا تھا جس کی وجہ سے غار میں تیز

روشیٰ چھیل گئ تھی۔

مران اور اس کے ساتھی سیدھے غار میں تقریباً ایک کلومیٹر آگے

بڑھ آئے تھے اس لئے ان خوفناک میزائلوں کے دھما کوں سے محفوظ

رہے تھے مگر غار جس بری طرح سے لر زرہا تھا اس سے چٹانیں اور پتھر

وٹ ٹوٹ کر ان کے اردگر دگر رہے تھے اور وہ سب زمین سے

ہوٹکوں کی طرح چیکے ہوئے تھے۔اسی کمح سلمنے سے شائیں شائیں کی

آوازیں اور انگار سے برساتے ہوئے دومیزائل آئے اور ان کے اوپر سے

گزرتے جلے گئے۔

کروٹیں بدل کر دیواروں کے ساتھ لگ جاؤ"۔عمران نے حلق

کروٹیس بدل کر دیواروں کے ساتھ لگ جاؤ"۔عمران نے حلق

بُک سیورکارڈ

کتاب کی حفاظت کرتا ہے اسے اپنی ہر کتاب کی زینت بنایے

ارسلان پبلی کیشنز <del>ارقاف بلنگ</del> مکتان

ساآگیاتھا۔عمران کے ساتھی اٹھے اور گرتے پڑتے عمران کی تقلید میں اں دراڑ میں گھیتے چلے گئے ۔عمران سب سے آگے تھا۔وہ ٹارچ کی روشی ذات ہوا تیزی سے آگے برصا جارہا تھا۔اس کے ساتھیوں نے بھی این ٹارچیں روشن کر لی تھیں ۔وہ لر زتی ہوئی دیواروں کا سہارا لے کر حل رہے تھے سمہاں بھی پتھر گر رہے تھے مگر مہاں دھول نہیں تى راسته نيرها ميرها ساتحار لمح لمح بعد موز آرباتحار ايك موز مڑتے ہی عمران کو پھنت ٹھٹھک کر رک جاناپڑا۔آگے راستہ تو تھا مگر وه سدها یا دائیں بائیں جانے کی بجائے نیچ جارہاتھا۔ بعنی آگے غار نما سرنگ عمودی انداز میں نیچ کی طرف جاتی د کھائی دے رہاتھی۔ "اوه،اب کیاکریں " جولیانے پرایشانی کے عالم میں کما-اس کے ساتھی بھی عمودی نشیب کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے ۔ وہ آگ روشیٰ پھینک کراس راستے کو دیکھنے کی کو شش کرنے گئے۔ مگر انہیں موائے ٹیوھے میڑھے راستے کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہاتھا۔ م ہمیں نیچے جانا ہوگا۔ اگر ہم يہيں ركے رہے تو وہ لوگ يہاں آ اہمیں گے اور ہم چوہوں کی طرح مارے جائیں گے۔اس بار انہوں نے ہمارے استقبال کی زبردست تیاریاں کر رکھی ہیں۔سارے کا ساراعلاقہ ان کے کنٹرول میں ہے اور ہم نے ان کے حن ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے اب تک تو انہیں ان کی بھی خبرمل گئی ہو گی۔اپنی مدد کے لئے اب انہوں نے ایئر فورس بھی منگوالی ہوگی۔اس پوزلیش میں

اگر ہم نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ ہمارا کیا حشر کریں گے۔ مجھے یہ

دیواروں کی طرف ہو گئے ۔ مزید دو دھما کے ہوئے اور پتھروں اور گرد کا طوفان ساغار میں آ گیا۔ دوسرے دومیزائل بھی دورجاکر پھٹے تھے۔ " غار میں میزائل پر میزائل برسائے جا رہے ہیں عمران - کھ کرد نہیں تو ہم انہی بہاڑیوں کے نیچ ہمیشہ کے لئے دفن ہو جائیں گے". جو ریانے چیختے ہوئے کہا۔ای لمح زور دار گر گڑاہث ہوئی اور عمران ک یوں محسوس ہوا جیسے اس کی طرف کی غار کی دیوار پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئ ہو۔وہ اوراس کے ساتھی تیزی سے کروٹیں بدل کر یتھے ہٹ گئے تھے ورنہ بڑے چٹان نما پتھران پرآگرتے۔عمران خ پھرتی سے دوبارہ ٹارچ روشن کی۔واقعی ایک طرف سے دیوار بھٹ کَیُ تھی اور سامنے ایک عجیب وغریب ساراستہ بن گیاتھا۔ عمران لےٰ ارچ کی روشنی اس دراژ میں ڈالی تو اس کی آنکھوں میں مسرت کا « سب لوگ اس طرف آ جاؤسههان ایک قدرتی سرنگ ب'· عمران نے چیختے ہوئے کہا اور احد کر جھکے جھکے انداز میں اس دراز کی طرف دوڑ تاحیلا گیا۔ غار میں کیے بعد ویکرے میرائل داغے جا رہے تھے جس کی دجہ

سے یورے غارمیں زلزلہ ساآیا ہواتھا۔زمین اور غارکی دیواریں برلا

طرح سے ارزری تھیں۔ چھروں اور دھول سے جیسے غاربیں طوان

کے بل چیختے ہوئے کہا اور پھروہ تیزی سے کروٹیں بدل کر غار کا

طرف نیچ جانے والا راستہ تقریباً سیرحاتمالینی وہ کسی طرف موڑیا بل نہیں کھارہا تھا۔اس طرح وہ کافی نیچ جاکر جسے خالی کئے ہوئے بوروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر کرتے طلے گئے ۔ ان کے ہاتھوں سے ٹارچیں پہلے ہی کر حکی تھیں مگروہ بھی ان کے ساتھ لڑ حکتی ہوئیں نیچ آگئ تھیں۔بس کی وجہ سے پعند ٹارچیں تو بھے گئ تھیں مگر تین ٹارچیں روشن تھیں جس کی وجہ سے وہاں اندھیرا نہیں تھا۔ بری طرح لڑھکنے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے کی وجہ سے انہیں خراشیں تو ضرور آئی تھیں لیکن وہ بری طرح سے زخی نہیں ہوئے تھے اور نہ ی ان کے منہ سے چیخیں نکلی تھیں۔ نیچ کرتے بی وہ تیزی سے الله كورے موئے تھے ۔عمران، صفدر اور جولیا نے لیک كرتينوں جلتی ہوئی ٹارچیں اٹھا لی تھیں اور وہ چاروں طرف روشنی ڈال ڈال کر

یے۔ وہ زمین کی تہہ میں گول گڑھے نما جگہ تھی۔ وہاں ایک تو وہ

راستہ تھا جہاں سے وہ لڑھکتے ہوئے نیچ آئے تھے جبکہ ایک بڑا سوراخ انہیں سامنے کافی بلندی پرد کھائی دے رہاتھا۔لیکن وہ سوراخ چونکہ کافی بلندی پر تھا اس لئے وہ اندازہ نہیں لگا پارہے تھے کہ وہ کف ایک سوراخ ہے بااس سوراخ میں بھی آگے جاتا ہوا کوئی غاریا

سہ ہے۔ " یہ ہم کہاں آگئے ہیں "۔ تنویر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ " پاٹال میں "۔ عمران نے منہ حلاتے ہوئے کہا۔اس وقت تک بتانے کی ضرورت نہیں ہے "- عمران نے کہا"لیکن ہم یہاں بھی تو زیادہ دیر نہیں رک سکتے ہم جو ں جو ں آگ

بڑھتے جائیں گے آگے آگیجن کم ہوتی جائے گی اور پھریہ نشیب کا
طرف جا تاہواراستہ نہ جانے ہمیں کہاں لے جائے گا" ہولیانے کہا۔
"عمران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں میں جولیا۔ان غاروں سے
باہر نگانا ہمارے لئے اس وقت خود کشی کے مترادف ہوگا۔قدرت نے
ہماری مدد کرتے ہوئے ایک دراڑ بناکر ہمیں اس راستے تک پہنا دیا
ہماری مدد کرتے ہوئے ایک دراڑ بناکر ہمیں اس راستے تک پہنا دیا
ہماری مدد کرتے ہوئے ایک دراڑ بناکر ہمیں اس راستے تک پہنا دیا
ہماری مدد کرتے ہوئے ایک دراڑ بناکر ہمیں اس راستے تک پہنا دیا
ہماری مدد کرتے ہوئے ایک دراڑ بناکر ہمیں اس راستے تک پہنا دیا
ہماری مدد کرتے ہوئے ایک دراڑ بناکر ہمیں اس راستے تک پہنا دیا
ہماری مدر نے کہا۔اس کمے زور دار گرگڑ اہم ہوئی اور غار
ہری طرح سے لرزنے لگا۔

شاید خوفناک دهما کوں سے وہ غار کر گیاتھا جس میں یہ لوگ پہلے موجو د تھے ۔ غار کی زبردست لرزش کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ گئے مھے ۔ انہوں نے لیخ قدم جمانے، دیواروں کو پکڑ کر ان کا سہارالینے اور خود کو سنجمالنے کی بے حد کو شش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ دہ لڑکھڑائے اور پھر گر پڑے ۔ گر کر انہوں نے اٹھنے کی کو شش کی مگر ان کی یہ کو شش کی مگر انہوں نے اٹھنے کی کو شش کی مگر ان کی یہ کو شش میں بری طرن ان کی یہ کو شش بھی ناکام رہی تھی اور پھر وہ نشیب میں بری طرن سے الن کی یہ کو شرحی کہ سے الن پلن کر گرتے جلے گئے ۔ غار کی لرزش اس قدر تیز تھی کہ انہیں کہی بھی طرح سنجملنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ لڑھئے

ہوئے غاری ایک دیوار سے ٹکرائے اور پھر مڑ کر کرتے چلے گئے۔ان

طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے جبکہ توبر عمران کی جانب مختمگیں نظروں سے گھور رہاتھا۔

ر مران میں مہیں بھوت نظر آیا ہوں "۔ تتویر نے عزا کر کہا۔ " تو میں منہیں بھوت نظر آیا ہوں "۔ تتویر نے عزا کر کہا۔

"ارے نن، نہیں یار۔ قسم لے لوجو میں نے تمہارا نام لیا ہو"۔ عمران نے اس قدر بو کھلائے ہوئے انداز میں کہا کہ نہ چاہتے ہوئے

بی اس کے ساتھیوں کے قبقبے لکل گئے تھے جبکہ آغا جمشید اور اس کے ساتھی حیرت زدہ نظروں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی

کے ساتھی حیرت زدہ نظروں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی جانب دیکھ رہے تھے کہ وہ اس قدر خوفناک سچو سین اور ماحول میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں جہاں موت ہر طرف ان کے اردگر دناحتی پھر رہی تھی۔ وہ شاید نہیں جانتے تھے کہ جیالے جاسوسوں کا یہ ٹولہ ایسا

تھاجو موت کو بھی سامنے دیکھ کرنہ گھبراتے تھے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح ہنسنا مسکرا ناجانتے تھے۔ "عمران صاحب، ان لوگوں نے اس سارے علاقے کو ہر طرف

" حمران صاحب، ان تو توں ہے ہی سارے کلانے و ہم طرف ہے اس سارے کلانے و ہم طرف ہے گئیں گے کیسے ۔ جس راستے سے ممران کی امنی ہی انہوں نے میزائل مار کر بند کر دیا ہے"۔ آغا، جمشد نے عمران کی توجہ موجودہ صور تحال کی طرف منڈول ہے"۔ آغا، جمشد نے عمران کی توجہ موجودہ صور تحال کی طرف منڈول

ہ"۔آغاجمشید نے عمرا کرتے ہوئے کہا۔

" حلواور کچ نہیں توانہیں یہ تو یقین ہو گیاہوگا کہ ان لو گوں نے ہمیں ہلاک کر دیا ہے" ۔عمران نے اس انداز میں کہا۔اس کے ساتھی مسکرا دیئے جبکہ آغاجمشیداوراس کے ساتھیوں نے بے اختیار ہونٹ کو یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے ان پا کمیشیائی ایجنٹوں کو ان پہاڑیوں کے نیچے ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا ہے۔ " یا نال میں۔ کیا مطلب"۔اس کی بات سن کر جولیا نے چونک

دهما کوں کی آواز اور زمین کی لرزش بند ہو گئی تھی۔شاید ان لوگوں

کر پو چھا۔ "جہاں تک میراعلم بتا تا ہے پا تال زمین کی سب سے آخری تہہ کو کہتے ہیں اور ہم جس بلندی سے نیچے آئے ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا

ہے کہ ہم اس وقت زمین پر نہیں بلکہ پاتال میں ہیں۔اب دعا کرد ہمارے سلمنے کہیں سے پاتال کا کوئی حن ظاہر نہ ہو جائے ۔اس جن سے ہمیں بچانے کے لئے نہ تو یہاں عمروعیار آئے گااور نہ ہر کو لیس "۔ عمران نے کہا تو اس کے ساتھیوں کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ

ں۔ " عمران صاحب، میں نے تو سنا ہے کہ پاتال میں چڑیلیں اور محوت رہتے ہیں۔ جنوں کی دنیا تو الگ ہی ہوتی ہے"۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" چچ چڑیلیں۔ بھبھ بھوت۔ارے یار کیوں ڈرارہے ہو۔تت، تم تو جانتے ہو کہ میں کس قدر کمزور دل کا مالک ہوں۔الیک بھوت بہط ہی میراخون چوس رہا ہے۔اگریہاں اور بھوت آگئے تو میرے ساتھ ساتھ وہ تم سب کا بھی خون چوس جائیں گے۔ لک، کیوں تتویر۔ میں

سے کبہ رہا ہوں ناں " - عمران نے گھبرائی ہوئی نظروں سے تنویر کی

172

بھینچ ہے ہے۔

"آغاجشید ٹھیک کہد رہا ہے عمران۔ ہمیں بہاں سے نطلنے کا کوئی دوسرا راستہ جلد سے جلد ملاش کرلینا چاہئے ۔ آخر ہم عہاں کب تک چھپے رہیں گے "۔ جولیا نے معاطے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سنجیدہ لیج میں کہا۔

۔ ، "کیا ضرورت ہے ہمیں دوسرا راستہ ڈھونڈنے کی"۔ عمران نے جملاکر کہاتو سبچونک کراس کی طرف دیکھنے لگے۔

' کیوں، ضرورت کیوں نہیں ہے ''۔جولیانے اسے گھور کر کہا۔ '' میں میں میں میں اس کی ایس کی افسال ایس کا اس

" اچھا خاصا پرسکون ماحول ہے۔ کھانے پینے کا وافر سامان ہمارے پاس موجود ہے۔ میہاں ہوا کی بھی آمدورفت ہو رہی ہے۔ میں تو کہتا سر میں میں شدہ سرتیاں میں ساتھ کا است جاہئیں ہیں۔

ہوں کہ ہمیں خاموشی سے آٹھ دس دن یہیں گزار دینے چاہئیں۔جب وہ لوگ تھک جائیں گے اور انہیں لقین ہو جائے گا کہ ہم ان کے

ہاتھوں لقمہ اجل ہو چکے ہیں تو وہ یہاں سے واپس حلیے جائیں گے۔ میدان صاف ہو جائے گا تو ہم باہر لکل جائیں گے"۔ عمران نے لاپرواہی سے کہااور بھراس نے واقعی کاندھوں سے بلگ اٹار کرایک

طرف رکھااور زمین پردیوارے ساتھ یوں آرام سے پاؤں بسار کر بیٹھ گیا۔جسے وہ واقعی وہاں آرام کرنے کے لئے آیا ہو۔

" تنہارا دماغ تو ٹھک ہے۔ ہم عہاں رہیں گے اس گھٹن زدہ زمین دوزتہہ میں" - تنویر نے عصلے لیج میں کہا۔

وفي الحال ميرادشمنوں سے مفت ميں گولياں كھانے كاكوئي شوق

نہیں ہے۔ اگر متہاراالیما پروگرام ہو تو تم اپنی مرضی کر سکتے ہو۔ میں تو سونے لگا ہوں۔ تھ کاوٹ اور نیند نے میرا برا حال کر رکھا ہے"۔

تو سونے لگاہوں۔ تھ کاوٹ اور نیند سے میرا برا حال کر ر تھا ہے"۔ عمران نے کہا اور پھراس نے بیگ پر سرر کھا اور اطمینان سے لیٹ کر آنگھیں بند کر لیں۔ دوسرے ہی کمحے اس کے وہاں خراثوں کی آواز گونجنے لگ گئی تھی۔اس کے ساتھی حیرت بھری نظروں سے اس کی

طرف دیکھ رہے تھے جیسے انہیں عمران کی منطق سمجھ میں نہ آئی ہو۔ عمران جیسا انسان دشمنوں سے بچنے کے لئے اس طرح چھپارہے یہ تو ممکن ہی نہ تھا۔ بھروہ اب ایسا کیوں کر رہاتھا۔ مہ

ان میرا خیال ہے عمران صاحب ہی نہیں اس بھاگ دوڑ میں ہم سب بھی بری طرح سے تھکے ہوئے ہیں۔عمران صاحب چاہتے ہیں کہ ہمیں سہیں رک کر کچھ دیرریٹ کرلینا چاہئے۔ پھر نجانے حالات کیے ہوں اور ہمیں ریٹ کرنے کاموقع ملے نہ ملے "مفدرنے کہا۔ تو

اس کے سبھی ساتھیوں نے اثبات میں سرملادیئے۔ " تو یہی بات سیدھے منہ سے نہیں کہہ سکتا تھا یہ "- تنویر نے

عصلیے کہجے میں کہا۔

" میں نے منہ ٹیڑھا کر کے بھی الیبی کوئی بات نہیں کہی تھی"۔
عمران نے خرائے روک کر آنکھیں کھولے بغیر کہا تو اس کے ساتھی
ہنس پڑے ۔اس بارآغاجمشید اور اس کے ساتھی بھی بے اختیار مسکرا
دیئے تھے اور پھروہ سب لوگ وہاں آرام کرنے کے لئے لینے کا ندھوں
سے بیگ آثار کر دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ۔ تنویر نے بھی

"جہارا مطلب ہے جوزف، صفدر کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لے اور تم صفدر کے کاندھوں پرجڑھ کراس سوراخ تک جاؤ گے "۔جولیا نے

کہاتو تنویرنے اثبات میں سرملا دیا۔

" کیوں صفدر، کیا کہتے ہو"۔ جولیانے صفدر کی جانب سوالیہ

نظروں سے دیکھتے ہوئے یو جھا۔

"سي كياكمه سكة مول مس جوليا- ميم ك ليدر عمران صاحب ہیں۔ان سے یو چھے لیں جو یہ کہیں گے وہی بہتر ہوگا"۔صفد رنے کہا تو جوایا نے اجبات میں سربلا دیا۔ عمران آنکھیں بند کئے پڑا اس طرح

خاٹے نشر کرنے میں مصروف تھا۔ "عمران، بتاؤتتوپر کواس سوراخ میں جھیجا جائے یا نہیں"۔جولیا

نے عمران کو پکارتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران نے کوئی جواب نہیں

دیا۔وہ اس طرح خرائے لیتارہا۔

عمران، میں تم سے کھ یو چھ رہی ہوں"۔جولیانے چے کر کمالیکن عمران بھلااتنی آسانی ہے کہاں ملنے والوں میں سے تھا۔اس کے سربر جوں تک مند رینکی تھی۔ وہ بدستور خرائے نشر کر رہا تھا جیسے واقعی وہ گېري نيند سو رېا بو –

" ہونہد، اس پر تو احمق بن كا محوت سوار ہے۔ يه اب آساني سے مری کہاں سے گا"۔جولیانے منہ بناکر کما۔

" بعوت، ارے باپ رے کہاں ہے بعوت۔ کون ہے بعوت۔ تنویر" ۔ عمران نے یکھٹ بو کھلا کر اٹھتے ہوئے کہا اور پھروہ کھڑا ہو کر كاندهوں في بيك اتار دياتھا مگروہ بيٹھانہيں تھا بلكه ادرج كى روشى میں اوپرموجو د سوراخ کو دیکھ رہاتھا۔ " اب تم مجمی آرام کر لو۔ کیوں بلاوجہ ٹارچ کے ساتھ ساتھ این

انرجی ضائع کر رہے ہو"۔عمران نے ایک بار پھر خرائے روک کر کہاتو اس کے ساتھی ایک بار پھر مسکرا دیئے ۔

« مس جولیا، اس سوراخ سے انھی خاصی ہوا اندر آرہی ہے۔اس كا مطلب ہے كه يه سوراخ بند نہيں ہے اور يقيناً اس كا كوئى دہانہ قریب ہی کہیں موجو دہے "۔ تتویرنے کہا۔

"توتم كياچائية بو" مجوليان يو حجا " میں اوپر جا کر اس راستے کو دیکھناچاہتا ہوں۔جب تک مجھے ان

غاروں سے نکلنے کاراستہ نہیں مل جاتا میں آرام نہیں کروں گا"۔ تور نے فیصلہ کن لیج میں کہا۔اصل میں اس کی فطرت میں نچلا بیٹھارہنا نہیں تھا۔ وہ تیزرفتاری اور فوری کام کرنے کا عادی تھا۔ عالانکہ

تھاوٹ سے اس کا بھی جسم دکھ رہا تھا مگر اسے آرام سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ پہلے وہ باہرجانے کا کوئی راستہ مکاش کرے پروو آرام کرے گا۔

" ليكن، يه سوراخ تو كافي اونچا ہے۔ تم اوپر كسيے جاؤگے "۔جولا

» اگر جوزف اور صفدر میری مد د کریں تو میں اس سوراخ میں جا سكتابون "- تنويرنے كما-

" تم \_ كيوں " \_ جوليانے حيران ہوكر كما اس جملے براس كے روسرے ساتھی بھی حرانی سے عمران کو دیکھنے لگے تھے جسے انہیں مران کی بات کا مطلب سمجھ میں یہ آیا ہو۔

"اگرتم اوریه سب محجه لیڈر تسلیم کرتے ہیں تو میں جو کہہ رہا ہوں

وہ کرو"۔ عمران نے یکھنت سرد لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ " کیا کریں۔ تم ہی بتا دو "۔جولیانے ہونٹ جباتے ہوئے کما

آے عمران کے اس انداز پر غصد آگیا تھا۔

"آرام مرف آرام" مران نے کہا اور ایک بار پھرلیٹ گیا اور آنکس بند کرے دوبارہ خرائے لینا شروع ہو گیا۔جولیا اور تتویراہے

· تہیں آرام کرنا ہے تو کرو مگر میں عباں آرام کرنے کے لئے

نہیں آیا۔ میں جارہاہوں "۔ تتویرنے عصیلے لیج میں کہا۔

" جانے سے پہلے ای منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد میرے نام کتے جانا ماکہ مہارے بعد میں اور مہاری بہن سکھ اور چین ک

زندگی بسر کر سکیں "۔ عمران نے آنکھیں کھولے بغیر کہا اور اس کی بات س کر تنویر کاچرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔جبکہ صفدر اور دوسرے

مروں کے لبوں پرایک بار پھرمسکر اہٹ آگئ تھی۔ "شناب" - تنويرنے كرج كر كما-

"صفدريه منهين كهدرمان "-عمران في كماتو صفدر بنس پرا-مس جولياآب ميرے ساتھ چليس كى ياسي اكيلا بى جاؤن "-

بری طرح سے اچھلتے ہوئے یوں کرے جماڑنے نگاجیے اس کے لبال میں کوئی زہریلا کیوا تھس گیا ہو۔ یہ دیکھ کر اس سے سبھی ساتھ

جلدی سے سیھے ہوگئے تھے۔ "كيابوا، يه تم كياكه رب بو" -جولياني حيرت بحرك لج يل

" بھیجے ۔ بھوت کو جھاڑ رہا ہوں "۔ عمران نے احمقانہ کیج میں کما اوروه سب ایک بار بحر منسخ لگے ۔اس بار تنویر بھی ہنس پڑا تھا۔

" جہاں تم جسیا احمق بھوت ہو وہ جماڑنے سے نہیں بلکہ جمال جھنکارے مار کھاکر ہی بھاگتاہے"۔ تتویرنے بنستے ہوئے کہا۔

" اور جہاں تم جسیا عظیم محوت ہو وہ جھاڑ جھنکار سے بھی نہیں | معملی نظروں سے گھور رہے تھے۔ بلکہ جماڑو کھانے سے بھا گتا ہے"۔ عمران نے ترکی بہ ترکی جواب دینے ہوئے کہا اور گڑھااس کے ساتھیوں کے قبقہوں سے کونج اٹھا۔جبکہ

تورخیل ساہو کربرے برے منہ بنانے لگاتھا۔ " احمق بن چھوڑو اور پیر بناؤ کہ ہمیں اس سوراخ میں جانا چاہئے! نہیں " جولیانے مسکراتے ہوئے کہا۔

لگے۔ تورنے بے اختیار جبرے بھینے کئے تھے۔ " كيوں، آخراس راستے كو ديكھ لينے ميں كيا حرج ہے"۔جوليا لے

" نہیں"۔ عمران نے کہا تو وہ سب چو نک کر اس کی طرف دیکھنے

حیران ہو کر کیا۔ "اس میم کی لیڈر تم ہویا میں" -حمران نے سنجیدگی سے کہا۔

178

توریے سرجھنگ کر اپنے غصے پرقابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے گرانمیٹرنگالناچاہی تھی۔

کبا.

' " ٹھکی ہے۔ میں تہمارے ساتھ حلوں گی۔اس جسے احمق کے پاس رکنا فضول ہی ہے "۔جولیانے اٹھتے ہوئے کہا۔اسے اٹھتے دیکھ

ئى تانكھوں میں چمك س آگئ تھی۔

" صفدر، یہ لوگ حلے جائیں تو چیف کو کال کرکے رپورٹ دے دینا۔الیما نہ ہو کہ بیہ دونوں مارے جائیں اوران کے قتل کا الزام جم

رواد میں میں اور سے اور سے اس کا توجولیا اور سویر بلك كراس كا حقير فقير پر آجائے ، معران نے كہا توجوليا اور سوير بلك كراس كا

طرف خونی نظروں سے دیکھنے لگے۔ گو عمران نے یہ بات عام اور سالا سے انداز میں کہی تھی مگر انہوں نے اس کے لیجے میں چھپی ہوئی دھمگل

کو واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔اس کے کہنے کا مطلب واضح تھا کہ اگر انہوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ان کے خلاف چیف کو رپورٹ کر دے گا۔ عمران کی بات نہ ماننے پر چیف ان کا کیا حشر کرے گا یہ «

وہے ہائے سرائ کی جائے تھے۔ اچھی طرح سے جانتے تھے۔

پی و بات ہونہد، تو تم ہمیں چیف کی دھمکی دے رہے ہو"۔ تورنے عزاتے ہوئے کہا۔

" یہ ہمیں کیاد همکی دے گا۔ میں خود چیف سے بات کرتی ہوں الاس

اس سے پو چھتی ہوں کہ اس نے ہمیں یماں کام کرنے کے لئے ہھا ہے یاآرام کرنے کے لئے "جولیا نے عصلے لیج میں کہا۔اس نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگی۔ شاید وہ بیگ ع

یر نامان چاہی گا۔ " صفدر، مس جولیا سے کہو کہ اول تو ہم زمین کی تہہ میں موجود رہجہاں سے اس کا ٹرانسمیڑ چیف تک رسائی حاصل یذ کر سکے گا۔

ہیں۔ جہاں سے اس کا ٹرانسمیٹر چیف تک رسائی حاصل نہ کرسکے گا۔
دوسرے ان بہاڑیوں کے گرد مسلح افراد ہیں۔ جن کے پاس بقیناً
ریڈیو کنٹرولڈ آلات ہیں۔ اگر انہوں نے کال چکیک کر لی تو پھر ہمیں
واقعی اس جگہ ٹنوں مٹی کے نیچے دفن ہو کر ہمیشہ کی اور گہری نیند سونا

پڑمائے گا"۔ عمران نے کہااور جولیا کے ہاتھ رک گئے۔اسے عمران کی مات سمجھ آگئ تھی۔ واقعی اگر باہراس کی ٹرانسمیٹر کال چیک کرلی

جاتی تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ پاکیشیائی ایجنٹ ابھی زندہ ہیں تب وہ لقیناً ایک بار مچرمیزائلوں اور بموں کی بارش کر دیتے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لئے اس جگہ زندہ دفن ہو سکتے تھے ۔جولیا ہونٹ جیسج کر

بٹیے گئے۔اس نے تنویر کو بھی بیٹھنے کااشارہ کر دیا تھا۔ تنویر غصے میں ہونے کے باوجو د جولیا کے اشارے پر بیٹی گیا تھا۔ ان دونوں کے میں میں میں کیے شدید غصہ نظر آ رما تھا۔ مگر وہ اسے سوائے

چروں پر عمران کے لئے شدید غصہ نظر آ رہا تھا۔ مگر وہ اسے سوائے گورنے کے اور کیا کر سکتے تھے۔ وہاں گہری خاموشی چھا گئ تھی۔الستبہ

ھورتے تے اور کیا کر مطلع طے۔وہاں ہمری عاموتی بھا کا کا۔اسب اس غاموشی میں چند کمحوں بعد عمران کے ایک بار پھر خرائے گو نجنا

ٹروع ہو گئے تھے۔

نے ادھیر عمر کو سلام کیا۔اس سے ہاتھ میں ایک خوبصورت ٹرے تمی جس پر کافی کا ایک مگ تھا۔اس نے آگے بڑھ کر ٹرے سے مگ اٹھاکر میزیرر کھ دیا۔

"اور کوئی حکم بعناب" ـ ویٹرنے ادھیر عمرکی طرف مرکر مؤدبانہ

" کھے نہیں " ۔ ادھیر عمر نے کہا تو ویٹر اثبات میں سربلا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔وہ کمرے سے باہر گیا تو ادھیوعمرنے دروازہ بند کر دیااور دوباره واش روم کی طرف برده گیادشاید اس کا نهانا ابھی باقی تھا۔واش روم میں جاکر اس نے دروازہ بند کیاتو کر اسی نے اطمینان کراسٹی دستک کی آواز سن کراکی کمجے کے لئے پریشان سی ہو گئ کاسانس لیا اور پردے کے پیچے سے باہر آگئ اور پھروہ رکے بغیر تیزی

ے دروازے کی جانب برحق چلی گئے۔اس نے آہستگی سے دروازے کی چنی کھولی اور پھراطمینان سے دروازہ کھول کر باہرآگئ - سیرھیوں کے پاس دو مسلح فوجی بدستور موجود تھے لیکن اب کراسٹی کو ان کی بواہ نہیں تھی۔اس نے چونکہ مقامی لڑکی کا میک اب کر رکھا تھا اں لئے اسے بقین تھا کہ فوجی اسے پہچان نہ سکیں اور نہ ہی روکنے کی

كوشش كريس مري كيونكه ان كانجارج في كما تهاكه وه موثلون س صرف غیر ملکیوں کی چیکنگ کے لئے موجو دہیں اور پھر وہی ہوا

فوجیوں نے اس براچشتی ہوئی نظر ڈالی تھی۔ کر اسٹی ان کے قریب سے بغر کوئی تاثر دیئے خاموشی سے گزرتی حلی گئ اور سیوصیاں اترنے لگی۔

سرهیاں اترتے ہوئے وہ ہال میں آئی اور پھر ہال کراس کرے وہ مین

تھی مگر دوسرے بی لمحے وہ تیزی سے حرکت میں آئی اور وہ کھول کے

آواز سنائی دی ۔

" کون ہے" ۔ واش روم سے کسی نے اونجی آواز میں پو چھا۔ " ویٹر جناب آپ کے لئے کافی لایا ہوں " - دروازے کے باہرے آوازسنائی دی۔

برے پردوں کے پیچے جھپ گئے۔اس کمج دروازے پر پھر دستک ک

"اوه، اچھار کو میں آتا ہوں " ۔ واش روم میں موجو د تخص نے کہا۔ بچرچند کمحوں بعد کراسٹی نے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ال نے ذرا سایر دہ سرکا کر دیکھاوہ ایک ادھیر عمر شخص تھا جس نے تولئ

کو اپنے گر د لپیٹ رکھا تھا۔وہ دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے دروازه کول دیا۔ دروازه کھلتے ی ایک باوردی ویٹر اندر آگیا۔ال

دروازے کی طرف بڑھ گئی سیحند ہی کمحوں سے بعد وہ ہوٹل سے باہر تھی۔ سڑک پراس نے قریب سے گزرتی ہوئی ایک ٹیکٹی کو روکالا

سے مخاطب ہو کر یو چھا۔ « نیو کمرشل بلازه » کراسی نے کہاتو ڈرائیورنے اثبات میں سہا

کر ٹیکسی آگے بڑھادی۔تقریباً بیس منٹ بعد وہ ایک کمرشل پلازہ میں

موجو د تھی۔ کمرشل بلازہ میں آگر اس نے ایک فون بوتھ میں آگر

پروشو کے وی ٹو کلب میں فون کیا۔ " يس ـ وى ثو كلب " ـ دوسرى طرف سے ايك نسواني آواز سالاً

" میری مسٹر و کرم سے بات کراؤ۔ میں مادام ریکھا بول رہا تھے ۔ کراسٹی ان پر اچٹتی ہی نگاہ ڈالتی ہوئی بار ٹیننڈر کی جانب بڑھتی

على كئي بهاں ايك نوجوان موجو دتھا۔ ہوں "۔ کراسٹی نے پروشو سے طے شدہ ناموں کے مطابق کہا۔

" اوہ مادام۔ سر تو يمال موجود نہيں ہيں۔وہ تو آپ سے ملنے گئ مخاطب ہو کر کہا۔ تھے ۔ ابھی تک والیں نہیں آئے ہیں "۔ دوسری طرف سے لڑ کا ف

\* ٹھیک ہے۔ وہ آئے تو کہنا کہ وہ میزا انتظار کرے میں قابیاً

ربی ہوں "-کراسٹی نے کہا-

" او کے مادام۔ میں انہیں کہہ دون گی"۔ لڑکی نے جواب دیالا كراسى نے فون بند كر ديا۔فون بو تق سے نكل كروہ باہرآئي اور سرك پرآ کروه ایک بار پر شیکسی میں آبینفی-

" السن رودة" - اس نے فیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا.

ڈرائیور نے اشبات میں سرملایا اور میکسی آگے بڑھا دی۔ میکسی مختلف سر کوں سے ہوتی ہوئی تقریباً ادھے گھنٹے بعد السن روڈ کی طرف مر گئ۔ "السن روڈ پرآپ کو کہاں جانا ہے میڈم" ۔ ڈرائیور نے کراسی

" وی ٹو کلب " ۔ کراسٹی نے جواب دیا تو ڈرائیور نے اثبات میں سربلادیا۔ کچھ بی دیرمیں شیکسی وی ٹو کلب سے سلمنے پہنچ گئ تو کراسٹی نیسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر اتر آئی اور کلب کی طرف برصی علی

کلب کا ہال بے حد وسیع تھا۔ وہاں اس وقت زیادہ لوگ نہیں

" يس مادام" - نوجوان نے كراسى سے نہايت خوش اخلاقى سے

" مادام ریکھا"۔ کراسی نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ " اوه آپ، ایک منك میں باس كو اطلاع كرتا ہوں"۔ نوجوان نے چونک کر کہا۔ پھروہ تیزی سے سائیڈ کی دیوار پر لگے انٹرکام کی

طرف بڑھا اور اس نے رسیور کان سے نگاکر ایک نمبر پرلیں کر دیا۔ اس نے دوسری طرف کسی سے بات کی اور رسیور رکھ کر واپس

کراسٹی کی طرف آگیا۔

"كيامسٹروكرم واپس آھيے ہيں" -كراسي نے يو چھا-

اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ " پروشو، میں ہوٹل میں ملڑی کی نظروں میں آگئ تھی۔اس سے بہلے کہ ان او گوں پر میری اصلیت محلق میں وہاں سے نکل آئی "-

كراسى نے كمااوراس نے پروشو كوسارى تفصيل بتادى-

" اوہ، سوری مادام میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑی - اگر

محے معلوم ہو تا کہ سمال کی ملڑی ہو ٹلوں میں رسنے والے غیر ملکیوں ی اس طرح چیکنگ کر رہی ہے تو میں آپ کو تبھی ہوٹل میں نہ

عُمِراتا " بروشونے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔

" چھوڑو یہ بناؤ بہاں میرے رہنے کا کوئی اور انتظام ہو سکتا ہے"۔

کراسی نے سر جھٹک کر کہا۔

" يس مادام - كيون نہيں عبان قريب بي ميرا فليك ہے -آپ وہاں چلی جائیں۔ وہاں آپ کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی جائے

گی"۔ پروشونے کما۔

" تنہارے فلیٹ میں۔ بھرتم کہاں جاؤگے "۔ کراسٹی نے چونک

کر کما۔

" میں یہیں کلب میں رہ لوں گا۔اس کے علاوہ بھی میرے بہت سے ٹھکانے ہیں۔آپ میری فکریہ کریں "پروشونے کہا تو کراسی

نے اثبات میں سرملا دیا۔ "ا چھا، تمہارے ذمه میں نے جو کام نگایا تھااس کا کیا کیا"۔ کراسی

" يس مادام ـ وه ابھي کچھ بي دير پہلے آئے تھے " ـ نوجوان ا اثبات میں سر بلا کر کہا۔اس نے ایک ویٹر کو اشارہ کیا۔ویٹر قریب آبا تو نوجوان نے اس سے کہا کہ وہ مادام کو باس کے کرے میں ا

"آئیں مادام" ۔ ویٹرنے کہا تو کراسٹی اس کے ساتھ جل پڑی ۔ دیا

نے کاؤنٹر سے طعۃ ایک دروازہ کھولا اور کراسٹی کے ساتھ اندر علا گیا۔ سلصنے ایک طویل راہداری تھی۔ویٹر کراسٹی کو لئے ہوئے راہدارال ے سرے پرآگیا اور ایک کرے کے دروازے پررک گیا۔اس نے

دروازے پروستک دی۔ " يس" ـ اندر سے اكب آواز سنائى دى تو ويثر فے دروازے ا

بینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا۔ "آئیں مادام"۔ ویٹرنے مؤدبانہ انداز میں کہا تو کراسٹی سرملاک

کرے میں داخل ہو گئے۔وہ بے حدوسیع اور نہایت خوبصورت آفی منا کرہ تھا۔ایک بڑی میر کے پیچھے پروشو بیٹھا تھا۔جیسے ہی کراگا کرے میں داخل ہوئی وہ اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

"آپ يمان مادام سب خيريت تو ب نان " پروشونے مؤدبان

لجے میں کہا۔ کراسٹی آگے بڑھ کرا کیس کری پر بیٹھ گئ۔اس نے دیڑ کی طرف دیکھاجو اس کے ساتھ اندرآگیا تھا۔ پروشو کراسٹی کی نظروں

كامفهوم سجھ كياتھا۔اس نے اشارے سے ويٹر كو واپس جانے كااثار

کیا تو وہ اثبات میں سرملا کر اسے سلام کرتا ہوا کمرے سے نکل گیالا نے یو حجا۔

Downloaded from https://paksociety. و المحالة المحالة

ہوئے کہا۔ "لین تم نے تو کہا تھا کہ تم کسی کرنل دیش سنگھ سے بات کرو جو ہیون دیلی کے کسی قریبی علاقے میں موجو دہے"۔کراسٹی نے کہا۔

ہو ہمون و میلی کے کسی فریمی علاقے میں سوبو دہے ۔ سرا می سے ہو۔ " میں اس سے بھی بات کروں گا۔ لیکن جو معلومات مجھے جمیری سے مل سکتی ہیں اتنی معلومات شاید کرنل ویش سنگھ بھی نہ ر کھتا ہو"۔

مل سکتی ہیں اتنی معلومات شاید کرا پروشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ی مسک بیست میں سرملاتے ہوئے کہا۔ اس " مصک ہے "۔ کراسٹی نے اثبات میں سرملاتے ہوئے کہا۔ اس لیح فون کی گھنٹی بجی تو پروشو نے کراسٹی سے ایکسکیوز کرکے میز پر

یرے ہوئے کئ فون سینوں میں سے ایک زرورنگ کے فون کا

رسیوراٹھالیا۔ " بیں ۔وکرم سپیکنگ "۔پروشو نے اپنے مخصوص کیج میں کہا۔ " بیں ۔وکرم سپیکنگ "۔پروشو نے اپنے مخصوص کیج میں کہا۔

" جیری بول رہا ہوں۔ کیا تہمارا فون محفوظ ہے"۔ دوسری طرف ہے ایک کھر دری سی آواز سنائی دی۔

الیت افروری می اوار سال دی۔ "جیری، اوہ ایک منٹ"۔ پروشو نے چونک کر کہا اور جیری کا نام

بیری ہوں ہیں ہیں چونک پری ۔ پروشو نے فون پر نگا ہوا ایک بٹن اس کر کراسٹی بھی چونک پری ۔ پروشو نے فون پر نگا ہوا ایک بٹن پریس کر ویا تاکہ اس پریس کر ویا تاکہ اس کے اور جیری کے درمیان ہونے والی بات چیت کراسٹی بھی سن سکے۔

ے اور جیری کے در میان ہونے والی بات "ہاں،اب بولو" بروشو نے کہا۔ " م

ہیں، بولی ہے۔ " تم نے مجھے جو کام کہاتھا میں اس سلسلے میں حمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں"۔ووسری طرف سے جیری کی آواز سنائی دی۔

کے مالک جری کے پاس گیا تھا مادام۔جری کا کلب ایک تو بہت الل ہے دوسرے اس کے پاس نایاب سے نایاب شراب کا ذخیرہ ہے جس کے لئے اس کے کلب میں بڑے بڑے رئییں، وزراً اور فوج کے اعلیٰ عہدے دارجاتے ہیں۔جس کی وجہ سے جیری کی فوج میں بہت ِجان پہچان ہے۔ ولیے بھی جیری فوج کے بارے میں معلومات النمی کرنے اور انہیں فروخت کرنے کا اونچ پیمانے پر دھندہ کرتا ہے الا فوج کے بارے میں جو معلومات اس سے مل سکتی ہیں وہ کسی اور سے نہیں مل سکتی تھیں اس لئے میں نے سوچا کہ مجھے اس سلسلے میں جیریا سے بات کرنی چاہئے ۔ جیری میرا دوست ہے اور اسے اس مقام تک پہنچانے میں، میں نے اس کی بہت مدد کی تھی جس کی وجد سے وہ میرا بہت احسان مند ہے۔ بہرحال میں نے اس سے بات کی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے مین میری پوری مدد کرے گا۔ای نے بچھ سے ایک دو دن کا وقت مانگا ہے۔ مجھے بقین ہے کہ وہ ہمیں یہ بتانے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا کہ ہیون ویلی کے اصلی حالات کیا ہیں اور بلیک فورس نے آزادی کے تحریک کے سربراہ ابوعبداللہ کو کہاں چھپار کھاہے"۔پروشو نے کراسٹی کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "كياده تمهارے بجروے كاآدمى ہے" -كراسٹى نے يو چھا-

جی ہاں مادام۔ میں نے آپ کو بتایا ہے ناں کہ اسے اس مقام

تک لانے میں میرابہت بڑا ہاتھ ہے"۔ پروشو نے اثبات میں سرہلاتے

Downloaded from https://paksociety.com

189

" مارشل مہادیو، نہیں۔ کون ہے وہ "۔ پروشو نے حیرت بجرے " ک

لج میں کہا۔

بہ میں ہیا۔ " تو پھر سنو۔ مارشل مہادیو کافرستان کاہوا ہے۔موت کا اگر کو ئی

دوسرا نام ہے تو وہ نام مارشل مہادیو ہے۔ جس کا تعلق کافرستان کی روسرا نام ہے تو وہ نام مارشل مہادیو ہے۔ جس کا تعلق کافرستان کی

الک ٹاپ سیکرٹ ایجنسی سے ہے۔اس ایجنسی کا نام وائٹ کوبرا

ہے۔ کافرستان میں صدراور وزیراعظم کے بعد تنیبرا نام مارشل مہادیو کالیا جاتا ہے۔جو اس ملک میں ہر طرح کے اختیارات کا مالک ہے۔

مارشل مہادیو بے حد سخت گیر، ظالم، بے رحم اور انتہائی خطرناک ترین انسان ہے۔ جس کے سامنے انسان زمین پر رینگنے والے کیوے

کوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ مارشل مہادیو عموماً غیر ملکوں میں جاکر اپنے مشمر مکمل کرتا ہے۔اس کے مشن الیے ہوتے ہیں جن

یں قبل وغارت اور جاہی وبربادی کا عمل دخل ہو۔ مارشل مہادیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج تک اپنے کسی مشن میں ناکام

ہیں ہوا۔ وہ جہاں بھی گیا ہے ہر طرف انسانی لاشوں کے انبار اور تہاہی وبربادی کے الیے نشانات چھوڑ کر آیا ہے جو کسی بھی صورت

بہ المعنبات کے سیامات میں ہوئی ہے اور اس بار اسے میں نہیں مٹ سکتے۔ بہر حال صدر اور وزیراعظم نے اس بار اسے کافرستان میں الیبی وہ نتام پاورز دے دی ہیں جس سے کام لے کر وہ

پورے ملک میں اپنا تسلط قائم کر سکتا ہے۔ صدر اور وزیراعظم کو معلومات ملی ہیں کہ یا کمیٹیا سے کچھ ایجنٹ کافرستان میں آرہے ہیں

<sup>ح</sup>ن کا ٹار گٹ اس بار ہیون ویلی کی اس آزادی کی تحریک کا سربراہ

"اتفاق سے میرے کلب میں ایک الیما شخص آگیا تھا جو اس سلط میں بے حد اہم معلومات رکھتا ہے۔ اس لئے میں نے اسے اپنے سپیشل روم میں بلالیا اور پھر میں نے اسے دنیا کی سب سے نایاب اور پر انی شراب بلانی شروع کر دی۔ جب وہ آؤٹ ہو گیا تو میں نے اس سے لینے مطلب کی معلومات اگلوالیں"۔ جیری نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔

" اوہ، اتنی جلدی ۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم تھے ایک دو روز میں

جواب دوگے " سپروشو نے حیران ہو کر کہا۔

" گڈشو سیہ ہوئی ناں بات دہ آدمی کون ہے اور اس نے تہیں کیا بتا یا ہے "سپروشو نے جوش بھرے لیج میں کہا۔ " وہ آدمی کون ہے تم اس بات کو جانے دو۔ میں تمہیں اس سے

وہ اوی وی ہے مارے میں بنا دینا ہوں"۔ جمری نے سخیدگ سے کما۔

بین ، " ٹھیک ہے۔ میرے لئے معلومات زیادہ ضروری ہیں۔ بہاؤا۔ پروشو نے اشبات میں سرملاتے ہوئے کہا۔

ب " تم جس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو وہ اس وقت ہیون ویلی میں نہیں ہے "۔جیری نے کہا۔

"اوہ، تو بھروہ کہاں ہے"۔ پروشو نے جلدی سے کہا۔

" تم مارشل مہادیو کے بارے میں جانتے ہو"۔ جیری نے اس بار کچے بتانے کی بجائے الٹاپروشو سے سوال کرتے ہوئے کہا۔

191

190

ابوعبداللد ہے جیہ وہ ہرصورت میں ہٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا

الزام وه کافرستان پر ڈال کر کافرستان کو پوری دنیا میں بدنام کر

مهادیو نے اپنا ہیڈ کوارٹر بھی کسی خفیہ مقام پر بنار کھا ہے۔ جس کی خبرشاید صدراوروزیراعظم کو بھی نہیں ہے۔اگر میرااندازہ غلط نہیں ہے تو مارشل مہادیواسے اپنے ہیڈ کوارٹر میں ہی لے گیا ہوگا "۔ جیری

اہا۔ \* کیا تم اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر

سکتے ہو"۔ پروشو نے کراسٹی کے اشارے پر پو تھا۔ "نہیں، یہ بے حد مشکل کام ہے۔جو کام بھے سے نہیں ہو سکتا میں اس کی حامی نہیں بھر سکتا"۔ جیری نے معذرت خواہانہ لیجے میں جواب

"لین جیری تم نے مارشل مہادیو کے متعلق جو کچھ بتایا ہے اس لاظ سے وہ مہاں کا ایک نامور انسان ہے۔اس سے بہرحال کسی نہ کسی طرح رابطہ تو کیا جاسکتا ہے۔ کیا تم اس کا محجے کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں بتا سکتے"۔ پروشو نے کہا تو کراسٹی پروشو کے اس ذہانت آمیز سوال پراس کی جانب تحسین بجری نظروں سے دیکھنے لگی۔ "رابطہ نمبر تو شاید مل جائے۔ گر......" جیری نے سوچتے ہوئے

۔ " گر کیا "۔ پروشو نے پو حچھا۔

ریا سپرر رہے ہا۔ "تم شاید اس کے فون نمبروں ہے اس کے ہیڈ کوارٹر کی لو کمیشن چک کرناچاہتے ہو"۔ جبری نے کہا۔

"ہاں۔ کیوں۔ کیاالیہا نہیں ہوسکتا"۔ پروشونے کہا۔

سكيں۔اس لئے صدر اور وزيراعظم كے كہنے پراس سربراہ ابو عبداللہ كو مارشل مہاديو نے اپنى كسٹرى ميں لے ليا ہے۔وہ خود ہيون ويلى ميں كيا تھا اور وہاں سے نہايت خفيہ طريقے سے ابو عبداللہ كو نكال لا ا تھا۔ مارشل مہاديو نے ابو عبداللہ كو كہاں ركھا ہے يہ كوئى نہيں جانا اور نہ ہى مارشل مہاديو نے اس كے بارے ميں كسى كو بتايا ہے '۔

کہا۔ " اوہ، کیا اس آدمی کو بھی نہیں معلوم کہ مارشل مہادیہ، ابو عبداللہ کو کہاں لے گیاہے"۔پروشو نے پو چھا۔ " نہیں، وہ آدمی مارشل مہادیو سے متعلق نہیں ہے۔ مارشل

دوسری طرف موجود جیری نے پروشو کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے

مہادیو کی وائٹ کوبرا ایجنسی ملٹری سے وابستہ ضرور ہے مگر وہ ملڑی سے الگ تھلگ کام کرتی ہے۔اس وقت کافرستان میں جتنی ایجنسیال بیں وائٹ کوبرا ایجنسی ان سب سے زیادہ منظم، باوسائل ادر

خطرناک ترین ایجنسی ہے "۔جیری نے جواب دیا۔ " متہارا تعلق بھی تو ملڑی کے اہم لو گوں سے ہے۔ کیا تم اندازہ بھی نہیں نگا سکتے کہ مارشل مہادیو ابو عبداللہ کو کہاں لے گیا ہوگا"۔

" وائٹ کو برا کے ایجنٹ حفیہ ہیں اور میں نے سنا ہے کہ مارشل "ہاں۔ ؟ from https://paksagiaty.com

192

"اوہ، لیکن کسیے"۔ کراسی نے حیران ہو کر کہا۔ اليريمياك ايك سائنسدان ڈا كْرْكرافْك بْسِ جو كام تو حكومت ایریمیا سے لئے کرتے ہیں مگر وہ خفیہ طور پر ہماری ہائی ایجنسی کے مفادات کے لئے بھی ایجادات بناتے رہتے ہیں۔ ان سے ہمارے گریٹ باس می کاک سے بہترین مراسم ہیں۔ حال بی میں انہوں نے الك الساآلة تيار كياب جس كى مددسے وہ ہر قسم كے فيليفون منبروں ادر ٹرانسمیر فریکو تنسیوں کے ذریعے ان کے در کنگ مقامات کو نہ من ٹریس کر لیتے ہیں بلکہ وہ اس آلے کی مددے اس جگہ کی بالکل مع صح لو کیشن بھی بتا سکتے ہیں جاہے وہ سیلی فون سیث زمین کی گرائیوں میں کیوں نہ نصب ہو۔اس کے لئے انہوں نے ایکر بمیا کے اک سیٹلائٹ کے ساتھ خفیہ طور پراکک خاص آلہ بھی خلامیں بہنجا ریا ہے۔ جس سے وہ لینے گھر بیٹے اس آلے کی مدد سے متام کام انجام دے سکتے ہیں۔ گریت باس سی کاک کی طرح وہ میرے بھی بت اتھے دوست ہیں۔ اگر جری مجھے مارشل مہادیو کا کوئی فون منبر میا کر دے تو میں ڈا کٹر کر افث کو فون کرے یہ نمبر بتا دوں گا۔ وہ اں فون منبر کو اپنے کمپیوٹرائزڈآلے میں فیڈ کریں گے اور چند ہی کوں میں بتا دیں گے کہ وہ سیلی فون منبر کافرستان کے کس جھے اور ک علاقے میں کام کر رہا ہے "۔ پروشونے کماتو کراسٹی اس کی جانب مائش نظروں سے دیکھنے لگی وہ سوچ رہی تھی کہ اس سلسلے میں اس

نے بروشو جسیے زمین انسان کو اینے ساتھ ملا کر کوئی غلطی نہیں ک

" مائى ۋيىر، مارشل مهاديو ئاپ رينك كاآدمى إ- تمهاراكيا خيال ہے اس کے ہیڈ کوارٹر میں عام نمبر ہوں گے۔اس کے پاس بھیناً سیطلائیٹ سسٹم کے منبر ہوں گے جن کو ٹریس کرنا یا ان ے لو کیش معلوم کرنا ناممکنات میں سے ہوتا ہے"۔ جمری نے ہنتے " تم اس بات كو چھوڑو۔ مجھے تم بس كسى طرح اس كا كوئى رابط منبر دے دو۔ پھر دیکھو میں کس طرح اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرتاہوں"۔ پروشونے کہا۔ " ٹھسک ہے۔ میں مہیں ایک گھنٹے بعد فون کرتا ہوں"۔ جری نے کہا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا تو پروشو نے رسور کریڈل پرر کھ دیا۔ و گڑے تم نے جری سے واقعی احمی خاصی معلومات حاصل کر ل ہیں۔ لیکن تم اس سے مارشل مہادیو کا رابطہ نمبر کیوں مانگ رے ہو۔اگر اس کے فون منبرزسیٹلائٹ سسٹم کے تحت ہوئے تو ہمان ہے کیا معلومات حاصل کر سکیں گے"۔ کراسٹی نے پہلے تعریفی کچ میں بھر حیران ہو کر کہا۔ ۔ آپ بے فکر رہیں مادام۔ اگر مارشل مہادیو سے فون نمبر سیٹلائٹ سسٹم کے تحت بھی ہوئے تو میں ان سے معلوم کرلوں گا

که وه نمبر کمال کام کررہ ہیں اوران کی لو کیشن کیا ہے" -پروشونے

مسکراتے ہوئے کہار

"اوہ سوری مادام - میں نے آپ سے کچھ پو چھا ہی نہیں - فرمائیں آپ کیا پینا پیند کریں گی" - پروشو نے چو نک کر خجل لیجے میں کہا - "بری دیر بعد خیال آیا ہے - بہرحال بلکی وہسکی کا ایک جام منگوا لو" ۔ کراسٹی نے مسکراتے ہوئے کہا تو پروشو نے اثبات میں سربلا دیا ۔ اس نے انٹرکام کارسیوراٹھا کراکی نمبرپریس کرتے ہوئے کسی کو بلکی وہسکی لانے کا حکم دیا اور رسیورر کھ دیا - اگر آپ آرام کرنا چاہتی ہیں تو یہاں ریسٹ روم بھی موجود ہے مادام ۔ جیری نے ایک گھنٹے بعد فون کرنے کو کہا ہے اور پھر ڈاکٹر مادام ۔ جیری نے ایک گھنٹے بعد فون کرنے کو کہا ہے اور پھر ڈاکٹر

" ہاں، یہ ٹھسکی ہے۔ میں واقعی کھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ کہاں ہے ریسٹ روم " ۔ کراسٹی نے کہا۔

 ی۔
"گڈ، یہ بتاؤ۔ تمہارے سہاں اڈے کتنے ہیں" ۔ کراسٹی نے پو تھا۔
"اس شہر میں تو میرے دس اڈے ہیں البتبہ اگر آپ پورے
کافرستان کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو ہائی اسجنسی کے یہاں دوسو
سے زائد اڈے ہیں جہاں ہزاروں آدمی کام کرتے ہیں" ۔ پروشو نے
کہا۔ وہ چونکہ جانیا تھا کہ کراسٹی، سی کاک کی بہن ہے اس لئے وہ اس
سے کچھ نہیں چھپا رہا تھا۔ ولیے بھی سی کاک نے اسے ہدایات دی
تھیں کہ وہ کراسٹی کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔کراسٹی سے اسے کچھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔
چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔
"میں سوچ رہی ہوں کہ اگر مارشل مہادیو نے ابو عبداللہ کو اپنے
"میں سوچ رہی ہوں کہ اگر مارشل مہادیو نے ابو عبداللہ کو اپنے
"میں سوچ رہی ہوں کہ اگر مارشل مہادیو نے ابو عبداللہ کو اپنے

یں میں اور اس کا ہوا ہے تو اس کا ہیڈ کو ارٹر بھی معمولی نہیں ہوگا۔ اس کی حفاظت کے لئے اس نے بقیناً سخت اور خطرناک انتظام کر رکھے ہوں گے۔اس کے ہیڈ کو ارٹر پر حملہ کرنے کے لئے ہمیں ب شمار آدمیوں اور خطرناک اسلح کی ضرورت ہوگی۔ کیا تم یہ سب مہا

کر لو گئے " کراسٹی نے کہا-" آپ آدمیوں اور اسلح کی کوئی فکرینہ کریں مادام۔ پہل میرے " میں منہ آدمی مجھی ملاسکا ہوں

پاس دوسو آدمی ہیں۔ضرورت پڑنے پرمیں مزید آدمی بھی بلاسکتا ہوں اور رہی اسلحے کی بات تو میرے پاس اسلحے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے'۔ پروشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" پر ٹھیک ہے"۔ کراسٹی نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔

ہوئے بار بار ایک بٹن کو پریس کر رہا تھا۔ ٹرائسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی
آواز نکل رہی تھی پھراچانک مارشل مہادیو نے جو اس بٹن کو پریس
کیا جب وہ بار بار دبارہا تھا وہ اچانک روشن ہو گیا۔
" ہمیلو، ہمیلو مارشل مہادیو کالنگ۔ ہمیلو۔ ہمیلو"۔ بٹن کو روشن
ہوتے دیکھ کر مارشل مہادیو نے جلدی جلدی سے کہنا شروع کر دیا۔
" یس ریڈیو کنٹرول روم اٹنڈنگ یو"۔ ٹرائسمیٹر سے کھڑ کھڑاہٹ
کی آواز آئی اور پھراچانک ایک انسانی آواز سنائی دی۔
" مارشل مہادیو بول رہا ہوں"۔ مارشل مہادیو نے کڑ کدار لیج

" اوہ، یس سر۔ میں کیپٹن دیش پانڈے بول رہا ہوں سر"۔
دوسری طرف سے ریڈیو کنٹرول روم کے انچارج کیپٹن دیش پانڈے
کی بو کھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلی کاپٹر کے ٹرانسمیٹر میں چونکہ

ہیڈفون پر مائیک بھی ایڈ جسٹ تھا اس لئے مارشل مہادیو کو بار بار اوور ند کہناپڑرہاتھا۔

" کوئی رپورٹ ملی ہے "سارشل مہادیو نے سخت کیجے میں کہا۔
" یس سر۔ ابھی ابھی تی ایس بارڈر کی طرف سے ایک اطلاع آئی
ہے"۔ کیپٹن دیش پانڈے نے کہا۔ اس کالجہ بے حدمؤ دبانہ تھا۔
" کیاریورٹ ہے"۔ مارشل مہادیو نے پوچھا۔

"سر، بی ایس بار ڈر سے پچیس کلومیٹر دور پہاڑی علاقے میں آفسیر رگویراور ان کے ساتھیوں پرخو فناک حملہ کیا گیا ہے۔ جس کے نتیج نیلے رنگ کا ایک بڑاگن شپ ہمیلی کا پٹر نہایت تیزی سے اڑتا ہوا پاراکنار کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیلی کا پٹر کی پائلٹ سیٹ پر ایک نوجوان آفسیر تھا اور اس کے ساتھ مارشل مہادیو بیٹھا ہوا تھا۔ مارشل مہادیو کے کانوں پر ہمیڈ فون چڑھے ہوئے تھے جس میں سے ایک چھوٹا سا مائیک نکل کر اس کے منہ کے قریب آرہا تھا۔ یہ ہمیڈ فون اور مائیک ہمیلی کا پٹر کے ہائی ریخ ٹرانسمیڑ سے منسلک تھے۔ ہمیلی کا پٹر کی دونوں سائیڈوں پر سفید کو برا کے مخصوص نشان بن

یی نا پری دو دل سی میدن پر سید رابوت می مان به به به کافی اور بهاارون به به کافی به به به کافی به به به کافی ب سے گزر تا جارہا تھا۔اس کی رفتار اس وقت کسی جیٹ جہازے کی بھی طرح کم نہیں تھی۔ ہیلی کا پٹر ہر طرح کے میزا تلوں، بموں اور

آٹویدئک مشین گنوں سے لیس تھا۔ مارشل مہادیو ہیلی کاپٹر کے ٹرانسمیٹر پر ایک فریکو تنسی ملاتے

رگوررے ساتھیوں کو بچنے کاموقع بی مدمل رہاتھا۔ بھر مخالف سمت ہے بھی جیسے ان لو گوں کی مدد کے لئے کوئی یارٹی آگئی جنہوں نے بیچھے ہے آفسیرر گھویر کے ساتھیوں پرہلہ بول دیا تھا۔اس خوفناک تملے میں وہ سب لوگ مارے گئے تھے سرر ریڈیو آپریٹرنے مزید بتاتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ دیر بعدان حملہ آوروں کے ساتھی بھی دہاں پہنچ گئے تھے ۔ پہلے جو لوگ جیپوں میں آئے تھے ان کی تعداد نو تھی مگر بعد میں ان ے جو ساتھی آئے تھے ان کی تعداد بیس کے قریب تھی جن کا انچارج كوئى آغا جمشيد نامى شخص تھا۔ پہلے آنے والے نو افراد كا انجارج آغا جشیر سے باتیں کرنے لگا۔ اتفاق سے ریڈیو آپریٹر ان لو گوں کے تریب ی موجو د تھا۔ حب وہ شاید مردہ مجھ رہے تھے ۔ وہ لوگ ائن جیوں کو تباہ کر کے بہاڑی علاقے کی طرف گئے تھے ۔ آغا جمشید نے بتا پاتھا کہ ان پہاڑیوں میں چند ایسے غارہیں جو غار در غار اندر جاتے ہیں اور ان میں سے ایک غار کا راستہ یارا کنار کی طرف نکاتا ہے۔آغا جمشیر کا کہنا تھا کہ اگر وہ لوگ یارا کنار کی طرف نکل جائیں تو وہ ایسے انتظام کر سکتا ہے کہ وہ وہاں سے آسانی کے ساتھ لکل جائیں "-کیپٹن دیش پانڈے نے مارشل مہادیو کو ساری تفصیل بتاتے

گیاتھااوراس کی آنکھوں میں خون اترآ یا تھا۔ "ہونہد، تم نے اس کی اطلاع پارا کنار میں موجود مسٹر ٹھاکرے کورتی ہے " سمارشل مہادیو نے عزاتے ہوئے کہا۔

میں آفسیر ر گھویراوران کے تمام ساتھی مارے گئے ہیں "۔ کیپٹن دیش بانڈے نے کہااور مارشل مہادیو کے چربے پرسنسنی سی پھیل گئ۔ " کس نے ان پر حملہ کیا تھا اور حمہیں یہ اطلاع کہاں سے ملی ے "بحند کمح توقف کے بعد مارشل مہادیو نے عصے سے چیختے ہوئے " سر، آفسیر ر گھوبر کے گروب کا ریڈیو آپریٹر زندہ ہے۔وہ اس تملے میں شدید زخمی ہوا تھا مگر وہ ہلاک نہیں ہوا تھا۔ میں آپ کے حکم سے ان سے بار بار رابطہ کر رہاتھا۔اس نے آخر میری کال رسیو کر لی۔ میں نے آپ کے حکم پر آفسیر ر گھوپر اور پارا کنار میں موجود مسٹر ٹھاکرے کو اطلاع دے دی تھی۔آفسیر ر گھوپرنے فوری طور پرآگے بڑھ کر اس راستے کی پکٹنگ کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں دو جیسیں آئیں تو آفسیر ر گھویر نے ان کو گھیرلیا۔ان جیپوں میں سے اگلی جیپ میں سے ایک نوجوان اترآ با آفسیرر گھوپر بار بارانہیں حکم دے رہاتھا کہ جیپوں میں سوار نتام لوگ باہرآ جائیں۔مگر جو نوجوان اگلی جیپ سے اترا تھااں نے ایانک جیب سے ایک ہم نکال کر آفسیر ر گھویر اور اس کے قریب کھوے مسلح افراد پر اتھال دیا۔ جس کے نتیج میں ہولناک دھماکے ہوئے کہا ہے سنتے ہوئے مارشل مہادیو کا چرہ عصے سے مزید سیاہ ہو سے آفسیر رکھویراوراس کے ساتھیوں کے پرنچے اڑگئے تھے۔اس سے پہلے کہ کپیٹن رگھویر کے ساتھی کچھ تحجیجے نوجوان کے ساتھی جیبوں سے باہرآئے اور انہوں نے جدید اور خوفناک اسلح سے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ اس قدر شدید اور جارحانہ تھا کہ کسی بھی طرح آفیبر

200

\* یس سرمین نے ریڈیو آپریٹر کی ربورٹ سنتے ہی فوری طور پر

مارشل مہادیو نے سوچا۔ پھر وہ جوں جوں سوچنا گیا اسے بقین ہوں ہوئا گیا کہ وہ لوگ بقینا فرسٹ آفسیر رنجیت سنگھ کے ساتھی ہوں گے۔ جس نے ان علاقوں میں کسی کی ڈیوٹی گئے ہی نہیں دی ہوگ۔ اس نے ان لوگوں کی مدد کے لئے بقیناً لینے آدمی چھپار کھے ہوں گے گاکہ آڑے وقت میں ایک تو وہ ان کی مدد کر سکیں اور دوسرے وہ ان کی دوسرے وہ کی دوسرے وہ کی دوسرے وہ کی دوسرے وہ ان کی دوسرے وہ کی دو

انہیں کافرستان کے شہروں میں پہنچادیں۔

لیکن وہ پا کیشیائی ایجنٹ کون تھے ۔ کیا وہ عمران اور اس کے ساتھی تھے ۔ مارشل مہادیو نے اچانک ان پا کیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔اس نے سوچا کہ بیون دیلی اور پاگام کا علاقہ دو مخالف سمتوں میں تھا اور جس علاقے سے پاکیشیائی ایجنٹ کافرستان میں داخل ہوئے تھے وہاں سے ہیون ویلی سیننگروں کلومیٹر کی دوری پر تھی۔ اگر یہ لوگ عمران اور اس کے ساتھی تھے تو ان کی دوری پر تھی۔ اگر یہ لوگ عمران اور اس کے ساتھی تھے تو ان لوگوں نے استے دور در از کا راستہ کیوں اپنایا تھا۔ ہیون ویلی میں جانے کے لئے وہ دوسرے راستے بھی اختیار کر سکتے تھے بھر انہیں پاگام کے راستے وہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔

ایم نے کے لئے وہ دوسرے راستے بھی اختیار کر سکتے تھے بھر انہیں پاگام کی دوری پر ہماری کے راستے وہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔

"ہونہہ، شاید ان لوگوں کا خیال ہوگا کہ ان راستوں پر ہماری

توجہ دوسرے راستوں کی بہ نسبت کم ہوگی۔وہ دور سے ہی ہی گر کافرسان میں داخل ہوکر آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں ۔ مارشل مہادیو نے سر جھٹک کر بربراتے ہوئے کہا۔اسے فرسٹ آفسیر رنجیت سنگھ جسے غدار پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا جس نے ان پاکیشیائی اس کی اطلاع مسر ٹھاکرے صاحب کو دے دی تھی۔انہوں نے کہا ہے کہ وہ پوری طرح سے تیارہیں۔وشمنوں کی تعداداتنی زیادہ نہیں ہے۔اگر ان کے ساتھ پوری بلاثون بھی ہوتی تو وہ ان کا بھی آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں "۔ کیپٹن دیش پانڈے نے کہا۔
" ٹھسکی ہے تم اسے اطلاع دے دو کہ میں ان کے یاس پہنے ہا

ہوں اور ان کی مد د کے لئے ایئر فورس بھی آ رہی ہے "۔ مارشل مہادیو

ے کہا۔ " اوکے سر، میں ابھی انہیں یہ اطلاع پہنچا دیتا ہوں"۔ کیپٹن دیش یا نڈے نے مؤد بانہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" او کے ۔ اوور اینڈ آؤٹ "۔ مارشل مہادیو نے کہا اور اس نے شرانسمیر آف کر کے ہیڈ فون کانوں سے آثار دیئے ۔اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہری پر چھائیاں تھیں۔وہ یہ خبر سن کر پر بیشان ہو گیا تھا کہ

پا کیشیائی ایجنٹوں اور ان کے گئے چنے ساتھیوں نے آفسیر رکھور لگ فورس پر حملہ کر کے انہیں جس طرح سے ہلاک کیاتھا اس سے ان لگ طاقت کاصاف اندازہ ہو رہاتھا۔ پا کیشیائی ایجنٹ وہاں اکیلے نہیں تھے

ان کی مدد کو جو لوگ وہاں آئے تھے وہ بھی جدید اسلحے سے کیس تھے۔ مگر وہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے ہوں گے۔ کہیں ان لو گوں کا تعلق اس فرسٹ آفسیر رنجیت سنگھ سے تو نہیں تھا جس نے ان یا کمیشیائی ایجنٹوں کو کافرستان میں داخل ہونے میں مدددی تھی۔

کچرہ ہے تھے ۔ پہاڑیوں کے اوپر چھ گن شپ اور دو ٹرانسپورٹ ہیلی کاپڑ منڈلارہے تھے۔ حن سے منسلک بڑی سرچ لائٹیں ان پہاڑیوں پر پڑری تھیں۔ سارے کا سارا علاقہ ان روشنیوں سے بقعہ نور بنا ہوا تن

" ٹھیک ہے ہمیلی کا پٹر نیچ لے جاؤ"۔ مارشل مہادیو نے کہا تو پائلٹ نے اشبات میں سرملادیا اور پھراس نے صاف اور ہموار جگہ دیکھ کر ہملی کا پٹر نیچ اتار ناشروع کر دیا۔اس ہمیلی کا پٹر اور اس پر بنے سفید کوراکے نشانوں کو مسلح افراد چونک کر دیکھ رہے تھے اور پھر جب ہملی کا پٹر نیچ اترنے لگاتو کئی افراد دوڑتے ہوئے اس طرف آنے پر ہملی کا پٹر نیچ اترنے لگاتو کئی افراد دوڑتے ہوئے اس طرف آنے

۔ میلی کا پڑجسے ہی نیچ اترا۔ مارشل مہادیو میلی کا پڑکا دروازہ کھول کرنچ آگیا۔ اس وقت تک وہ افراد دوڑتے ہوئے میلی کا پڑک وروازہ کھول کرنچ آگیا۔ اس وقت تک وہ افراد دوڑتے ہوئے میلی کا پڑے باہر آیا ان کی ایڈیاں نگ آگئے تھے جسے ہی مارشل مہادیو کو فوجی انداز میں سیلوٹ کرنے لگے ۔ پھر ایک ادھیو عمر شخص فوجی چال چلتا ہوا مارشل مہادیو کے قریب آگیا۔ اس کے سینے پر کرنل کے عہدے کے بیج تھے۔ ایک بیج پر اس کا نام کندہ تھا۔ وہ مسٹر ٹھاکرے تھا۔

" ٹھاکرے سر" ۔ مسٹر ٹھاکرے نے آگے بڑھ کر مارشل مہادیو کو ایک بار پھر فوجی سیلوٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں چونکہ ہیلی کا پٹر کے انجن کا تیز شور تھا اس لئے مارشل مہادیو نے اشبات میں سربلایا اور

آفسیر روی کمار ان لوگوں میں سے نہیں تھا اور وہ اتفاقاً اس جنگل ہیں ہے حلاگیا تھا جہاں ایک سندیپ نامی آدمی فرسٹ آفسیر رنجیت سنگھ ہے باتیں کر کے اسے پاکیشیائی ایجنٹوں کی آمد کی اطلاع دے رہا تھا۔اگر سیکنڈ آفسیر روی کمار نے ان کی باتیں سن نہ لی ہوتیں تو فرسٹ آفیر رنجیت سنگھ اپنے مقصد میں یقیناً کامیاب ہوجا تا۔ مارشل مہادیو نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ فرسٹ آفسیر رنجیت سنگھ اور ان لوگوں کو اس قدر کڑی اور خوفناک سزائیں دے گا جنہوں نے

ا بجنٹوں کو کافرستان میں داخل کرایا تھا۔ یہ تو اتفاق ہی تھا کہ سکٹا

" سر، ہم پاراکنار پہنچ گئے ہیں"۔ پائلٹ نے مارشل مہادیو ے مخاطب ہو کر مؤدبانہ لیج میں کہا تو مارشل مہادیو اپنے خیالوں کے سمندر سے نکل آیا۔ اس نے نیچ دیکھا وہاں ہر طرف بہاڑی سلط

یا کیشیائی ایجنٹوں کو کافرستان میں داخل کرایا تھا کہ ان کی نسلیں جی

ان کاانجام دیکھ کر کانپ اٹھیں گی۔

بھیلے ہوئے تھے۔ایک صاف اور کھلے میدان میں ہر طرف مسلم افراد بھیلے ہوئے تھے ۔ جنہوں نے چاروں طرف تیز روشنیاں جلار کی تھیں۔وہ سب پہاڑی علاقے کے ارد گرد بھیلے ہوئے تھے۔ایک جگہ

ا کیب بہاڑی دور تک ٹوٹ پھوٹ کر بکھری ہوئی د کھائی دے رہی تھی جس میں سے دھواں اور گر دابھی تک اعظر رہا تھا۔ زیادہ ترافرادای بہاڑی کے گرد منڈلا رہے تھے ۔ان کے ہاتھوں میں طاقتور ٹارچیں تھیں جن کی روشنیاں ڈالتے ہوئے وہ اس بہاڑی کے اردگرد بھاگئے

اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔اس کے آگے بڑھتے ہی بہت ہے گا ان غار کے دہانے پر طاقتور نائٹ فیلی سکوب نصب کر دیں تھیں۔ افراد نے انہیں چاروں طرف سے اپن حفاظت میں لے لیاتھا۔ ان طاقتور نائٹ ٹیلی سکوپ میں ہمیں وہ دشمن نظرآ گئے تھے۔ان کے "كيا بورما ہے يہاں" - مارشل مهاديو نے مسٹر محاكرے: بال واقعي جديد اسلحہ اور طاقتور ٹارچيس تھيں جن كى روشني ميں وه آئے برھے ملے آرہے تھے۔ان کے کاندھوں پربڑے بڑے تھلے بھی مخاطب ہو کر ہو تھا۔ " سرہم نے دشمن ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا ہے "۔مسٹر ٹھاکرے اللہ جس سے اندازہ ہو یا تھا کہ وہ ایجنٹ ہر قسم کے خطرناک اسلح ے لیں ہیں۔ان ایجنٹوں کوچونکہ ہم نے دیکھ لیا تھا اس لئے ہم نے مؤد بانه لهج میں کہاتو مارشل مہادیو چو نک پڑا۔ « وشمن ایجنٹوں کا تم نے خاتمہ کر دیا ہے۔ کہاں۔ کیے: الکاای غارمیں خاتے کا فیصلہ کرلیا۔ جنانچہ میرے عکم پرغار میں میکے الدويگرے دو ميزائل داغ ديئے گئے ۔ميزائل غار ميں جا كر چھنے اور مارشل مهادیونے چونکت ہوئے یو جھا۔ " سر ہمیں آپ کا حکم ملا تھا کہ وشمن ایجنٹ بہاڑی غاروں کے الم ان بہاڑیوں میں جسے زلز لہ ساآ گیا۔ پھر میں نے غار میں کئ راستے یارا کنار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہیں فوراً ہلاک کر دیاجاء برائل داغنے کا حکم دیا۔ ہم غار میں اس وقت تک میزائل برساتے ہم نے ان پہاڑیوں کا محاصرہ کر لیا تھا۔ خاص طور پر ہم نے ان رب جب تک غار مکمل طور پر تباہ نہ ہو گیا۔آپ دیکھ سکتے ہیں بیہ بہاڑیوں میں موجو د غاروں کے قریب سخت حفاظتی انتظامات کر با ماری کی ساری بہاڑی بیٹھ گئی ہے۔ دشمن ایجنٹ جو اس غار میں تھے۔ ہمیں ریڈیو کنٹرول روم سے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ ان دشن امرہود تھے۔اول تو میزائلوں کے بھٹنے سے ہی ہلاک ہو گئے ہوں گے۔ ا بجنٹوں کی تعداد تنیں کے قریب ہے مگر ان کے پاس جدیدالا الن اگروہ کسی بھی طرح ان میزائلوں سے نیج بھی نکلے ہوں گے تو غار خطرناک اسلحہ ہے۔ اس اسلح سے انہوں نے یاراکنار کی دورا کے بیٹھنے سے ان کی ہڈیوں تک کاسرمہ بن چکاہوگا"۔مسٹر ٹھاکرے طرف ایک علاقے میں آفسیر ر گھویر اور اس کے تنام ساتھیوں کی جلدی جلدی مگر نہایت مؤدباند انداز میں مارشل مہادیو کو ساری ہلاک کر دیا ہے۔اس لئے ہم ان سے جنگ کے لئے تیار ہو گئے تھے۔ الفعیل بتاتے ہوئے کما۔

پارا کنار کی طرف کئی غار ہیں مگر ان میں سے ایک غار بہت بڑاالد ، ہونہد، آپ بتا رہے ہیں کہ اس غار میں غار در غار سلسلہ مجھیلا طویل تھا جو غار در غار دوسری طرف جا نکاتا تھا۔اس لئے ہماراانداند ، ہوا ہے۔اگر وہ لوگ میزائلوں کے بھٹنے سے پہلے کسی دوسرے غار تھا کہ اگر دشمن ایجنٹ آئے تو اسی غار کے راستے آئیں گے۔ہم نے میں طح گئے ہوں تو "سارشل مہادیو نے سخت لیج میں کہا۔

" کیا ان آٹھ میزائلوں کے دھماکوں کے علاوہ بھی مہاں اور " نہیں سر، البیانہیں ہوسکتا"۔مسٹر ٹھاکرے نے جلدی سے کا۔ رهماکے ہوئے تھے "۔مارشل مہادیو نے اس کی طرف عورے ویکھتے " كيون، كيون نهين هو سكتا-آپ ان ياكيشيائي ايجننون ك

بارے میں کیا جانتے ہیں" - مارشل مہادیو نے اسے خو نخوار نظروں ہوئے پو چھا۔ " اور دھماکے۔ نہیں سر۔ غار میں میزائلوں سے سوا اور کوئی ہے گھورتے ہوئے کہا۔ رمماکہ نہیں ہوا تھا"۔مسٹر ٹھاکرے نے مارشل مہادیو کی بات کو نہ

" میں ان پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں تو نہیں جانتا سر لین مجھنے والے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس غار کے بارے میں میں اچھی طرح سے جافتا ہوں۔غار تقریباً تین

" ہونہد، اس کے باوجودآپ کہتے ہیں کہ آپ نے دشمن ایجنثوں کلومیٹر طویل اور بالکل سیدھاتھا۔ تین کلومیٹر کے بعد غار میں الیا

كوبلاك كرديا ب" مارشل مهاديون كما اس ك ليج مين اب سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں سے غار دوسرے غاروں سے ملتا ہے۔ ہم

نے جب میلی نائٹ سکوپ سے ان ایجنٹوں کو دیکھاتھاتو وہ غاریں عزاہت بھی تھی۔ "يس - يس سر مكر سر، وه ...... " مسر شماكر ع ف كريزات

ا كي ذيره كلومير تك آكے برده آئے تھے ۔ اس سارے راست با ہوئے لیج میں کہا۔وہ ابھی تک مارشل مہادیو کی باتوں کو نہ سمجھ یا كوئي دوسرا غارتو كياكسي جانور كامعمولي سانجصت بھي نہيں تھا۔ان

رہاتھا۔نجانے مارشل مہادیواس سے کیا کہنا چاہ رہاتھا۔ کے پاس آگے آنے یا واپس جانے کا کوئی چانس تہیں تھا"۔ مسر

، مسرر ٹھاکرے۔ ابھی ابھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے ٹھاکرے نے بااعتماد کیج میں کہا۔ پاکیشیائی ایجنٹوں کے پاس جدید اسلحہ اور ان کے کاندھوں پر بڑے

" ہونہد، کیا انہوں نے کوئی جوابی کارروائی کی تھی"۔ مارشل رے بیگ دیکھے تھے " مارشل مہادیونے اس انداز میں کہا۔

مہادیونے ہونٹ تھینجتے ہوئے یو چھا۔ "يں ۔ يس سر"۔ مسٹر تھاكرے نے زور زور سے سر ملاتے ہوئے

" نہیں سر، ہم نے ان کو اسا موقع ہی نہیں دیا تھا"۔ مظر

"ان کے اسلح میں گنیں اور ہر قسم کے تم وغیرہ بھی ہوں گے اور ٹھاکرے نے جواب دیا۔

"آپ نے غار میں کتنے میزائل ٹھینکے تھے "۔ مارشل مہادیو کے کھ نہیں تو وہ اپنے ساتھ پینڈ کر نیڈ تو ضرور لائے ہوں گے۔ جن کا كبا\_اس كاانداز جرح كرنے والاتھا-

استعمال وہ آفسیر ر گھویر اور اس کے ساتھیوں پر بھی کر علی تھے "-"آفه ميزائل سر" \_مسٹر ٹھاکرے نے کہا۔

رواس غارمیں مسٹر ٹھاکر ہے جیسے عام کرنل کے ہاتھوں ماریں جائیں یہ بات کسی طرح مارشل مہادیو کے حلق میں نہیں اتر رہی تھی۔ عمران ادر اس کے ساتھیوں کے پاس اگر جدید اسلحہ اور بم تھے تو ان بموں کو ان سنگی چٹانوں اور ہزاروں لا کھوں ٹن وزنی پہاڑی کے نیچ آ کر دھماکوں سے بھٹ جانا چاہئے تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس

میں دفن ہونے سے پچ نگلے ہیں۔ "لک یہ میں تھی تہ ممکن سرک

" لیکن سر، یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کے پاس دھماکہ خیز موادی یہ ہو"۔ مسٹر ٹھاکرے نے جلدی سے کہا۔اس کا انداز الیساتھا جسے دید شد

اں نے مارشل مہادیو کی سوچ پڑھ لی ہو۔ " ان الساممکن سے مگر پر کسیر ممکن

"ہاں، الیما ممکن ہے۔ مگریہ کسیے ممکن ہے کہ وہ اسلح میں لینے ماتھ ہم وغیرہ نہ لائے ہوں "۔ مارشل مہادیو نے سر جھنگتے ہوئے

' سر، ہو سکتا ہے ان کے پاس مم وغیرہ موجود رہے ہوں۔ان کا جب آفسیر ر گھویر اور ان کے ساتھیوں سے مقابلہ ہوا تو ان کے پاس

بوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہو - مسٹر ٹھاکرے نے ایک اور پوائنٹ الماتے ہوئے کیا۔

اوہ ہاں، یہ ممکن ہے۔لیکن بہرحال میرادل نہیں مانتا۔وہ لوگ

ان آسانی سے ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں ہیں"۔ مار شل

مارشل مہادیونے کہا۔ " یس سر"۔ مسٹر ٹھاکرے نے رٹے رٹائے جملے کی طرح کہا۔ البتہ اس کے چرے پرالھن تھی۔جسے وہ ابھی تک مارشل مہادیو کا بات کو نہ سمجھ سکاہو۔

" تو بھرآپ کی عقل کیوں کام نہیں کرتی ۔آپ نے ان ایجنٹوں بر میزائل واغ تمے ۔ زمین پرلیٹ کر وہ ان میزائلوں سے تو بچنے میں

کامیاب ہو گئے ہوں گے مگر جب ان پر پہاڑی ٹوٹ کر کری تھی تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس موجود اسلے کو بھی اس ملبے تلے لیں جانا

چاہے تھا۔ یہ بہاڑیاں سنگی ہیں۔ان کے پتھراور پطانیں ٹوٹ ٹوٹ کر جب ان پر گری ہوں گی تو ان سے ان کے پاس موجو داسلے کو جی

مچھٹ جانا چاہئے تھا۔ کیاآپ نے الیمی کوئی آوازیا دھماکہ سناتھا"۔ مارشل مہادیونے باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

وں ہوریوں بالمدود ہوئے ہوئے گئے ۔ " اوہ نن، نو۔ نوسر"۔ مسٹر ٹھاکرے نے بو کھلائے ہوئے گئے ۔ میں کہا۔ مارشل مہادیو کی بات سن کراس کارنگ زردہو گیاتھا۔

کہا۔مار کھل مہادیو کی بات من تراس کار نک رازو ہو تیا گا۔ "اگر مہاں میزائلوں کے سوا کوئی دھما کہ نہیں ہوا تو اس کا کیا

مطلب ہو سکتا ہے ، ۔ مارشل مہادیو نے اسے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ مارشل مہادیو واقعی زمین تھا۔وہ سوچ رہاتھا کہ اگر پاکیشالی

ایجنٹ واقعی عمران اور اس کے ساتھی ہیں تو وہ اس آسانی سے مارے جائیں یہ کسیے ممکن تھا۔ان لوگوں کے بارے میں تو مشہور تھا کہ دہ

جائیں یہ کتیبے ممکن تھا۔ان کو کوں نے بارمے میں کو مسہور ملا کہ! تقینی موت سے بھی بچ نگلنے کی صلاحیتیں رکھنے والے انسان ہیں۔ بم

فریکو ئنسی نوٹ کرا دی۔

"اورہاں، میں یہاں کرینیں اور جدید مشیزی بھجوا دوں گا۔آپ کو جس جگہ یقین ہو کہ ان پاکیشیائی ایجنٹوں کی لاشیں موجو دہیں اس جگہ کو صاف کرائیں۔جب تک میں ان یا کیشیائی ایجنٹوں کی لاشیں

بگہ کو صاف کرائیں۔جب تک میں ان پا کمیشیائی ایجنٹوں کی لاشیں یاان کی لاشوں کے ٹکڑے نہ دیکھ لوں گامجھے بقین نہیں آئے گا کہ وہ

یان کا و ک کے رہے دریط دی اب ایک ایجنٹ ہلاک ہو میکے ہیں "مارشل مہادیونے کہا۔

" رائٹ سر۔ میں آپ کو بہت جلد ان کی کیلی ہوئی لاشوں کی اطلاع دوں گا"۔ مسٹر ٹھاکرے نے مؤدبانہ لیج میں کہا۔ مارشل مہادیو مزااور اپنے ہیلی کایٹر کی طرف حل پڑا۔ مسلح افراد اسے سیلوٹ

مہادیو مزااور اپنے ہیلی کا پٹر کی طرف حل پڑا۔ مسلح افراد اسے سیلوٹ کر رہے تھے مگر مارشل مہادیو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ

رہا تھا۔اس کے چہرے پر بدستور الحمن نظر آرہی تھی۔ جسیے اسے ابھی تک عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا لقین نہ آیا ہو۔ مہادیو نے جبڑے تھینچتے ہوئے کہا۔ " سرمیں آپ کو تقین دلا تا ہوں۔غار کے جس حصے میں وہ لوگ " سرمیں آپ کو تقین دلا تا ہوں۔ خب تر ہوں سے دار اسکتا

رین پ موجو د تھے دہاں ایسی کوئی جگہ یاراستہ نہیں تھاجہاں وہ پناہ لے سکتے ہوں۔ میں اس غار کو اندرجا کر پہلے بھی کئی بار دیکھ حیکا ہوں "۔مسرا

ٹھاکرے نے ٹھوس لیجے میں کہا۔ "ویل مسٹر ٹھاکرے۔اگر آپ کی بات درست ہے اور آپ نے

ان پاکیشیائی ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا ہے تو آپ نے واقعی ایک بڑا کارنامہ سرانجام دیا ہے۔بہرحال آپ فی الحال ان علاقوں کو چاروں طرف سے گھیرے رکھیں اور ہرقسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے

رے کے سیار میں۔اگر وہ لوگ زندہ نج گئے ہیں تو کسی نہ کسی راستے ہے وہ باہرآنے کی کو شش ضرور کریں گے۔اگر وہ لوگ پہاں سے زندا زیج کر نکل گئے تو میں آپ کا کیا حشر کروں گایہ آپ شاید سوچ بھی نہ

سکیں گے "۔ مارشل مہادیو نے کہا۔اس کا انداز بے حد سخت تھا۔ " یس سر۔آپ بے فکر رہیں سر۔ وہ لوگ اول تو زندہ نہیں کچ

ہیں لیکن بھر بھی اگر وہ زندہ ہوئے تو میں انہیں ہلاک کرنے کے لئے ا اپنی پوری طاقت لگادوں گا"۔مسٹر ٹھاکرے نے بااعتماد لیجے میں کہا۔ " ٹھیک ہے۔ بھر میں چلتا ہوں۔میرے خیال میں میراسہاں رکے

کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ میرا فون منبر اور سپیشل ٹرالممبر فریکو ئنسی نوٹ کر لیں۔اگر کوئی اہم بات ہو تو مجھ سے بات

لی "۔ مارشل مہادیو نے کہا اور بھر اس نے اپنا فون نمرالا

چاہتے تھے گر عمران نے انہیں الیماکر نے سے تنی سے روک دیا تھا۔
اس نے سوچا تھا کہ آگے حالات اس سے بھی بدتر اور خوفناک ہو سکتے
ہیں۔ جس مشن پروہ کام کرنے کے لئے آئے تھے ہو سکتا ہے پھر انہیں
آرام کرنے کاموقع ہی نہ مل سکے۔ اس لئے وہ اپنے ساتھیوں کو ریسٹ
کرنے کاموقع دینا چاہتا تھا تا کہ وہ ریسٹ کرکے تازہ دم ہو جائیں اور
آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے پوری طرح سے ہوشیار

تھکاوٹ عمران کو بھی تھی۔وہ بھی ایک گھنٹے کے لئے سو گیا تھا۔ لین وہ فوراً ہی جاگ گیا تھا۔ عمران کی عادت تھی کہ شدید تھکاوٹ کے بعد اسے اگر ایک آدھ گھنٹے کی گہری اور پرسکون نیند آجاتی تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی اور وہ دو بارہ گھنٹوں کام کرنے کے لئے پوری طرح سے چاک وجو بند ہو جاتا تھا۔

اس وقت بھی وہ تقریباً ایک گھنٹے کے لئے سویا تھا۔اب وہ اٹھا تو

پوری طرح سے چاک وچو بند ہو چکا تھا۔ تنویر اور جولیا جو اس پر غصہ

کر رہے تھے وہ بھی سوئے ہوئے تھے۔السببہ ان میں جو زف جاگ رہا
تھا۔ شاید وہ ابھی تک نہیں سویا تھا۔ اس کے جہرے پر نیند اور
تھادٹ کا شائبہ تک نظرنہ آرہا تھا۔ عمران اسے جاگتے دیکھ کر سمجھ گیا
تھاکہ وہ اب تک ان سب کی حفاظت کے لئے جاگ رہا ہے۔ عمران

اس کی وفاداری پردل ہی دل میں اسے داد دینے لگا۔الیما پہلے بھی کئ

بارہو چکا تھا۔ عمران اوراس کے سمجی ساتھی سو جاتے تھے اور جوزف

عمران نے آنگھیں کھولیں اور ان سب کو سویا ہوا دیکھ کر اس کے ہو نثوں پر مسکر اہث آگئ ۔ اس نے بیہ سارا ڈرامہ جان بوجھ کر کیا تھا۔

ایک تو وہ طویل سفر کرکے آرہے تھے پھر انہیں کافرسانی ایجنسی کا مقابلہ کر ناپڑا تھا اور اس کے بعد وہ جس تیزی سے غاروں میں سفر کرتے رہے تھے عمران نے لینے ساتھیوں کے چروں پر شدید تھکاوٹ کے آثار دیکھ لئے تھے ۔ اس قدر خطرناک صور تحال میں وہ رکنا نہیں چاہتا تھا مگر پھر قدرتی طور پر ملنے والے نئے راستے سے گزر کر جب وہ اس گوھے نما جگہ میں گرے تو عمران کو یہ جگہ قدرے محفوظ معلوم ہوئی تھی ۔ اس لئے اس نے لینے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دیر یہاں ریسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بتویر اور جولیا شدید تھکاوٹ کے ریسے باوجو دیماں سے نگلنے کے لئے کسی راستے کی تکاش کے لئے کام کرنا باوجو دیماں سے نگلنے کے لئے کسی راستے کی تکاش کے لئے کام کرنا

#### Downloaded from https://paksociety.อุจุก

" نہیں، یہاں ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جگہ سف ہے۔ وہ لوگ بقیناً بہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم غار کے ملبے تلے زندہ دفن ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی خطرہ ہو تا تو وہ اب تک ہمارے سامنے آ چکا ہو تا۔ میں اس راستے کو چمک کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک تم ریسٹ کر لو"۔ عمران نے کہا۔

"لين باس" معوزف نے کچھ کہناچاہا۔

"جو كهد رما بون وه كرو" - عمران نے اسے گھور كر كما-

" بیں باس"۔جو زف نے فوراً ہی مانتے ہوئے کہا۔اس کی عادت تمی کہ وہ عمران کی ہربات فوراً مان جاتا تھاچاہے وہ بات اس کے فیور

> میں ہو یا نہ ہو۔ این ترویات

"تو جاؤاور سو جاؤ" - عمران نے کہا تو جوزف ایک خالی جگہ جا کر یٹ گیااوراس نے آنکھیں بند کر لیں ۔ اس کا اندازالیا تھا جسے کسی نفے بچ کو اس کے باپ نے ڈپٹ کر سونے کے لئے کہا ہو اور وہ سہم کر فوراً ہی سو جانے کے لئے لیٹ گیا ہو۔ چاہے اسے نیند آئے یا نہ آئے ۔ عمران اس کا معصوماند اور فرما نبرداراند انداز دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ اس نے سراٹھا کر اس سوراخ کی طرف دیکھا جس کا قطر فاصا بڑا تھا۔ الدتبہ وہ کافی اونچائی پر تھا۔ اس کی اونچائی تقریباً ہیں بچیں فٹ سے زیادہ تھی۔ اس سوراخ سے مسلسل ہوا آ رہی تھی۔ جس سے تنویر کی طرح عمران کو بھی یقین تھا کہ غاریا سرنگ کا کوئی ہانداس سوراخ سے دور نہیں ہے۔ ولیے بھی رات کا وقت تھا۔ اس جاگ کر ان کی حفاظت کے لئے پہرہ دیتا رہتا تھا تاکہ دشمن ان کا غفلت ہیں انہیں کسی قسم کانقصان پہنچانے کی کوشش نہ کر سکیں۔ جوزف اس دقت تک جاگارہ آتھا جب تک عمران جاگ کرخوداے سونے کے لئے نہیں کہہ دیتا تھا۔ یہ جوزف کا خاصہ بن چکا تھا اس لئے اب عمران کو اے کچھ کہنے یا بچھانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی تھی۔ یہ بات سکرٹ سروس کے تمام ممبر بھی جانتے تھے۔ اس لئے وہ سب بات سکرٹ سروس کے تمام ممبر بھی جانتے تھے۔ اس لئے وہ سب بات سکرٹ سروس کے تمام ممبر بھی جانتے تھے۔ اس لئے وہ سب بات سکرٹ سروس کے تمام ممبر بھی جانتے تھے کہ جوزف خطرے کی صورت میں انہیں فوراً جگا سکتا ہے۔

عمران کو آنگھیں کھولتے اور اٹھتے دیکھ کر جوزف نے کچھ کہنے کے لئے منہ کھولا ہی تھا کہ عمران نے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔الدتیہ وہ اٹھ کر کھوا ہو گیا تھا۔

والا لپٹل نکالا اور پہند ضروری چیزیں نکال کراپنی جیب میں رکھیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ قدموں کی آواز پیدا کئے بغیر جو زف کے پاس آگیا۔ اس نے رس کا کچھا بھی بلگ سے نکال لیا تھا جس کے ایک سرے پرچار نو کوں والاآنکڑہ لگاہوا تھا۔

عمران نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے اس نے ایک لمبی نال

"جوزف، میں اوپر جارہا ہوں"۔عمران نے جوزف کے قریب آگر آہستگی سے کہا۔

" میں آپ کے ساتھ حلوں باس "بجوزف نے بھی دھیے لیج میں

کہا۔

روشن میں غار دیکھنے لگا۔ غار بے حد طویل اور دور تک جاتا د کھائی لئے سوراخ سے روشنی آنے کا احتمال ہو ہی نہیں سکتاتھا۔جس سے ا دے رہاتھا۔غار کی طوالت دیکھ کر عمران حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اندازہ لگایا تا کہ غاریا سرنگ کا دہانہ نزدیک ہے یا دور۔

عمران نے رسی کا کچھا کھول کر زمین پر ڈال دیا اور آنکڑے کو ری جس طرح وہاں تیز ہواآر ہی تھی۔عمران کا خیال تھا کہ اس غار کا دہانہ تریب ی ہو ناچاہے تھا مگر غار کا دہاند اسے دور دور تک د کھائی ند دے سے بکر کر دیکالیا۔وہ سوراخ کے عین نیچے کھرداتھا۔اس نے رس محمالی اور پھراس نے رہی کو تیز گردش دیتے ہوئے لیکنت آنکڑے کو سوران

عمران نے جیب سے ایک چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگالیا۔اس چشم كے لينز براؤن تھے سيہ عمران كااپنا تيار كردہ سپيشل گلاسزوالا چشمہ تھا جس کے گلاسزرات کی تاریکی میں نائٹ ٹیلی سکوی کی طرح سے کام

کرتے تھے ۔ عمران نے ٹارچ آف کر کے جیب میں رکھی اور سپیشل گاس والے جشے کی مدوسے غار کو دیکھتا ہوا آگے برصے نگا۔اس نے

احتیاط کے پیش نظر جیب سے کمی نال والا لیشل نکال کر ہاتھ میں لے

گوغار تاریک، خاموش اور دورتک خالی معلوم ہورہاتھا گرعمران ارچ کی روشنی میں دشمنوں کوچو کنانہیں کر ناچاہا تھا۔اس لئے اس

نے سپیشل گلاسزوالا حشمہ آنکھوں پر لگاکر ٹارچ بند کر دی تھی۔ غار کافی کشادہ اور صاف تھا۔آگے جا کر عمران کو اوپر غار میں جگہ مگہ دراڑیں نظرآنے لگس جو زیادہ بڑی اور چوڑی تو نہیں تھی مگر ان س سے ہوا کا گزرہو سکتا تھا۔ان دراڑوں کو دیکھ کر عمران کو اندازہ

اوا کہ وہاں ہوا کی آمدور فت کا منتع کیا ہے۔شایدیہ دراڑیں خوفناک رمماکوں اور شدید ترین لرزش کی وجہ سے وہاں بن گئ تھیں۔جو

کی طرف اچھال دیا۔ آنکڑہ سیدھا سوراخ کے یار جا کرا تھا۔ سوران ے باہر آنکزہ کرنے کی ہلکی ہی آواز پیداہوئی تھی۔ عمران نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھانگر اس آواز پران پر کوئی ردعمل نہیں ہوا تھا۔وہ بدستور سو رہے تھے۔عمران نے رسی کو دیوار کے قریب لے جا کر ایک خاص انداز میں تھینچنا شروع کر دیا۔آنکڑہ سوراخ کے مرے تک تھسٹتا ہواآ یااور بھروہ سرے پر کہیں چھنس گیا۔ عمران نے رس کو زور سے کھینے ۔ آنکرہ سرے پر مصبوطی کے لاتحاسه

> سائق جم گیا تھا۔رس کو زور زور سے تھینچنے پر بھی وہ نیچے نہیں آیا تھا۔ حب عمران رس سے لئک گیا اور دوسرے بی لمح وہ رس کو پکراکر دیوار کے ساتھ لینے پیر جما تا ہوا بندروں کی سی بھرتی سے اور چراحماً ما رہا تھا۔ سوراخ کے سرے پر آکر اس نے کنارا پکڑا اور اپنے دونوں باتھوں کا زور لگا کر اپنا جسم اوپر اٹھانے لگا۔اس نے مخصوص اندازیں جسم اٹھایا دوسرے ہی کمچے وہ سوراخ میں بہنچ حیکا تھا۔سوراخ میں آتے

ی وہ تیزی سے اکھ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔وہ بھی غالباً ایک غاری

تھا۔ عمران نے جیب سے ٹارچ نکالی اور اسے روشن کرے اس کا

قدرت کی طرف سے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لئے کسی علم اور دیوار کے ساتھ پشت نگا کر باہر کی سن گن لینے نگا۔ لیکن باہر گہری عطیے ہے کم نہ تھیں۔ ان دراڑوں کی وجہ سے ہی وہاں ہوا کا فاموثی مسلط تھی۔ عمران احتیاط سے غار سے باہر نگلا اور چاروں آمدورفت کا سلسلہ بن گیا تھا۔ ورنہ عمران اور اس کے ساتھ جن طرف کھنے در ختوں کا سلسلہ دور تک گہرائی میں پہنچ بھی وہاں آکسیجن کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں جا گیا تھا۔ وہاں اس قدر کثیر تعداد میں درخت تھے کہ وہ سارا علاقہ ہوتا تھا۔ آکسیجن کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ وہاں اتن دیر تھہر کئے جنگل کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ جنگل بالکل خاموش تھا۔ تھے اور نہ ہی کھل کر سانس لے سکتے تھے۔قدرت کے اس عظیم علی جنگل کی طرح دکھائی دے رہا تھا کہ اچانک اس کی کلائی جرعمان دل ہی دل میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے نگا جس نے اللہ میں جنگل کی طرف دیکھے ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی کلائی

لوگوں کو زندہ رکھنے کی سبیل پیدا کر دی تھی۔ غار آگے جاکر دائیں طرف مڑگیا تھا۔اس طرف غار کی چوڑائی کم دد کے ہندے کو سپارک ہوتے دیکھ کروہ بے اختیار مسکرا دیا۔ تھی مگر اس کی طوالت ولیس ہی تھی۔یوں لگ رہاتھا جسے غار کا ددہ ا سرابی نہ ہو۔غار واقعی شیطانی کی آنت کی طرح لمبابی ہو تا جا رہا تھا۔ ہیں '۔عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دو کے ہندے کے چیکنے کا

كاونذبثن للمينج لياسه

ہیں"۔ عمران نے بربراتے ہوئے کہا۔ دو کے مندے کے چکنے کا مطلب تعامِکہ جو لیااے کال کررہی تھی۔عمران نے کچھ سوچ کر گھڑی

"یں۔اوور"۔عمران نے عام سے لیج میں کہا۔وہ جانتا تھا کہ ان اطراف میں ہر طرف سپیشل فورسز کے افراد کھیلے ہوئے ہیں جن کے پاں لقیناً ریڈیو کنٹرول آلات ہوں گے۔وہ ان کی فریکو ئنسی چنک کر یکتے تھے۔اس لئے عمران نے جان بوجھ کر اپنا نام نہیں لیا تھا۔

" تم کہاں ہو۔ ہمیں اس راستے میں جانے سے منع کر سے خو د باہر لُل گئے ہواور ہم ۔۔اوور "۔جولیا کی غصیلی آواز سنائی دی۔

ارے ارے ناراض کیوں ہو رہی ہو پری چہرہ - میں کب سے

پر تقریباً دو گھنٹوں بعد عمران کو سلمنے سے ہوا کے تھیرے پڑنے لگے تو وہ سمجھ گیا کہ اب غار کا دہانہ زیادہ دور نہیں ہے اور پرجیے ہا وہ ایک موڑ مڑا اسے دہانہ دکھائی دے گیا۔عمران دہانے کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ باہر ابھی تک اندھیرا چھا یا ہوا تھا۔ عمران نے ریٹ

واچ دیکھی تو اس وقت رات کے ساڑھے تین نج رہے تھے ۔سانے

کھلا آسمان تھا جہاں جگنو کی طرح نتھے سے سارے چمک رہے تھے۔ عمران دیواروں کے ساتھ لگ کر احتیاط کے ساتھ غار کے دہانے کا طرف برجے لگا۔ دہانہ گو زیادہ چوڑا نہیں تھا لیکن اس میں سے ایک

انسان آسانی سے گزر سکتا تھا۔ دہانے کے قریب آگر عمران رک گا

مہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم جہاں ہو بس بھا گتی ہوئی میرے پالاً "ادہ، یہ تو ماکار جنگل ہے۔ یہ ہم کہاں نکل آئے ہیں" ۔ آغا جمشید جاؤ۔ میں یہاں مہارے انتظار اور فراق میں بوڑھا ہو تا جا رہا ہوں۔ نے جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا تو وہ چونک اوور" ۔ عمران نے جلدی جلدی سے کہا۔

" کیا ہم وہیں سے مہارے پاس آئیں جہاں سے تم گئے تھے۔ "کیوں، کیا اس جنگل میں کوئی خطرہ ہے"۔ عمران نے اس کی

اوور"۔ جولیا نے کہا۔ وہ عمران کے اس انداز سے بات کرنے کا کمرف غورے دیکھتے ہوئے پو چھا۔

مطلب سجھ گئی تھی کہ کال ٹریس ہو سکتی ہے۔ "ہاں، دنیا میں ایک ہی راستہ ہے جو سیرھا میری طرف آتا ہے۔ پہنے ملڑی چھاؤنی بنار کھی ہے۔اس جنگل پر پوری طرح ان بلکیک

بس تم دوڑتی ہوئی میرے پاس چلی آؤ۔اوور " عمران نے کہا۔ کانڈوز کا کنٹرول ہے۔ ہم اس کے شمال کی سمت میں موجو دہیں۔ " ٹھسکی ہے۔ ہم پہنچ رہے ہیں۔اوور " جولیا نے کہا اور پران مٹرتی سمت پر صحرائے واگار ہے جو روسیاہ کی طرف جاتا ہے۔ مغربی

نے رابطہ منقطع کر دیا اور یوں سر ہلانے لگا جیسے جولیانے اس کا الراف میں سمندر کے اور جنوب کا ہی ایک ایسا راستہ ہے جہاں سے

باتوں کو سمجھ کر عقلمندی کا ثبوت دیا ہو۔اس نے انہیں بھاگ کر فہری حدود کو جانے کے لئے سر کیں موجود ہیں۔ مگر ان سر کوں پر آنے کی بات اس لئے کی تھی کہ جس راستے سے وہ آیا تھا وہ بہت طویل ہانے کے لئے ہمیں بہرحال بلکیہ کمانڈوزکی اس چھاؤنی میں سے ہی

اعلی بات ال میں میں میں میں میں ہوئے۔ اور اللہ میں ہوگا ہے۔ اس میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہوئے۔ اس میں میں تھا اور اسے غارے دہانے تک پہنچنے سمنچنے دو گھنٹے لگ گئے تھے اگراہ کرناہوگا "آغاجمشیدنے کہا۔

لوگ آہستہ روی سے چلیتے تو انہیں بھی اس تک پہنچنے میں کافی دقت سے 'اگر مہاں چھاؤنی ہے تو ان اطراف میں کوئی سرچ ٹاور کیوں نظر لگ جاتا۔ جس کے نتیجے میں انہیں یہیں صبح ہو جاتی جبکہ عمران اسلم نہیں آرہااور نہ ہی مہاں دور نزد میک کوئی کمانڈوز موجو دہے "۔عمران

ا بینے ساتھیوں کو لے کر مہاں سے جلد سے جلد نکل جانا چاہا تھاالا نے حمران ہوتے ہوئے کہا۔ ان کے لئے اندھیرا ہی سود مند ثابت ہو سکتا تھا۔ " جنگل کا یہ حصد دلدلی ہے عمران صاحب سمہاں بڑی بڑی اور

اس کے سبھی ساتھی غارے دہانے پر بہنچ تو ان کے سانس پولے فاناک دلدلیں موجو دہیں۔ بلیک کمانڈوز کا خیال ہے کہ کوئی بھی ہوئے تھے۔ وہ شاید بھاگتے ہوئے یا چر تیز چلتے ہوئے آئے تھے۔ المان یا جانور کسی بھی طرح ان دلدلوں کو عبور کرے جنگل میں لیکن پھر بھی انہیں غارتک پہنچتے ہمنچتے ہمنچتے ایک گھنٹہ لگ گیا تھا۔ افل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے انہوں نے مہاں فاور بنانے یا کمانڈوز

اور بیش بندی پر قناعت نہیں کر سکتے۔ان حالات میں ہمارے سلمنے تعینات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی"۔ آغاجمشید نے کا بوآیا سے ختم کر دینے میں ہی عقلمندی ہے۔اب تم خود ہی دیکھ لو عمران سمجھ جانے والے انداز میں سرملانے لگا۔

ان لو گوں نے ہمیں مارنے کے لئے کیا کھ نہیں کیا۔ اب بھی اگر "اگرايسي بات ہے تو ہمارااس طرف آنا بے کار ہی گيا ہے۔ بہن انہیں موقع مل گیا تو کیاوہ ہمیں چھوڑیں گے '۔ تنویرنے کلخ کیج میں اب واپس جا کر کوئی اور راستہ مکاش کرنا ہوگا"۔جولیانے جرب

صیحتے ہوئے کہا۔

" اوہ، کیاآپ اس حجاؤنی کو اڑانے کا پروگرام بنارہے ہیں "۔ آغا " كيون تتوير، تهارا كيا خيال ب- جمين والبس جانا چائ بمشد نے بری طرح سے چونکتے ہوے کہا۔اس کے جرے پر سنسن نہیں "۔عمران نے تنویرے مخاطب ہو کر کہا۔

" نہیں، ہم اپنے ساتھ پھولوں کے گلدستے لے جائیں گے اور کہیں

" آغا جمشید میں حمہیں دلیر اور باہمت انسان سجھتا تھا۔ مگر اب

"ع، ع، عمران صاحب" -آغاجمشد نے مکلاتے ہوئے کہا-

" فاموش ۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ مہارے اس

ردلانہ رویئے سے تھیے شدید کو فت ہوئی ہے۔اس لئے میں تمہیں حکم

"ليكن عمران صاحب......"أغاجمشيرن كما-

" نہیں۔ ہم مباں والی جانے کے لئے نہیں آئے۔ہم آگے برطی گے اور اس چھاؤنی کو تاراج کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے "- توری گے کہ وہ ان گلدستوں کے بدلے میں ہمیں چھاؤنی سے گزرنے کاموقع

عمران کی توقع کے مطابق جواب دیتے ہوئے کہا۔ رے دیں " ۔ عمران نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

" اوه، ليكن عمران صاحب اس طرف جانا تو صريحاً موت بوگاسا کوئی چوٹی موٹی جھاؤنی نہیں ہے۔ وہاں سینکروں کی تعدادیں

کمانڈوز ہیں جو ہر قسم کے اسلح سے مسلح ہیں۔اگر انہوں نے ہمیں کچ تہاری باتوں سے محصے شک ہورہا ہے کیا تم واقعی وی آغا جمشیہ ہو لیا تو ہمارا بے حد بھیانک حشر کریں گے " آغا جمشید نے پریشانی کا جم نے اکیلے بی ہیون ویلی میں جاکر اور دشمنوں کے درمیان رہ کر عالم میں کہا۔ الم بنائي تھي " -عمران نے يكلف التهائي سرد ليج ميں كها-اس كى بات

" تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو"۔ عمران نے اسے تیز نظروں ع ن کرآغاجمشید کاچهره زر د هو گیاتھا۔ گھورتے ہوئے کہا۔

م بات ڈرنے کی نہیں حکمت عملی کی ہے عمران صاحب الله جمشیر نے جلدی سے کہناچاہا۔

» ہم بہاں جس مشن پر کام کرنے آئے ہیں اس میں ہم حکمت گل Downloaded from https://paksociety.com

نہیں کرے گا "۔جولیانے معاملہ بگڑتے دیکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کی

"شف اپ ۔ اگر کسی نے ہمدردی جنانے کی کوشش کی تو اسے بی ان کے ساتھ والی جانا ہوگا"۔ عمران نے عزاقے ہوئے کہا تو جو ان خے اختیار ہوند بھینج لئے ۔ اس کی آنکھوں میں عمران کے

بولیا نے بے اختیار ہو نگ " ردیئے برنی سی آگئ تھی۔

"آغاجمشید میں تم سے آخری بار کہہ رہاہوں۔میری نظروں سے دور بو جاؤ درنہ میں گولی حلانے سے قطعی نہیں چکچاؤں گا"۔عمران نے

چیخے ہوئے کہا۔

"عمران صاحب میں بزدل نہیں ہوں اور یہ ہی میں نے بزدلوں بھی بات کی تھی۔میں توآپ کو ممکنہ خطرے سے آگاہ کرناچاہا تھا۔

" گر۔ مگر کیا"۔ عمران نے اسے کھا جانے والی نظروں سے

گورتے ہوئے کہا۔ " کجہ نہیں ، اگر آپ سمجھنٹہ میں کہ میں مزدل بھوں اور آپ سم

" کھ نہیں۔ اگر آپ مجھتے ہیں کہ میں بردل ہوں اور آپ کے مات کام کرنے کے لائق نہیں ہوں تو آپ کھے گولی مار دیں۔ مگر میں

والی نہیں جاؤں گا"۔ آغا جمشید نے چند کھے توقف کے بعد خود کو سنجالتے ہوئے حذباتی لیجے میں کہا۔

"كيايه تمهاراآخرى فيصله ہے" - عمران عزايا -

التي بان "آغاجمشين سرجمكات موت كما-

دیتا ہوں کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابھی اور اس وقت والی طِ ا جاؤ۔ تم مہاں سے جس طرح چاہو نج کر نکل سکتے ہو نکل جاؤ۔ حمہارے راستے الگ ہیں اور ہمارے الگ "۔ عمران نے انتہائی سرا لیج میں کہا۔

" نن، نہیں عمران صاحب۔ مم، میں۔ میں ....... "آغا جمشیر نے یو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

" شٹ اپ سے جاؤیہاں سے وریہ میں محہیں شوٹ کر دوں گانہ ا همران نے گرجتے ہوئے کہااور آغاجمشید کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ عمران

عمران نے ترجعے ہوئے ہااور اعام سیدی ناشیں کا بھیے میں۔ مراہ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر اس کے اور آغاجمشید کے ساتھی بھی دنگ روگئے تھے۔

• سس، سوری عمران صاحب۔ میں۔ میں.

تمر تمراتے ہوئے کہا۔

" میں تم سے کہد رہا ہوں ناں کہ طلے جاؤیہاں سے ورندیں ملس سے کہد رہا ہوں گا"۔ عمران نے عزاتے ہوئے کہا اور جیب

سے کپٹل نکال کر اس کارخ آغاجمشید کی طرف کر دیا۔ اُس کے چہرے ' پر بے پناہ در شکی تھی۔ اس کا انداز الیسا تھا جیسے آغاجمشید نے اس کی

بات نه مانی تو دہ اسے بچ کچ کولی ماردے گا۔آغاجمشید کی حالت دیلھے والی ہو گئی تھی۔ دہ ترحم زدہ نگاہوں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہاتھا۔

۔ \* عمران ساسے اپنی غلطی کا حساس ہو گیا ہے۔ یہ آئندہ الیبی بات

"تو پر کیا میں گولی حلادوں" ۔ عمران نے اسی انداز میں کہا۔
"یس حلادیں" ۔ آغاجمشیہ نے ٹھوس لیج میں کہا۔
"ایک بار پھرسوچ لو" ۔ عمران نے کہا۔
"سوچ لیا ہے عمران صاحب۔ اگر میں آپ کے ساتھ کام نہیں کہ سکتا تو تھے بزد لی کاطعنہ دیا سکتا تو تھے بزد لی کاطعنہ دیا سے میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ جسے انسان کے ہاتھوں اگر سے میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ جسے انسان کے ہاتھوں اگر محمروت آجائے تو میرے لئے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات الا کیا ہو سکتی ہے "۔ آغا جمشید لئے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات الا کیا ہو سکتی ہے "۔ آغا جمشید لئے اس کے میں کہا۔ آغا جمشید لئے اس کی بات الیا ہے جس کی وجہ سے اب سیکرٹ سردل سینے کو حیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جس کی وجہ سے اب سیکرٹ سردل سینے کو حیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جس کی وجہ سے اب سیکرٹ سردل سیکرٹ سے سیکرٹ سردل سیکرٹ سیکرٹ سردل سیکرٹ سیکرٹ سردل سیکرٹ سردل سیکرٹ سیکرٹ سیکرٹ سردل سیکرٹ سردل سیکرٹ سردل سیکرٹ سردل سیکرٹ سیکر

ے سبران و ملی سرس پر سیاست " ٹھیک ہے۔ تو پھر میری حکم عدولی پر موت کا مزہ حکھو"۔ عمران نے کڑ کدار لیج میں کہا ساتھ ہی اس نے پسٹل کاٹریگر دبادیا۔

دروازے پر دستک ہوئی تو کراسٹی نے اکھ کرٹی وی آف کرنے کے بعد آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اس وقت وی ٹو کلب کے ریٹ روم میں تھی۔ چو نکہ پروشو کو جیری اور پھر ڈاکٹر کرافٹ سے معلومات حاصل کرنے میں وقت لگ سکتا تھااس لئے پروشو کے کہنے پر کراسٹی ریسٹ روم میں آگئ تھی۔ وہاں اسے سہولت کا نتام سامان میں تھا۔ اس لئے کراسٹی نے وہیں رہنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ اسے بلکی وہسکی پیتے میں ہی بہنچا دی گئ تھی۔ کراسٹی نے بلک وہسکی پیتے ہوئے ٹی وی آن کرلیا تھا اور اس وقت ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ تقریباً دو گھنٹوں کے بعد اس کے کرے کے دروازے پر دستک

"آ جادً" \_ كراسي في اس راسته دينة موئ كما تو بروشو اندرآ

ہوئی تھی۔اس نے دروازہ کھولاتو اس کی توقع کے مطابق باہر بروشو

ی موجو د تھا۔

مادشل مہادیو کے ہیڈ کوارٹر کے نتام منبرز بدل چکے ہیں "سپروشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوہ، ویری بیڈ اب کیا ہوگا۔ مارشل مہادیو کے ہیڈ کو ارٹر کو ہم کہاں اور کیسے ڈھونڈیں گے"۔ کراسٹی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ "اس سلسلے میں جمری نے مجھے ایک ٹپ دی ہے مادام"۔ پروشو

نے کہاتو کر اسی چو نک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ " کمیسی مپ" ۔ کر اسٹی نے کہا۔

جیری نے بتایا ہے کہ اگر آپ ہوٹل کرین کراس کے پینجر جیکال " کو ٹٹولیسِ تو وہ ہمیں مارشل مہادیو اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے

میں بہت کچے بتا سکتا ہے "۔ پروشو نے کہا۔ " جیکال۔ کون ہے وہ اور وہ ہمیں مارشل مہادیو اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے "۔ کراسٹی نے حیران ہو کر

' جیکال مارشل مہادیو کا بہنوئی ہے۔ جس قدر اس کے مارشل مہادیو سے تعلقات اس سے کسی اور کے ہوں۔ مارشل مہادیو عموماً جیکال سے ملنے اس کے ہوٹل میں آیا جاتا

رہما ہے۔اس کے علاوہ جیکال کو بھی مار شل مہادیو کے ساتھ آتے جاتے دیکھا گیا ہے"۔ پروشو نے کہا۔

" اوہ، پھر تو جيکال واقعي کام کاآدمي ثابت ہو سکتا ہے"۔ کراسني

گیا۔ کراسٹی نے دروازہ بند کیا اور آکر صوفے پر بنٹیم گئ۔ ساتھ ہی اس نے پروشو کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔

" کچے معلوم ہوا"۔ کراسی نے پروشو کی طرف عور سے دیکھتے ہوئے ہو تھا۔

" نہیں مادام " بروشو نے انکار میں سربلاتے ہوئے کہا۔

نہیں، کیا مطلب۔ کیا جری نے تہیں مارشل مہادیو کا نمر "
نہیں بتایا ہے یا ڈاکٹر کرافٹ اس نمبر سے مارشل مہادیو کے

میڈ کوارٹر کی لو کیشن معلوم کرنے میں ناکام رہا ہے"۔ کراٹی نے چونکتے ہوئے کہا۔

" جری کو مارشل مہادیو کا نمبر معلوم نہیں ہو سکا ہے مادام۔ ابوعبداللہ کو اپنے قبصے میں لینے کے بعد اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کے

نتام نمبرز بدلوادیئے ہیں۔اس کے نمبر ٹاپ سیکرٹ رکھے گئے ہیں۔ جو چند خاص لو گوں کے سواکسی کو نہیں معلوم "۔ پرونٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔اس کے لیج میں ہلکی ہی مایوسی کاعنصر تھا۔

"اوہ، یہ کب ہواہے"۔ کراسٹی نے جلدی سے کہا۔

"اليماآج بلكه دو گھنٹے قبل ہوا ہے مادام۔جیری نے اپنے توسط

سے مارشل مہادیو کا ایک نمبر حاصل کر لیا تھا۔ میں نے اس نمبر کے

بارے میں ڈاکٹر کرافٹ سے بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ نم ہم آف ہے اور کسی کے استعمالِ میں نہیں ہے تو میں نے دوبارہ جمری

سے بات کی اور اس نے ابھی کچھ دیر پہلے تھے فون کر کے بتایا ہے کہ نے کہا۔

روں یہاں پہنچ جائے اور وہ ابو عبداللہ کو آزاد کرا کر لے جائے ۔ میں ان کے آنے سے پہلے یہ کام کر لینا چاہتی ہوں۔ یہ مشن میرا ہے اور

ان ہے اسے سے ہم جو ہم حریبان چاہی ہوں۔ اے میں ہی مکمل کروں گی "۔ کراسٹی نے کہا۔

"جو حکم مادام" ۔ پروشو نے کہااور اکھ کھڑا ہوااور پھروہ کمرے سے نکل گیا۔ چند کمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے پاس میک اپ باکس

" بیٹھو میں ابھی آتی ہوں"۔ کراسٹی نے کہا اور میک اپ باکس لئے کرے سے ملحق دوسرے کرے میں چلی گئ۔ تقریباً اُدھے گھنٹے بعد دا کرے سے نکلی تو اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔وہ مردانہ لباس میں تھی

ادراس نے الیہا میک اپ کیا تھا جس سے وہ پوری طرح ایک مرد کے روپ میں آگئ تھی۔اس نے سیاہ رنگ کی پتلون بہن رکھی تھی ادر سرخ رنگ کی جیکٹ۔اس کے گلے میں زرد رنگ کا رومال تھاجو

اے دور سے ہی بدمعاش ٹائپ ظاہر کر رہاتھا۔اس کے بائیں رخسار پرزخم کالمبانشان تھاجو واقعی اسے ہیبت ناک بنارہا تھا۔آنکھیں سرخ

اوراس کا چېره اس قدر سخت ېو گيا تھا جيسے وه ايک نازک اندام لژکی نه دې بلکه متھ حچيٺ اورانتهائي خطرناک اور بے رحم غنڈه ، بو۔

پروشو اسے اس طلیئے میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔وہ اٹھ کر اس کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کریوں دیکھ رہا تھا جیسے کراسٹی دنیا کا نواں گئے ہیں و۔

"كيون، كسيالك ربابون"-كراسى في بارعب ليج مين اي

" یس مادام" بروشو نے اثبات میں سرملا کر کہا۔ " یہ جیکال کسیماآدمی ہے۔ کیاوہ آسانی سے ہمیں سب کچھ بتا دے گا"۔ کراسٹی نے پوچھا۔

" نہیں مادام وہ اس علاقے کا کنگ ہے۔ہوٹل گرین کراس اس کا مخصوص اڈا ہے۔ جہاں دنیا کی ہربرائی اور جرم ہوتے ہیں۔ جیکال

اور اس کے ساتھی انہائی وحشی، ہتھ چھٹ اور بے رحم قسم کے لوگ ہیں۔ کسی سے سید ھے منہ بات کر ناتو جسے انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے "سیروشو نے جواب دیا۔

ہے ۔پرو ہو سے بواب دیا۔
" ہو نہد، وہ مجھ سے زیادہ ہتھ چھٹ، بر رقم اور خطرناک نہیں ہوں گے۔ میں اس جیکال سے ملنے ضرور جاؤں گی اور دیکھوں گی دہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں "۔کراسٹی نے ہو نب چباتے ہوئے کہا۔

" کیا ضرورت ہے مادام آپ کہیں تو میں اور میرے ساتھی اے یہیں اٹھالاتے ہیں "پروشو نے جلدی سے کہا۔

" نہیں، اس سے ملنے اور اس سے معلومات حاصل کرنے میں خود جاؤں گی"۔ کراسٹی نے اسے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تو پروثو

تتم مجھے میک اپ کا سامان لا دو۔ میں اور زیادہ وقت برباد نہیں کر سکتی۔ ایسا نہ ہو ہم یہاں مارشل مہادیو کا ہیڈ کوارٹر ی ڈھونڈتے

خاموش ہو گیا۔

ره جائیں اور وہ ابو عبداللہ کا ہی خاتمہ کر دیں یا بھر یا کیشیا سکرٹ

" یہاں سے کتنی دور ہے ہوٹل گرین کر اس " ۔ کر اسٹی نے پروشو ہے مخاطب ہو کر یو چھا۔

. نیادہ دور نہیں ہے مادام بس ہم اگلے چوک کو کراس کرے "

مڑیں گے تو ہوٹل گرین کراس آجائے گا"۔ پروشو نے جواب ویا تو کراسٹی نے اثبات میں سرملادیا۔

رہ کی کے بیات ہوں ہوں ہوں ہم میرے منبر اُو جسٹن ہوں ہم "سنو، میرا نام شارک ہے اور تم میرے منبر اُو جسٹن ہوں ہم ناراک سے ایک مخصوص اسلح کی ڈیل کرنے جیکال کے پاس جارہے

ہیں۔ہمارا تعلق ایکریمیا کی ایک جرائم پیشہ تنظیم برائٹ سینڈیکیٹ ہے ہے " ۔ کراسٹی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔

" یس مادام" - پروشو نے مؤ دبانہ لیج میں کہا-" کیا تم جیکال کو پہچانتے ہو" - کراسٹی نے پو چھا-

" بیں مادام اس کا تعلق جرائم پیشہ افراد سے باس سے میں رائٹ سینڈیکیٹ کے چیف راکلے کی حیثیت سے اسلح کی دوڈیلز بھی

کر چکاہوں "۔ پروشو نے جواب دیا۔

"اوہ، تب تو ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا"۔ کراسی نے کچھ
سوچتے ہوئے کہا۔ پروشو نے چوک کراس کر سے جسے ہی کار دائیں
طرف موڑی انہیں ہوٹل گرین کراس کا جہازی سائز کا نیون سائن
رکھائی دے گیا۔وہ ایک وسیع وعریض عمارت تھی جو آٹھ منزلہ تھی۔
جسے ہی پروشو نے کار کو ہوٹل کے کمپاؤنڈ کی طرف موڑا اسی کمجے
کیاؤنڈ سے ایک سیاہ رنگ کی کار نکلی اور ان کے قریب سے گزرتی

آواز مردانہ بناتے ہوئے کہا۔
"حیرت انگیز مادام آپ تو پہچانی ہی نہیں جا رہیں۔ اگر آپ نے
عہیں میک اپ نہ کیا ہو تا تو میں آپ کو کسی طرح سے پہچان ہا
نہیں سکتا تھا"۔ پروشو نے حیرت اور تعریفی نظروں سے اسے دیکھنے

" اب بتاؤ۔ جیکال زیادہ خطرناک غنڈہ ہے یا میں "۔ کراسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا تو پروشو ہے اختیار مسکرا دیا۔ " اب میں کیا کہوں مادام۔آپ کو دیکھ کر شاید جیکال کے کسیسے ہی

مچھوٹ جائیں گے "-پروشو نے کہا-" گڈ، تم بھی ہلکا پھلکا سکیب اپ کر لو اور میرے ساتھ طو"۔ کراسٹی نے کہا-

" یس مادام"۔ پروشو نے کہا اور وہ تیزی سے دوسرے کمرے" یں علام اس نے اتا علیہ جند کموں بعد وہ بھی میک اپ تبدیل کر چکا تھا۔ اس نے اتا

جاندار میک اپ نہیں کیا تھالیکن بہرحال وہ بھی چھٹا ہوا بدمعاش نظرآر ہاتھا۔

'' استاخاص میک اپ نہیں ہے۔لیکن بہرحال ٹھیک ہے۔آؤ'' کر اسٹی نے کہا اور پھروہ دونوں کمرے سے نکل آئے۔کر اسٹی کے <sup>مکم</sup>

سے پروشو نے ضروری اسلحہ ساتھ لے لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں " دونوں ایک نئے ماڈل کی کار میں ہوٹل گرین کراس کی جانب اڑے جارہے تھے۔کارکی ڈرائیونگ پروشو کر رہاتھا۔

234

سیاہ کار کافی آگے جا کر اکیب چوک سے دوسری سڑک کی طرف مڑ

ئى۔

"اوہ، یہ تو ساحل سمندر کی طرف جارہا ہے"۔ پروشو نے اسے اس

تھوص سڑک کی طرف مڑتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔

" علوا چھا ہے۔اس طرف ٹریفک بھی کم ہوگا۔ وہیں اسے گھیرنے کا ہم موقع مل سکتا ہے " - کراسٹی نے کہا۔اس کمحے انہیں اپنے پیچھے کی گاڑی کے تیز مارن کی آواز سنائی دی - کراسٹی نے پلٹ کر دیکھا

ی کاری کے میرہ ارسی میں اور میں تھی۔ ان کے پیچھے ایک سٹیشن دیگن آرہی تھی۔

"انہیں راستہ دو" ۔ کراسٹی نے کہا تو پروشو نے اثبات میں سرہلا کراپی کار دائیں طرف کر لی۔ای لمجے سٹیشن ویگن تیزی سے ان کے تریب سے نکلی اور پھر وہ بجائے آگے جانے کے اچانک سڑک پرتر چی ہوکررک گئی۔

"اوہ شاید ہمیں گھیراجارہاہے" ۔ پروشو نے جلدی سے کہا۔ سٹیشن ریگن چونکہ زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ اس لئے پروشو نے جلدی سے

ریک دباکر کارروک لی تھی۔ جیسے ہی کاررکی اسی کمحے سٹیشن ویگن کا دروازہ کھلا اور اس میں سے آٹھ مشین گن بردار غنڈے نظے اور تیزی سے ان کی کار کے کر دمچھیل گئے۔

"باہر نکلو ورنہ بھون دیئے جاؤگے"۔ ایک مشین گن بردارنے ان کے قریب آتے ہوئے کہا۔ پروشو اور کراسٹی نے طویل سانس لئے اور روازے کھول کر باہر آگئے۔ انہوں نے خود ہی کارسے نکلتے ہی ہاتھ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لمباتر نگا اور ٹھوس جسم کا آدئی موجو دتھا۔اے دیکھ کر پروشوچونک پڑاتھا۔اس نے یکدم کارروک دی تھی۔

" یہ جیکال ہے۔ یہ تو کہیں باہر جارہا ہے"۔ پروشو نے تیز لیج میں کہا اور کر اسٹی چونک پڑی ۔ سیاہ کار سڑک پر مڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔

" اوہ، تو بھراس کے پیچھے حلو۔جلدی "۔کراسٹی نے کہا تو پروشو نے اشبات میں سرملا دیا۔اس نے کار کو بیک کیااور بھر کارموڑ کراس ساہ کار کے پیچھے دوڑانے نگا۔

" میرے خیال میں اب اے اعوا کر نا ہی مناسب رہے گا۔ نجانے یہ کہاں جارہا ہے " – کراسٹی نے کہا۔

"یہی مناسب رہے گا مادام۔اگریہ کسی سنسان سڑک کی طرف گیا تو ہم اسے آسانی سے گھیرلیں گے"۔پروشو نے کہا تو کراسٹی نے س ملادیا۔

سیاہ کار نہایت تیزی ہے آگے بڑھی جا رہی تھی۔ پروشو نہایت ماہرانہ انداز میں سیاہ کارے مناسب فاصلہ رکھ کراس کا تعاقب کر رہا تھا تاکہ جیکال ہوشیار نہ ہو سکے۔ ولیے بھی اس سڑک پر ٹریفک ک آمدور فت جاری تھی۔اس لئے جیکال کو اپنے تعاقب کا شبہ نہیں ہو

سكاتة المس

باندھ دی تھیں تاکہ وہ اردگر دے ماحول کو چیک نہ کر سکیں۔ پھر ان دونوں کو سٹیشن ویگن سے اتارا گیااور انہیں بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جایاجانے لگا۔

تھوڑی می دیرمیں وہ اکیک عمارت میں تھے۔انہیں کر سیوں پر بھا کر ان کے بحسموں اور کر سیوں کے گرد رسیاں باندھی جانے لگیں۔ انہیں اتھی طرح سے باندھ کر ان کی آنکھوں سے پٹیاں آثار لی گئیں۔

کرائٹی اور پروشو آنکھیں جھیکا جھیکا کر ماحول کاجائزہ کینے گئے۔ کرہ خاصا وسیع مگر ہر قسم کے سامان سے عاری تھا۔ کمرے کے

درمیان میں وہی دو کرسیاں موجو د تھیں جن پر بھا کر انہیں باندھا گیا تھا۔ کرے میں چار مشین گن بردار موجو د تھے۔ باتی شاید کمرے سے باہررہ گئے تھے۔

ای کمح کمرے میں وہی لمباتزنگا اور ٹھوس جسم کا مالک نوجوان داخل ہوا حبے پروشو نے ہوٹل کرین کراس سے سیاہ کار میں نگلتے دیکھا تھا۔وہ جیکال تھا جس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی اور بے رحمی ثبت نظرآری تھی۔

"ہونہہ، تو یہ دونوں میراتعاقب کر رہے تھے "۔ جیکال نے ان کے تربب آگر انہیں عورے دیکھ کر ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا۔ ملہ میں میں شاری سال میں آ

"یس ماسٹر۔ان سے خطرناک اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔لگتا ہے ان کے ادادے ٹھیک نہیں تھے "۔ایک مشین گن بردار نے مؤد بانہ لچ میں کہا۔یہ وہی آدمی تھاجو وہاں اپنے ساتھیوں کو احکامات دے "ان کی ملاشی لو" ۔ اسی غنڈ بے نے کہا تو دو مشین گن بردارآگے بڑھے اور انہوں نے ان کی بڑے ماہرانہ انداز میں ملاشی لینے ہوئے ان کی جیبوں سے تنام اسلحہ نکال لیا۔

اٹھالئے تھے۔

سڑک پر مڑگئی تھی۔

ں یہ بوں ہو تم اور ہمیں اس طرح سے کیوں گھیرا گیا ہے"۔ کرائ نے مردانہ آواز میں مگر سخت لیج میں کہا۔

"ہو نہد، تو یہ لوگ ماسٹر جیکال پر حملہ کرنے کی نیت سے اس کا تعاقب کر رہے تھے "۔ مشین گن بردار نے کہااوراس کی بات س کر پروشو اور کراسٹی دونوں چو نک پڑے۔ صاف ظاہر تھا کہ جیکال کو اپنے تعاقب کا علم ہو گیا تھااوراس نے کارسے ٹرانسمیٹر یا بھرسیل فون سے کال کر کے ان غنڈوں کو وہاں بلالیا تھا۔ جنہوں نے آن واحد میں وہاں بلالیا تھا۔ جنہوں نے آن واحد میں وہاں بکیخ کر انہیں گھیر لیا تھا۔ جیکال کی سیاہ کار آگے جا کر ایک ذیل

" انہیں گاڑی میں بھا دو۔ یہ کون ہیں اور ماسٹر جیکال کا تعاقب کیوں کر رہے تھے ماسٹر جیکال خود ہی ان سے پو چھیں گے "۔ مشین

گن بردار نے کہا اور پھران دونوں کے ہاتھ بیشت پر باندھ کر انہیں زبردستی سٹیشن ویکن میں بٹھادیا گیا۔سٹیشن ویکن کے شیشے کر ڈتے اس لئے وہ باہر کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔سٹیشن ویکن کافی دیرتک جلّی

ری اور پر ایک دھی ہے رک کئ ۔ سٹیشن ویکن کا دروازہ کھولئے ہے بہلے مشمن گن برداروں نے ان دونوں کی آنکھوں پر ساہ پٹیال

بارے میں کیاجانتے ہو" ۔جیکال نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ " اس لئے کہ برائٹ سینڈیکیٹ میری ہے اور میں برائٹ سینڈیکیٹ کا چیف را کلے ہوں" ۔ پروشو نے کہا اور جیکال حیرت سے آنگھیں پھاڑ پھاڑ کراس کی طرف دیکھنے نگاجسے وہ اس نوجوان کو مخبوط

الواس سجھ رہا ہو۔

" کیا بک رہے ہو۔ راکلے کو میں پہچانتا ہوں۔ تم راکلے کسے ہو سکتے ہو۔ اور اگر تم راکلے ہو تو حمہیں اس طرح میرا تعاقب کرنے کی کیا ضرورت تھی"۔ جیکال نے حیرت اور الحمن زدہ نظروں سے اس کی

طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" تہاری پہلی بات کا توجواب یہ ہے کہ میں پہلے بھی تم سے مکی اپ میں مل چکاہوں اور اس وقت بھی میں مکی اپ میں ہی ہوں۔ درری بات کا جواب یہ ہے کہ میں ایک اور سپیشل ڈیل کے سلسلے میں تم سے ملنے آیا تھا کہ میں نے تمہیں کار میں ہوٹل سے باہر جاتے دیکھا۔ میرا تم سے ملنا بے حد ضروری تھا اس لئے میں کار موڑ کر جہارے بیچے آگیا۔ تم سمجھے شاید ہم کوئی خطرناک مجرم ہیں اور جہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لئے تم نے سیل فون یا مجر زائسمیٹر پر لینے آدمی بلالئے جنہوں نے ہمیں راستے میں ہی گھیرلیا اور ہمیں مہاں لے آئے۔ انہوں نے ہمیں کھے کہنے سننے کا موقع ہی نہیں دیا تھا"۔ پروشو نے کہا اور اس کی ذہانت پر کراسٹی دل ہی دل میں قائل ہو گئے۔ پروشو واقعی اس خطرناک سچونیشن کو نہایت ذہانت

وہ سات "کون ہو تم اور میراتعاقب کیوں کر رہے تھے "-جیکال نے الا دونوں کی جانب خشمگیں نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا-" ہم تمہارا تعاقب ضرور کر رہے تھے مسٹر جیکال مگر ہمارے

ارادے خطرناک نہیں تھے "بروشونے بڑے مطمئن کیج میں کہا۔ "اوہ، منہارے پاس مشین کپٹل مم اور جو دوسرا اسلحہ برآمد ہوا

ہے اس کے باوجو دتم کہہ رہے ہو کہ تہمارے ارادے خطرناک نہیں تھے "۔جیکال نے طنزیہ لہج میں کہا۔

" وہ اسلحہ ہماری حفاظت کے لئے تھا۔جو ہم ہروقت اپنے پال رکھتے ہیں "۔پروشو نے جواب دیا۔

"ہونہد، تہارے لئے بہتر یہی ہوگا کہ اپنے بارے میں ج کی با دو۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے کہ میں فضولیات میں الحا رہوں"۔جیکال نے کرخت لیج میں کہا۔

" میرا تعلق ایکریمیا کی برائٹ سینڈیکیٹ سے ہے۔ اس برائٹ سینڈیکیٹ سے جس کے ساتھ تم دویاہ قبل اسلح کی بگب ڈیل کر عج

ہو " \_ پروشو نے موجو دہ خطرناک صورتحال کی وجہ سے خود کو چھپانا مناسب نہ سیحھاتھا۔اس لئے اس نے اسے لینے بارے میں خود ہی با دیاتھا۔اس کی بات سن کر کراسٹی نے یوں سربلا دیاتھا جسے دہ پردش

دیا تھا۔اس کی بات سن کر کر اسٹی کے یوں سربطا دیا ہ کے اس دانشمندانہ جواب سے مطمئن ہو۔ یہ

" برائك سيند كييك - كيا مطلب، تم برائك سيند كيك ك

240

سے سنجال رہاتھا۔ " ہونہد، حمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم راکھے ہی ہو"۔ جیکال نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔

" شبوت کے طور پر تم سے فائنل ڈیل کی ہونے والی تمام "
تفصیلات بتا سکتا ہوں اور مجھ اس گار ٹیڈ چکی کا نمبر بھی یاد ہے"۔
مسک تر مسک بر تر مرکز کا اور گار تل

پروشو نے مسکراتے ہوئے کہااور پھراس نے فائنل ڈیل اور گارٹڈ چکی کی تفصیلات جیکال کو بتانی شروع کر دیں۔جیے سن کر جیکال حکیہ بے پرقدرے اطمینان آگیا۔ '' ٹھسکیہ ہے۔مجھے تقین آگیا ہے کہ تم واقعی راکلے ہو۔لین '' ٹھسکیہ ہے۔مجھے تقین آگیا ہے کہ تم واقعی راکلے ہو۔لین

حمہیں اس طرح میرا تعاقب نہیں کر ناچاہئے تھا۔ تم ہوٹل میں جاکر کے میں اس طرح میرا تعاقب نہیں کرناچاہئے تھا۔ میرے مینجر رام داس سے ملتے تو وہ مجھے کال کر کے واپس بلالیا۔ میرے آدمی حمہارا خاتمہ بھی کر سکتے تھے "۔ مہاری اس حرکت پر میرے آدمی حمہارا خاتمہ بھی کر سکتے تھے "۔

جیکال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " میں نے کہا نا کہ میراتم سے ملنا بے حد ضروری تھا۔اس بار میں

سیں سے ہوں سے ہر اسے میں اسے میں سے بہتے ہے دس گنا بڑی ڈیل کرنے آیا ہوں"۔ پروشو نے اے میں ہے جہتے ہوئے کہا۔ دس گنا ڈیل کاسن کر جیکال کی آنکھوں میں باللہ دیتے ہوئے کہا۔ دس گنا ڈیل کاسن کر جیکال کی آنکھوں میں باللہ خیاری

پناہ چیک آگئ تھی۔ کراسٹی اس دوران بالکل خاموش بیٹھی رہی تھی۔اس کا چہرہ سپائ تھا۔ جسے اس کا پروشو سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تھی۔اس کا چہرہ سپائ تھا۔ بار کیا ڈیل کرنے آئے ہو۔اور یہ کون " ٹھیک ہے۔ بتاؤاس بار کیا ڈیل کرنے آئے ہو۔اور یہ کون

ہے"۔ جیکال نے کراسٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" يدميرا منبر أو جسٹن ب" - پروشو نے جواب ديا-

"جسٹن ۔ لیکن پہلے حبے تم اپنے ساتھ لائے تھے اسے بھی تم اپنا نبر او بتارہے تھے اور اس کا نام "جیکال نے اس کی جانب ایک بار

نبر نو بہارہے مھے اور اس کا نام "جھال سے اس ف جانب ہیں ہار پر شک بحری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لبجہ ایک بار پھر سرد ہو گیا تھا۔

اس کا نام ہار پر تھا۔وہ اس وقت ایکریمیا میں ہے۔ میں نے اسے
اس کا نام ہار پر تھا۔وہ اس وقت ایکریمیا میں ہے۔اب میرا
پنے سینڈیکیٹ کے دوسرے سیکٹن میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔اب میرا
نبرٹویہ جسٹن ہی ہے "۔پروشو نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا۔

روسی میں ، میں ہوئے ہوئے "ہونے ہونے ہونے اس جھنگتے ہوئے اس جو نہد، ڈیل کے بارے میں بتاؤ" جھیکال نے سر جھنگتے ہوئے کہا وہ پروشو اس کے لئے کہاں وہ جھال کو باآدمی نہیں تھا۔ اس نے جو تفصیلات بتائی تھیں وہ جیکال کو باآدمی نہیں تھا۔ اس نے جو تفصیلات بتائی تھیں وہ جیکال کو

مطمئن کرنے کے لئے کافی تھیں۔ "کیااس حالت میں میرے ساتھ ڈیل کروگے"۔پروشونے کہا۔ " اوہ، ٹھسکیہ ہے۔ سنو میں اپنے کرے میں جا رہا ہوں۔ اِن

یں و سے میں میں اپنے کرے میں جا رہا ہوں۔ ان " اوہ، ٹھکی ہے۔ سنو میں اپنے کرے میں جا رہا ہوں۔ ان رونوں کو وہیں لے آؤید وشمن نہیں ہیں"۔ جیکال نے مشین گن رداروں سے مخاطب ہو کر کہا اور انہوں نے اثبات میں سرملا دیئے۔

جیال مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا کرے سے نکلتا جلا گیا۔اس کے جاتے ہی مشین گن بردار آگے بڑھے اور انہوں نے کراسٹی اور پروشو کی رسیاں کولناشروع کر دیں۔

ناسروح سرویں۔ علویہ۔مشین گن بردار نے ان سے مخاطب ہو کر اس بار قدرے

"ہاں،اب بولو"۔جیکال نے کہا۔ "پہلے یہ بتاؤ کیا تہمارا یہ کمرہ محفوظ ہے"۔پروشو نے کہا۔ "کیوں"۔جیکال نے چونک کر پو تچا۔

" میں اس بار حمہارے ساتھ سپیشل ڈیل کرنے آیا ہوں جیکال۔ میں نہیں چاہتا کہ اس ڈیل کے بارے میں کسی کو علم ہو۔ ہوٹل میں تو جہار آفس ساؤنڈ پروف تھا۔ کیلمہاں الیسا کوئی انتظام نہیں ہے "۔ پروشونے کہا۔

" یہ میرا خاص اڈا ہے اور یہاں میرے تمام آدمی خاص ہی ہیں۔
بہرحال حمہاری تسلی کے لئے میں یہاں بھی ساؤنڈ پروف انتظام کر دیتا
ہوں" ۔ جیکال نے کہا اور پھر اس نے میز کے نیچے ہاتھ لے جاکر کوئی
بٹن پرلیس کیا تو اچانک چھت اور کرے کی دیواروں پر ربز کی موثی

تہیں چڑھتی چلی گئیں۔
"گڈ، اب محصیک ہے" ۔ پروشو نے کہا۔ کراسٹی اب تک بالکل فاموش تھی الستہ اس نے کری پر بیٹھتے ہی میز پر پڑے ایک پیپر دیٹ سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ جسے وہ وقت گزاری کے لئے الیما کر رہی ہو۔ پروشو نے کراسٹی کی طرف دیکھا۔ اس کھے کراسٹی نے پیپر دیٹ اٹھایا اور پھراس کا ہاتھ بحلی کی می تیزی سے حرکت میں آیا۔ دوسرے کی گئی ہیپر دیٹ ہو کے بیپر دیٹ ہو کی گئی ہیپر دیٹ ہوگال کی پیشانی سے جا نکرایا اور جیال بری طرح سے چیخا ہوا کری سمیت دوسری طرف الب گیا۔ جیکال بری طرح سے چیخا ہوا کری سمیت دوسری طرف الب گیا۔ اس سے جیلے کہ وہ اٹھ ما پروشو اور کراسٹی تیزی سے اٹھے اور پروشو اور کراسٹی تیزی سے اٹھے اور پروشو

نرم لیج میں کہا۔ "ہماری چیزیں تو ہمیں لوٹادو۔ تم نے اپنے باس کے منہ سے ن ہی لیا ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں "پروشو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " حمہارے پرس، کارڈز اور دوسری چیزیں تو ہم حمہیں دے دیئے

ہیں۔ السبہ اسلحہ ہم ممہیں تب واپس دین گے جب تم یہاں ہے واپس جاؤ گے "۔ مشین گن بردار نے کہا اور پھر اس نے جیبوں ہے وی چیزیں نکال کر پرو شو اور کراسٹی کو واپس کر دیں۔

"آؤ"۔ مشین گن بردار نے کہا اور پھروہ ان دونوں کو لئے ہوئے کرے سے نکل گیا۔ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک کرے کے دروازے پرآگئے۔مشین گن بردار نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دہ

اندرآگئے۔

یہ ایک خاصا بڑا اور ہر قسم کے سامان سے آراستہ کمرہ تھا۔ ایک طرف ایک بڑی ہی میزموجو دتھی جہاں جیکال ایک کرسی پر بیٹھا کس سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کراسٹی اور پروشو جیسے ہی اندر آئے اس نے فون بند کر دیا۔ " آ جاؤ۔ بیٹھو"۔ اس نے کہا تو کراسٹی اور پروشو اس کے سامنے

کر سیوں پر بیٹھے گئے۔ " تم جاؤ"۔جیکال نے مشین گن بردار سے کہااور مشین گن بردار سر ہلا کر اسے سلام کر تا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس نے کمرے، کا

دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس سے جہلے کہ وہ اٹھ آ، پروشو اور کرا

#### Downูไgaded from https://paksociety.อุณุก

ہٰ یانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ " مارشل مہادیو کہاں ہے"۔ کراسی نے اس سے مخاطب ہو کر مخت لیج میں یو چھا۔اس نوجوان کولڑ کی کی آواز میں بات کرتے دیکھ کر جیکال کی آنگھیں پھیل گئیں۔

و لک، کیا مطلب تت، تم متم ...... اس کے منہ سے

مكلابت زده آواز تكلى -

" ہاں، میں لڑکی ہوں اور میرا نام کراسٹی ہے"۔ کراسٹی نے اے

ا پنااصل نام بتاتے ہوئے کہا۔ " کراسٹی۔ کون کراسٹی۔اوہ مگر راکلے تو کہہ رہا تھا"۔جیکال نے

" کراسٹی۔ کون کراسٹی۔اوہ مگر را کلے تو کہہ رہاتھا"۔جیکال نے آنکھیں بھیلاتے ہوئے کہا۔

"راکلے کو چھوڑواور میری بات کا جواب دو۔ مارشل مہادیو کہاں ہے اور اس کا ہیڈ کو ارٹر کہاں ہے۔ تھے پوری تفصیل بتاؤور میں حہاری ایک ایک ہٹری تو ڈدوں گی"۔ کراسٹی نے اس کی لیسلیوں میں ایک بھر پور لات مارتے ہوئے کہا اور جیکال بری طرح سے چینتے ہوئے مہا ہی ہے آب کی طرح سے چینتے ہوئے ماجرہ تکلیف کی شدت سے میخ

" بولو، جلدی بتاؤ"۔ کراسی نے ایک اور لات اس کی تسلیوں میں مارتے ہوئے کہا۔اس کے حلق سے بھنکاریں سی نکل رہی تھیں۔ مم، میں نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتا"۔جیکال نے بری طرح سے تربیتے اور چینتے ہوئے کہا۔ تیزی سے جیکال کے قریب پہنچ گیا۔اس نے جیکال کو اس کی گردن سے پکڑ کر کراسٹی کی طرف اچھال دیا۔ جسسے ہی جیکال کراسٹی کے قریب گرا۔اس کمح کراسٹی کی لات چلی اور جیکال بری طرح سے چیٹا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ کراسٹی نے اس کی کنٹٹی پر لات جمائی تھی۔

کراسٹی نے دوسری بار اس کی کنیٹی پر ٹھوکر ماری تو تڑیتا ہوا جیکال یکھنت ساکت ہو گیا۔ " اسے باندھ کر صوفے پر ڈال دو"۔ کراسٹی نے کہا۔ پروشونے

ا شبات میں سر ہلا دیا اور تیزی سے کمرے میں موجو د ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کے پیٹ کھلے تھے ۔ ایک خانے میں اسے نائیلون کی رسی نظرآ گئ ۔ پروشو نے رسی اٹھائی اور اس سے جیکال کے ہاتھ پیر باندھنے لگا۔ وہ اٹھا کر اسے صوفے پر ڈللنے بی لگاتھا کہ کرائ

نے اسے روک دیا۔ "عہیں پڑارہنے دواسے اوراسے ہوش میں لاؤ"۔ کراسٹی نے کہا۔ پروشو نے جھک کر جیکال کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی ناک پکڑلی۔ حد کمی سیسر کیا کہ جس سے گھڑن سے اس کی ناک پکڑلی۔

چند ہی کموں میں جیکال کا جسم دم گھٹنے سے تڑیا اور اس نے یکفت آئھیں کھول دیں۔ جسیے ہی اس نے آئھیں کھولیں پروشو نے اس کی ناک اور منہ سے ہاتھ ہٹالئے سجیکال کی پیشانی پر پیپر ویٹ لگنے سے بڑا سا گو مزا بحرآیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے تکلیف کی شدت سے بری طرح سے چیٹا شروع کر دیا۔ بری طرح سے چیٹا شروع کر دیا۔ "کون ہو تم اور میرے ساتھ الیسا کیوں کر رہے ہو "۔ جیکال نے "کون ہو تم اور میرے ساتھ الیسا کیوں کر رہے ہو "۔ جیکال نے

Downloaded from https://paksociety.com

ساراچہرہ البولہان ہو گیاتھااوراس کا جسم بدستور کھڑک رہاتھا۔ " نہیں، پہلے تفصیل بتاؤ جب تک تم تفصیل نہیں بتاؤ گے تہیں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملے گ"۔ کراسٹی نے چھنکارتے ہوئے کہا۔

" وہ، وہ میرا عزیز ہے۔ مم، میری بیوی کا بھائی "۔ جیکال نے رک رک کر کھا۔

" میں جانتی ہوں۔ اس سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بتاؤ"۔ کراسٹی نے عزاکر کہا۔

" ہیڈ کوارٹر، میں نہیں جانتا۔اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر سیکرٹ رکھا یوا ہے۔وہ مجھے وہاں کہی نہیں لے کر گیااور یہ ی اس نے کہی مجھے

ہوا ہے۔ وہ مجھے وہاں کبھی نہیں لے کر گیااور نہ ہی اس نے کبھی مجھے بتایا ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے"۔جیکال نے جلدی جلدی سے

" پھر جھوٹ ۔ میں حمہیں آخری دار ننگ دے رہی ہوں جیکال ۔ بھ کے بنا دو در ند میں حمہارااس قدر بھیانک حشر کروں گی کہ مرنے کے بعد بھی حمہاری روح صدیوں تک چیختی اور تڑتی رہے گی"۔ کراسٹی

> یں "مم، میں چ کہ رہا ہوں" ہو کال نے کانیتے ہوئے کہا۔

ا بین کی است میں اور کیا جو سے سٹھر وابھی بتہ چل جا تا ہے کہ تم کیا چ کہہ رہے ہو اور کیا جھوٹ پروشو میز پر شراب کی بو تل پڑی ہے وہ لاؤ"۔ کر اسٹی نے بھنکارتے ہوئے کہا تو پروشو میز کی طرف بڑھ گیا " تم جانتے ہو۔ تم سب کھ جانتے ہو۔ بولو مارشل مہادیو کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ بولو "۔ کراسٹی نے کہا اور بھر اس کی ٹانگیں مشینی انداز میں جیکال کی لیسلیوں اور چہرے پرپڑنے لگیں۔ جیکال کے منہ سے خوفناک چیخیں نکل رہی تھیں اور وہ اس بری طرح سے توپ رہاتھا جسے ذنح کیا ہوا بکر انزیتا ہے۔

" بولو، جلدی بولو۔ مارشل مہادیو کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے"۔ کراسٹی نے اس کے جبڑے پرلات ماری تو جیکال کی چیخوں سے کرے کی چست اڑنے لگی۔

" مم، میں نہیں جانتا۔ مم میں کچھ نہیں جانتا"۔جیکال بے حد تخت جان ثابت ہو رہاتھا۔اس قدر مار کھانے کے باوجو دبھی وہ کچھ بتانے کے لئے تیار نہیں ہو رہاتھا۔اس کا جواب سن کر کراسٹی پر جیسے وحشت کا دورہ ساپڑگیاتھا۔اس کے ہاتھ پیرچل رہے تھے اور جیکال کی جسے ایک ایک ہڈی ٹو متی جارہی تھی۔

" تم جانتے ہو۔ تہیں سب کچھ بتانا ہوگا۔ بولو۔ بتاؤ "۔ کرائ نے اس پر مسلسل ٹھوکریں برساتے ہوئے کہا۔

" بب، بتا تا ہوں۔ بتا تا ہوں۔ فار گاڈسیک رک جاؤ "۔ جیکال نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا تو کراسٹی رک گئی۔

" بناؤ جلدی اور سنواگر تم نے کوئی بات غلط بنائی تو حمہیں اس کا بھیانک خمیازہ بھکتنا ہوگا"۔ کراسٹی نے کما۔

"بب، پانی مجھے پانی بلاؤ" مجيكال نے تربية ہوئے كما-اسكا

اس کی پتلون اس کے گھٹنوں تک اونچی کر دو "۔ کراسٹی نے کہا تو پروشو نے الیسا ہی کیا۔ دہ بھی حیران ہو رہا تھا کہ کراسٹی الیسا کیوں

رری ہے۔ "گذ، اب تم یکھے ہٹ جاؤ"۔ کراسٹی نے کہا اور پروشو اٹھ کر یکھے ہٹ گیا تو کراسٹی نے بو تل کی شراب جیکال کے پیروں پر ڈالنا شروع کر دی۔ جب جیکال کے دونوں یاؤں شراب سے بھیگ گئے تو کراسٹی

نے ہو تل پروشو کی طرف بڑھادی جے پروشو نے بگڑ لیا۔ "لائٹر ہے مہارے پاس" - کراسٹی نے کہااور اس کی بایت سن کر

جیال اور پروشو دونوں چونک اٹھے ۔وہ جیسے کراسٹی کا پروگرام سجھ گئے تھے کہ کراسٹی کیا کرنا چاہتی ہے۔ جیکال نے انتہائی ہولناک انداز میں چیخٹا شروع کر دیاتھا۔

" نہیں، تت تم الیہا نہیں کر سکتیں۔ تم۔ تم ......." جیکال نے خوفناک انداز میں چیختے ہوئے کہا۔اس اشاء میں پروشو نے جیب سے لائڑ نکال کر کراسٹی کو دے دیا تھا۔

" مارشل مہادیو کااصل ہیڈ کوارٹر کہاں ہے" ۔ کراسٹی نے لائٹر جلا کربڑے اطمینانِ بحرے لیج میں کہا۔

" جب میں کچے جانتا ہی نہیں تو میں حمہیں کیا بتاؤں "۔جیکال نے ایک بار بھر جسیے ہٹ دھرمی کامظاہرہ کر ناشروع کر دیا۔

"اوے الیے ہی سبی" کراسٹی نے کہااور پھراس نے یکھت لائٹر بلاکر اور نیچ جھک کر جیکال کے پیروں پر آگ لگا دی۔ شراب میں نے اس سے بوتل لی اور اس کا ڈھئن کھول دیا۔ جیکال اس کی جانب دہشت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جسے اسے سجھ میں یہ آ رہا ہو کہ کر اسٹی کیا کر رہی ہے۔ کر اسٹی نے بوتل کا ڈھئن اتار کر ایک طرن پھینک دیا اور جیکال کے قریب آگئی۔

اوروہاں سے شراب کی ہو تل اٹھاکر کراسٹی کے قریب سے آیا۔ کرائ

" دیکھو جیکال میں تشدد کے معاطم میں انتہائی حد تک جاسکی ہوں۔ تم جسے انسانوں کو اندت دینے میں مجھے ملکہ حاصل ہے۔ میرے تشدد کے سلمنے پتھر بھی بول پڑے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔اگر تم خوفناک اور اندیت ناک تشدد سے بچنا چاہتے ہو تو مجھے میرے

موالوں کاجواب دے دوور نہ ....... "کراسٹی نے کہا۔ " مم، میں سے کہہ رہا ہوں کراسٹی۔ میں واقعی بارشل مہادیو کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں لاعلم ہوں۔ تم میری بات کا بقین کیوں نہیں کر رہیں " جیکال نے حلق کے بل چینتے ہوئے کہااور کراسٹی نے بے اختیار ہو نب جھینچ لئے۔

" پروشو، اس کے پیروں سے بوٹ اور جرامیں انار دو"۔ کر اسٹی نے کہا تو پروشو جیکال کے قریب آگیا اور اس کے بوٹ کے تسے کھولنے نگا۔ " مید، بیہ تم کیا کر رہی ہو۔ تت، تم کیا کرنی چاہتی ہو"۔ جیکال نے ہم کیا تے ہوئے کہا۔ " مکلاتے ہوئے کہا۔

" ابھی معلوم ہو جا تا ہے " - کراسٹی نے سفاک لیجے میں کہا۔ پروشو نے جیکال کے جوتے اور جرا ہیں اتار دی تھیں ۔

نہیں ہو سکتیں۔ تم انسان نہیں ہو سکتیں "۔ جیکال نے کراسیٰ کی طرف دہشت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ امرن دہشت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ارتقی انسان نہیں ہوں۔ "ہاں، میں تم جیسے درندوں کے لئے واقعی انسان نہیں ہوں۔ پردشو، اس بار شراب جیکال کے چرے پر ڈال دو۔ میں اب اس کے

رومو، اس بارسراب جیوال ہے چہرہے پر داں دوسیں اب اس سے ہرے پر آگ نگاؤں گی "۔ کراسٹی نے پہلے جیکال سے اور پھر اپنے ماتھی پروشو سے مخاطب ہو کر کہا۔

" نہیں، نہیں رک جاؤ۔ فار گاڈ سیک رک جاؤ۔ میں اور تکلیف رداشِت نہیں کر سکتا۔ میں حمہیں سب کچھ بتانے کے لئے تیار ہوں۔

سب کھ "۔جیکال نے ہذیانی انداز میں چینے ہوئے کہااور کراسٹی کے ہوئے سبکراہٹ آگئ۔اس نے پروشو کی طرف دیکھا تو ابدائو نے بھی دھیرے سے مسکرا کرا شبات میں سرملادیا۔

بدوے می رئیرے سے میں جب اس مرہ رہا ہے۔ " اپنے ساتھی سے کہو کہ مجھے شراب کے دو گھونٹ بلا دے۔ مم، مراحلق سو کھ رہا ہے۔ مم، میں حمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ بلیز صرف

ا پرائلن سو کھ رہا ہے۔ م، میں ہمیں سب چھ بها دوں ۵۔ پیمیز صرف «گونٹ"۔ جیکال نے ملتجیاند انداز میں کہا۔ کراسٹی نے اشارہ کیا تو شمال کیا ہے۔ معلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں کہا

ردشوسر ملاکر جیکال کے قریب بیٹھ گیااوراس نے شراب کی ہو تل کا ہند جیکال کے منہ سے نگادیااور جیکال یوں گھونٹ بھرنے نگا جیسے وہ مدیوں کا بیاسا ہو۔اس نے ایک ہی سانس میں بہت سی شراب حلق میں آثار لی تھی۔ یہ دیکھ کریروشو نے بو تل اس کے منہ سے ہٹالی۔

"بس" بروشو نے کہااورائھ کھڑا ہوا۔ "ایک گھونٹ اور پلیز۔ پلیز......" جیکال نے حسرت زدہ لیج الکحل شامل تھا جس نے آن واحد میں آگ پکڑی تھی۔جیکال نے پر سکیڑ کر اور چیج چیچ کر اسے منع کرنے کی کو شش کی مگر کراسی آگ لگا چکی تھی۔دوسرے ہی لمجے کمرے میں جسے جیکال کی چیخوں کا طوفان ما آگیا اور وہ پیر اٹھا اٹھا کر زور زور سے زمین پر پیٹنے لگا۔جیکال کے منہ سے چیخوں کا طوفان برآمد ہو رہاتھا مگر کراسٹی اٹھ کر ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تھی اور بڑی دلچی سے اسے ترسینے اور چیخے دیکھ رہی تھی۔

کھڑی ہو گئی تھی اور بڑی دیسی سے اسے تڑپتے اور پیھے دیکھ رہی ہے۔ چند ہی کمحوں میں کمرے میں گوشت جلنے کی سرانڈ پھیل گئ اور جیکال کے حلق سے نکلنے والی چیخیں یکھنت رک گئیں۔وہ اس خوفناک اذبت کو بر داشت نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔

" آگ بھا دو"۔ کراسٹی نے اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر پردش سے کہا۔ پروشو نے جلدی سے صوفے پر پڑا ہوا کپڑا کھینچا اور اسے دوہرا تہرا کرتے ہوئے جیکال کے قریب آگیا۔ اس نے کپڑے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جیکال کے پیروں میں لگی ہوئی آگ کو بھانا شروع کر

دیا۔ آگ بھے گئی تھی مگر اس وقت تک جیکال کے پیربری طرح ہے جل گئے تھے اور اس کے دونوں پیر پنڈلیوں تک سیاہ ہو کر پھول گئے تھے ۔ کر اسٹی نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر جیکال کی کسلیوں پر زوز زور

سے ٹھوکریں مار ناشروع کر دیں۔تبیری یاچو تھی ضرب پر جیکال بری طرح سے تڑپا اور اسے ہوش آگیا مگر اس نے ہوش میں آتے ہی پر ہولناک انداز میں چیمٹاشروع کر دیا تھا۔

" تم اس قدر بے رحم، سفاک اور در ندہ صفت ہو۔ تم انسان

وہاں زرعی فارموں کی تعداد کتن ہے " کراسٹی نے یو چھا۔ وارسچار زرعی فارم ہیں وہاں "-جیکال نے جواب دیا۔

"ہوں، اب بیہ بہاؤ کہ ان زرعی فارموں میں جو محافظ ہیں اور ارشل مہادیو کے ہیڈ کوارٹر میں جو لوگ ہیں ان کی تعداد کتنی ہے

وہ سب مجھے ہوے اور انتہائی تربیت یافتہ افراد ہیں۔ان میں

ا ہنٹ بھی جو ہر قسم کی خطرناک سحوئیشن کا مقابلہ کرنے کے لئے ہر

" بوری تفصیل بناؤ مجھے ۔ ہیڈ کوارٹر میں جانے کا راستہ کہاں ۔ انت تیار رہتے ہیں اور ان کی تعداد بے شمار ہے "۔ جیکال نے جواب

س سے ایک اور رخ پرسے سوال کرتے ہوئے کہا۔

مارشل مهادیوشادی شده بے یا ....... "کراسٹی نے کما۔

اور ان زرعی فارموں میں جتنے بھی ور کرزہیں وہ سب مہادیو کے ہی 💉 اوہ نہیں، مارشل مہادیو بے حد خشک مزاج اور انتہائی سخت ں انسان واقع ہوا ہے۔ وہ ایسے روگ پللنے کا عادی نہیں ہے "۔

نے جواب دیا۔وہ شاید کراسٹی کی خوفناک تشدد پندی کو اقبی طرن اہلانے اس کی بات سمجھتے ہوئے جلدی سے کہا۔

کیا مارشل مہادیو کی کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے"۔ کراسٹی

· نهیں جیکال ساب میرااور اپناوقت ضائع مت کرو- میں قمین اس سے زیادہ وصل نہیں دے سکتی سراسی نے کہا تو جیال

متوحش نظروں ہے اس کی طرف دیکھنے لگا۔

" مارشل مہادیو کا بیڈ کوارٹر دارا محکومت کے مشرقی کنارے ؛ ادر کس کیٹیگری کے لوگ ہیں " کراسٹی نے اخبات میں سرطا کہا۔

ا کی غیرآ باد علاقے میں ہے۔ وہاں بے شمار زرعی فارم ہیں۔ ان زرعی فارموں کے نیچے اس نے اپنا خفیہ اور جدید ترین سہولیات ، ایمز بھی ہیں، کمانڈوز بھی اور فوج کے اعلیٰ شعبوں کے تیزرفتار

آراستہ سیڈ کوارٹر بنار کھا ہے" بجیکال نے کمنا شروع کیا۔

ہے اور وہاں اس نے حفاظت کے کیا انتظامات کر رکھے ہیں تا ا

كراسى نے سخت ليج ميں كہا اور جيكال اس مارشل مهاديو ك "تم مارشل مهاديو كى كس كمزورى سے واقف ہو" -كراسى نے ہڈ کوارٹر کی تفصل بتانے لگا۔

"كيا وہاں كوئى فوجى جھاؤنى بھى ہے" اس كے خاموش بونى لائى كزورى سے ركيا مطلب" رجيكال نے اس كى بات كو مد مجھتے کراسٹی نے یو جما۔

منہیں، وہاں جتنے بھی زرعی فارم ہیں وہ مارشل مہادیو کے بیان

آدمی ہیں۔جو ہروقت مسلح رہ کر وہاں کی نگرانی کرتے ہیں '۔جیال

ہے جان گیا تھا اس لئے اب وہ کر اسٹی کے ہرسوال کاجواب دے ہا

ب تو وہ کیسٹن ماریا ہے۔مارشل مہادیو کے بعد وہی تمام انتظامات سنجالتی ہے اور وہی ایسی لڑک ہے جو ہیڈ کو ارٹر کے تمام مرحلوں سے آمانی سے گزر سکتی ہے۔ بغیر کسی سکورٹی چیکنگ کے اور بغیر کسی ردک ٹوک سے "۔ جیکال نے سر جھٹک کر جواب دیا تو کراسٹی کی آنکھوں میں یکلخت امید کے دیئے جل اٹھے۔

" اوہ، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا"۔ کراسی نے جلدی سے

" ہاں، کیپٹن ماریا کو مارشل مہادیو نے اپنے ہیڈ کوارٹر کا سیکنڈ انوارج بنا رکھا ہے"۔ جیکال نے جواب دیا تو کراسی کا چرہ دمک

" کیپٹن ماریا کے بارے میں مجھے تفصیل بتاؤ۔اس کا حلیہ، اس کا لدوقامت، اس کا فون منبراوراس کی رہائش کا ستیہ سب کچھ " - کراسی نے تیز تیز لیج میں کہا تو جیکال ایک بار پھر بولنا شروع ہو گیا۔ کیپٹن اریا کے بارے میں تفصیل جان کر کراسٹی کی آنکھوں کی چمک کئ گنا

برہ کئ تھی۔جسیے اسے اس کے مطلب کی معلومات مل کئ ہوں۔ " گڈ، اب یہ بتاؤیہ کون سی جگہ ہے اور عمال حمہارے کتنے آدمی

موجو دہیں "۔ کراسٹی نے کہا۔ " یہ میرا نیو کالونی کااڈا ہے۔ میں کبھی کبھی یہاں وقت گزاری کے لے آ جاتا ہوں۔ یہاں دو مسلح محافظ اور سوائے میرے دو تین

الناموں کے کوئی نہیں ہوتا "۔جیکال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

سخت ہے"۔جیکال نے انکار میں سرملا کر کہا۔ " ہونہد، کیا تم مارشل مہادیو کے ہیڈ کوارٹر میں آزادی سے آجا سکتے ہو۔میرا مطلب ہے روک ٹوک کئے بغیر حمہارے لئے ہیڈ کوارز

۔ نہیں۔ میں نے کہا ناں مارشل مہادیو ان معاملات میں برط

میں جانے پر کوئی یا بندی تو نہیں ہے "۔ کراسٹی نے یو چھا۔ " یا بندی ، ہو نہد ۔ مارشل مہادیو اپنے سائے سے بھی بدکے والا

انسان ہے۔ بغیر چیکنگ کے وہ کسی کو ان اطراف میں چھٹے جی نہیں دیتا جہاں اس کاہیڈ کوارٹرہے۔میں بھی اس کے ہیڈ کوارٹریں تب جاسكتا ہوں جب وہ خو دمجھے لے جائے ۔ اكىلاميں كسى اير جنس ی بھی صورت میں وہاں نہیں جاسکتا "۔جیکال نے کہا۔

" ہیڈ کوارٹر کے تم کسی الیے تض کو جلنتے ہو جو ہیڈ کوارٹر کے بارے میں یوری معلومات رکھنا ہو اور بغیر کسی روک ٹوک کے ہیڈ کوارٹر میں آنا جاتا ہو"۔ کراسٹی نے جبرے تعینچے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ لیکن تم مارشل مہادیو کے اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو۔ تم اس سے چاہی کیا ہوا۔ جیال نے سرجھٹک کر کہا۔

" ہم کیا چاہتے ہیں اور کیوں معلومات حاصل کر رہے ہیں تم ان باتوں کو چھوڑو۔ صرف استاجواب دوجو تم سے پو چھاجائے "۔ کراگ نے سرد لھے میں کہا۔

" ہونہد، اس ہیڈ کوارٹر میں اگر مارشل مہادیو کے بعد کسی کاہولا

" اور وہ مسلح آدمی جنہیں تم نے ہمیں گھیرنے کے لئے بلایا تھا"۔ روثونے دو مشین پیٹلزیر سائیلنسر لگا دیئے ۔ ایک پیٹل اس نے کراٹی کو دیے دیا اور ایک خو در کھ لیا۔اس دوران کراسٹی نے میز کراسٹی نے کہا۔ "ان لو گوں کا کام ختم ہو گیا تھا۔ دوآدمیوں کو روک کر میں نے کے بچھے جا کر میز کے نیچے ایک سائیڈیرنگاہوا بٹن پریس کرے کمرے باقی سب کو واپس بھیج دیا تھا"۔جیکال نے کہا۔ کراسٹ نے اس سے كا ساؤنڈ يروف مسلم آف كر ديا تھا۔ بھر جيسے بي ربڑ كي موني تہہ چند اکی مزید سوال کئے اور پھراس نے مطمئن ہو کر پروشو کی طرف ردازے سے ہی کراسی دروازے کی سائیڈ کے ساتھ لگ کر کھڑی ، بو گئ باکه دروازه کھلنے پر باہر موجو د مسلح افرادا سے نه دیکھ سکس **-**

روشو نے وروازہ کھول کر باہر دیکھاتو اسے وی دو محافظ د کھائی " اسے آف کر دو"۔ کراسٹی نے کہا۔ اس کی بات س کر جیکال دیے جو انہیں جیکال کے کرے تک لائے تھے ۔ وروازہ کھلنے پر وہ بری طرح سے چیخنے لگا مگر پروشو نے کوئی پرواہ نہ کی۔اس نے شراب کی

بونک پڑے تھے۔

بوتل ایک میزیر مار کر توژی ۔ بوتل کا نچلا حصہ کسی خنجر کی طرن " باس ممہيں اندر بلارہا ہے"۔ پروشو نے کہا اور دروازے سے تیز دھار اور نو کیلا ہو گیا تھا۔ پروشو نے جھک کر بو تل کے نوکیلے تھے ہٹ گیا۔وہ بھی تیزی ہے دبوار کے ساتھ لگ گیا تھا۔ باس کاسن کر کو بوری قوت ہے جیجئے ہوئے جیکال کے عین سینے میں مار دیا۔ بوتل کا «نوں مسلح افراد تیز تیز چلتے ہوئے اندر آگئے اور پیر ان کی نظریں نو کیلا حصہ شاید جیکال کی پسلیوں کو توڑتا ہواسیدھا اس کے دل میں مامنے موجو د جیکال کی لاش برپڑیں تو وہ دونوں بری طرح سے اچھل جا گھساتھا۔ جس کی وجہ ہے جیکال کو ایک زور وار جھٹکالگااور اس کے باے لین اس سے پہلے کہ وہ مزتے اور ای گئیں سیدھی کرتے حلق سے خرخراہٹ کی آواز نکلی اور پھراس کی آنکھیں بے نور ہوتی جلی روثو اور کراسٹی کی بے آواز گنوں سے شعلے لکلنے اور ان دونوں کی

کوریاں کئ حصوں میں تقسیم ہو گئ تھیں اور وہ وھماکوں سے وہیں " ویکھویمباں کوئی اسلحہ مل جائے ۔ہمیں اس کے نتام آدمیوں کو اُکرساکت ہوگئے تھے۔ یباں سے ہلاک کر کے نکلنا ہے " ۔ کراسی نے کہا تو پروشو نے اثبات

"اَوْ"۔ کراسیٰ نے تیز لیج میں کہااور بھروہ دونوں تیزی سے کرے میں سر ہلایا اور وار ڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی کوشش کے ے باہر نکل آئے اور تیزی سے سامنے راہداری میں بھاگتے چلے گئے ۔ بعد اسے ایک خانے سے مشین پٹل اور ریوالور مل گئے - دہاں دوسرے اسلح کے ساتھ سائیلنسر بھی موجود تھے ۔ کراسٹ کے کہنے بر راہداری ہے گزر کر وہ دائس طرف مڑ کرلان میں ٹکل آئے ۔ وہاں وو

Downloaded from https://paksociety.com

مشین گن بردار موجود تھے ۔ کراسٹی اور پروشو نے ان پر بھی ایک ساتھ فائرنگ کر دی تھی۔ وہ دونوں خون میں لت پت ہو کر لڑ ل طرح گھومتے ہوئے وہیں گر گئے تھے۔

طرح کھومتے ہوئے وہیں کرگئے تھے۔ جیکال نے چ کہا تھا۔ وہاں واقعی دو مسلح افراد اور اس کے تین ملازموں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ چونکہ جیکال کے ملازم بھی فنلا ٹائپ تھے اس لئے پروشو اور کر اسٹی نے ان کو بھی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ انہوں نے گھوم پھر کر پورامکان دیکھ لیا تھا مگر واقعی ان کے سوا وہاں اب کوئی زندہ نہیں بچاتھا۔ جیکال کے ساتھی ان کی کار بھی وہیں لے آئے تھے۔

ہیں نے اسے تھے۔ ''ا

"اب یہاں سے نکل حلو پروشو" کراسی نے کہا اور کار میں بنی گئے۔ پروشو نے آئی گیٹ کھولا اور پلٹ کراپی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اگنیشن میں چابی موجو د تھی۔ اس نے کارسٹارٹ کی اور اے بیک لیتا ہوا گیٹ سے نکالیا نے گیا۔ پھر اس نے کار موڑی اور اے گھما کر سڑک پر نے آیا۔ جیکال کا یہ اڈاچو نکہ آبادی سے دور اور الگ تھلگ مقام پر تھا اور دوسرے کراسی اور پروشو نے وہاں ساری

کارروائی خاموشی سے کی تھی۔اس لئے اردگر د کے مکانوں کے مکینوں کے اس کور داڈ ک کر چنہ نہیں ہود کہ تھیں اس لئے انہوں داریہ

کو اس کارروائی کی کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔اس لئے انہیں وہاں ہے < نگلنے میں کسی پریشانی کاسامنا نہیں کر ناپڑا تھا۔ کچھ ہی دیربعدان کی گار شہر کی سڑکوں پر دوڑی جار ہی تھی۔

پٹل سے گولی کی بجائے صرف ٹرچ کی آواز نکلی تھی۔عمران کے پٹل سے ٹرچ کی آواز س کر جولیا اور اس کے نتام ساتھی بری طرح

ے اچھل پڑے تھے ۔ٹرچ کی آواز سنتے ہی آغا جمشید نے بھی آنکھیں کول دیں تھیں اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران اور اس کے ہاتھ میں موجو د پسٹل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ٹرچ کی آواز سن کر وہ سب حیران رہ گئے تھے ۔عمران بھی پسٹل سے ٹرچ کی آواز سن کر حیرت سے پسٹل

کوالٹ پلٹ کریوں دیکھ رہاتھا جیسے وہ بھی حیران ہو کہ پیٹل سے گولی کیوں نہیں نکلی۔ "کازان آگا میں اس پیٹلوں سے بھی گولیوں کی بجائے صف

"کیازمانہ آگیا ہے۔ اب پہٹلوں سے بھی گولیوں کی بجائے صرف رچ کی آواز نگلنے لگ گئی ہے۔ دھت تیرے کی۔ میں نے جس آرمز کمپن سے یہ پہٹل خریدا تھااس نے بھے سے اس کے پورے بارہ ہزار بارہ مویسے لئے تھے۔ میں نے اسے پہٹل لوڈ کر کے دینے کو کہا تھا مگر

بات نہیں کہوں گا" ۔آغاجمشید نے شرمندگی سے کہا۔
" ہائے رہے تیرا شرمندہ ہو نا۔ اپنے اس شرمندہ ہونے کے انداز
کو میرے ساتھی تنویر کو بھی سکھادو۔ شاید یہ بھی کسی دن میری کسی
بات پر شرمندہ ہو جائے اور ....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اس نے جان بوجھ کر اپنا فقرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ الستہ وہ ترجی
لگاہوں سے اور شرارت بھرے انداز میں جولیا کی طرف دیکھنے لگا تھا۔
اس کی بات پروہاں ایک جاندار قہقہہ پڑا تھا۔ وہ سب سجھ گئے تھے کہ

عمران کااشارہ تنویراور جولیا کی طرف تھا۔ "شٹ اپ۔ اگر بکواس کی تو یہیں گولی مار دوں گا"۔ تنویر نے غاتے ہوئے کہا۔

" کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تہمارا ریوالور بھی خالی نکلے گا۔ آزما ریکھو"۔ عمران نے بدستور شرارتی لیج میں کہاتو اس کے ساتھی ایک بار پر ہنس دیئے۔ تنویر نے غصے سے کچھ کہنے کے لئے منہ کھولا مگر پھر جلای سے منہ بند کر لیا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس معاطے میں عمران سے نہ ہی الجھے تو بہتر ہے۔وہ جس قدر عمران کی

ہاتوں سے چڑے گا عمران اتنا ہی اسے چڑا تارہے گا۔ "ارے ، ارے تم نے توالیے منہ بند کرلیا ہے جیسے تمہارے منہ میں مکھی یا مچر گھس گیا ہو"۔عمران نے کہا تو وہ سب ایک مرتبہ پھر ہنس پڑے جبکہ تنویر برے برے منہ بنا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گاتھا۔ اس نے شاید خالی کپٹل مجھے تھمادیا تھا"۔ عمران نے کہااور پھروہ یوں منہ حلانے لگا جسے جگالی کر رہا ہو اور اس سے جبرے پر وہی ازل حماقت طاری ہوگئی تھی۔

" تویہ سب تم محض ڈرامہ کر رہے تھے "۔جولیانے اس کی طرف غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ عمران کے ساتھی بھی سجھ گئے تھے کہ عمران کا مقصد آغاجمشید کو گولی مارنا نہ تھا۔وہ بے اختیار ہنے لگے تھے۔آغاجمشید اوراس کے ساتھی بھی ہنس دیئے تھے۔

" ڈرامہ، ارے نہیں۔ میں سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے واقعی آنا جمشیہ پر گولی حلائی تھی۔ مگر...... "عمران نے بڑے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔اس کے بو کھلانے کی اداکاری اس قدرجاندار تھی کہ اس کے ساتھی بنسے بغیر نہ رہ سکے تھے۔

"آپ بھی عمران صاحب بس اکی کھے کے لئے تو ہمیں لگاتھا کہ آپ واقعی آغا جمشید کو گولی مار دیں گے مگر ....... "صفدر نے ہنتے ہوئے کہا تو آغا جمشید بھی ہنس دیا۔

"اس کی قسمت میں شایدیہ میرے ہاتھوں شہید ہو نالکھا ہی نہیں تھا اس کے قسمت میں شایدیہ میرے ہاتھوں شہید ہو نالکھا ہی نہیں تھا اس لئے نے گیا۔ گئی باراس نے ایسی کوئی بات کی تو میں اسے توپ سے ماروں گااور وہ بھی گولا چمک کرکے "۔عمران نے کہاتو وہ سب بنس پڑے ۔آغا جمشید عمران کے طنز کو سمجھ گیا تھا۔اس نے ایک بار بھر سرجھکالیا تھا۔

" میں شرمندہ ہوں عمران صاحب، آئندہ میں مجول کر بھی الیی

بات بتاتے ہوئے کہا۔

" ہاں تو کاکا مم، میرا مطلب ہے آغا جمشیہ سید بتاؤ کہ وہ خوفناک

رادلیں کہاں ہیں اور ان سے نچ کر ہم جنگل میں آگے کیسے جا سکتے

ہیں"۔ عمران نے آغاجمشید کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ "جنگل کے آغاز میں ہی ان دلد لوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور لا جاروں اطراف میں چھیلی ہوئی ہیں۔اس طرف سے تو ہمیں آگ

ہانے کاراستہ کنہیں ملے گا"۔آغاجمشید نے اس بار سنجلے ہوئے انداز یں جواب دیتے ہوئے کہا۔وہ شاید ایسی کوئی بات کرے عمران کو

«بارہ ناراض نہیں کر ناچاہتا تھا۔ " تہمارے خیال میں دلدلیں یہاں سے کتنے فاصلے تک موجود

ہں ' - عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پو چھا۔ "تقریباً آوھے کلومیٹر تک تو یہاں صرف دلدلیں ہی دلدلیں ہیں ۔

" نقریبا او تھے عومیٹر تک تو یہاں صرف دلد کیں ہی دلد کیں ہیں۔ ان کے بعد کاعلاقہ صاف ہے"۔آغاجمشد نے کہا۔

" اور وہ بلکیک کمانڈوز کی چھاؤنی۔ وہ سہاں سے گتنی دور ہے "۔ ٹران نے یو چھا۔

" وہ یہاں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر موجو د ہے۔ الدتبہ جنگل بن دلدلوں کے پاس ان کے کمانڈوز ضرور موجو دہیں "۔آغا جمشید نے

ہ۔ ''کیا اس چھاؤنی میں کوئی ہیلی کاپٹر بھی موجو د ہے ''۔ عمران نے ہند کمح خاموش رہنے کے بعد یو چھا۔ کی سوچو گے "۔جولیانے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ " بے معنی بکواس اچی نہیں لگ رہی تو بامعنی بکواس س لو۔ یہاں باراتی بھی موجو دہیں اور دولہا بھی۔اب دولہا کون ہے یہ تو تم

"اب ای طرح بے معنی بکواس کرتے رہو گے یاآگے بھی جانے

سہوں برائی کی موبوری اور دوہ ہائی ہے۔ اس بورہ وہ ہا وی سے یہ و ہا انتی ہی ہو"۔ عمران مجعلا آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔اس کی بات سن کرجولیا کارنگ یکھنت کیے ہوئے مثاثر کی طرح سرخ ہو گیا تھا جبکہ اس کے دوسرے ساتھی ایک بار پر قبقہہ مار کر ہنس پڑے تھے۔

"کاش، تمہارے سینے میں کچ کچ دل ہو تا" ۔جو لیانے اس کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بزبردا کر کہا۔ "کیا۔ کیا کہا۔ارے ذرا اونچا بولنا۔ تنویر نے شاید تمہاری بات

نہیں سیٰ " مران نے اس کی بات سن لی تھی اس لئے اس نے جان بوجھ کر ایسی بات کہی تھی جبے سن کر تتویر سلگ اٹھا تھا۔ وہ جولیا کے قریب ہی کھڑا تھا اس نے بھی جولیا کی بزیزاہٹ سن لی تھی۔اس لئے وہ غصے سے دوسری طرف گھوم گیا تھا۔ جبکہ دوسرے ساتھی حیرت ہے

عمران اور جولیا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ وہ جولیا کی بزیراً ہٹ نہ سن تھے۔ "عمران پلیز"۔جولیانے بھٹ پرنے والے انداز میں کہا۔

یں ، میں تو پلیز ہی ہوں۔البتہ تنویر سے پوچھ لو۔ میرے سینے میں دل ہے یا نہیں "۔عمران نے جان بوجھ کر اپنے ساتھیوں کوجولیا کی

ے اس کی اور آغا جمشید کی باتیں سن رہے تھے۔اس کے خاموش ہونے پرجولیا نے یو چھا۔

" چٹ بیاہ اور پٹ منگنی " ۔عمران نے محاورے کو اللتے ہوئے کہا

تواس کے ساتھی پھر ہنس پڑے۔

" تم چرپنی سے اتر رہے ہو"۔جولیانے اسے گھور کر کہا۔

کہاتواس کے ساتھیوں کی ہنسی تیزہو گئی۔

" عمران صاحب، اس چھاؤنی کو تباہ کرنے کا سوچ رہے ہیں مس جولیا۔ ان کا خیال ہے کہ جب ہمیں اس چھاؤنی سے گزرنا ہی ہے تو اس چھاؤنی کو کیوں چھوڑا جائے ۔ کیوں عمران صاحب میں نے غلط تو

> نہیں کہا<sub>" –</sub>صفدرنے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبین کہا "

" ارب باپ رہے۔ تم نے تو میرے دل کی بات جان لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تم نے کہیں یہ بات تو نہیں جان لی جو میں تنویر کے خلاف سوچ رہا تھا"۔ عمران نے بو کھلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کروہ سب زورہے ہنس پڑے۔

" كياسوچ رے تھے تم ميرے خلاف" - تنوير في حسب عادت

بوک کر کہا۔

کر سہی کہ اس ایکشن میں تم جام شہادت نوش کر جاؤتو کم از کم میرا سکوپ تو بن ہی جائے گا۔ مگر میں یہ بات تمہیں کیوں بتاؤں"۔ عمران نے احمقانہ لیج میں کہاتو اس کے ساتھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ " جی ہاں۔اس چھاؤنی میں میرے دوآدمی موجو دہیں۔انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مہاں دو عام ہیلی کاپٹر اور اکیب گن شپ ہملی کاپڑ ہے "۔آغاجمشید نے سرملاتے ہوئے کہا۔

" بھر تو حمہیں یہ بھی معلوم ہو گا کہ اس چھاؤنی کا انچارج کون ہے"۔عمران نے کہا۔

" جی ہاں، اس جھاؤنی کا تمام انتظام کمانڈر بلگرام کے ہاتھ میں ہے۔ سہاں کمانڈوز کو ہر طرح کی ٹریننگ اور گور بلاکارروائیوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ کافرستانی ملٹری کے زیادہ تر کمانڈوز میس سے

تربیت حاصل کر کے نکلتے ہیں۔اس چھاؤنی کا نام سوریا چھاؤنی ہے'۔ آغاجمشید نے جواب دیا۔

" تو بھریہ فوجی چھاؤنی نہیں کوئی ٹریننگ سنٹر ہو گا"۔عمران نے

" نہیں ۔ یہ چھاؤنی اور ٹریننگ سنٹر دونوں ہی ہیں " ۔ آغا جمشیہ نے

" اوہ ، پھر تو يہاں بقيناً اسلح كابڑا ڈپو بھى ہوگا" ۔ عمران نے چونك

، "جی ہاں سیہاں اسلح کا ایک بہت بڑا ڈپو بھی ہے۔جہاں ہر طرن ' کا اسلحہ اور میزائل تک موجو دہیں "۔آغاجمشیہ نے کہا اور عمران س<sub>ل</sub>لا

رہ ہیں۔ " تم آخر کرنا کیا چاہتے ہو"۔جولیا اور اس کے ساتھی جو غاموتی

نے عمران کو نه روکاتو وه بندر اور لنگور کے بارے میں ان کی پوری ہسڑی بتانا شروع کر دے گا۔اس کی زبان عل پڑی تو اے روکنا

مثکل ہوجائے گا۔

" اگر جانتی ہو تو پھر تم ان کی عادتوں سے بھی انھی طرح سے

واقف ہو گی "۔ عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ " کون می عادتوں سے " ہولیا نے بے ساختہ یو چھا۔

" ایک تو ان میں ہر وقت کھجاتے رہنے کی عادت ہوتی ہے۔

ددسری عادت کے تحت وہ ہروقت خو خیاتے رہتے ہیں۔ تبیری عادت کے مطابق وہ اکی دوسرے کو چھیونے کے لئے ایک دوسرے کے

بھے درختوں پر چھلانگیں مار کر بھاگتے رہتے ہیں۔چو تھی عادت کے باے میں تنویر سے بوچھ لو۔ کیونکہ چوتھی عادت ان کی تنویر کی ایک

عادت سے ملتی جلتی ہے " ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " کس عادت کی بات کر رہے ہو "۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے

کہا۔ عمران کی بات سن کر اس کے باقی ساتھی بھی مسکرا رہے تھے جبکہ تنویر عمران کی جانب غضبناک نظروں سے گھور رہا تھا۔اس کا

اس نہیں جل رہاتھاور نہ وہ عمران کی باتوں سے چ<sup>و</sup>کر واقعی اسے گولی

اس کی غصہ کرنے کی عادت۔ دیکھ لواب بھی اس کے چبرے پر فعہ ہے"۔ عمران نے کہا تو اس کے ساتھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ توربھی حجل سے انداز میں مسکرا دیاتھا۔

" جام شہادت بھی قسمت والوں کو ملتا ہے۔اگر ابیہا ہو جائے تو میں اسے اپنی خوش قسمتی مجھوں گا"۔ تنویر نے ہو نٹ چباتے ہوئے کہا۔اس کی بات سن کر وہ سب سنجیدہ ہو گئے اور اس کی تائید میں سر ہلانے لگے تھے جیسے تنویرنے واقعی ان سب کے دلوں کی بات کمہ دی

" تو پيرآؤد پيھيں اس معاملے ميں قدرت کس کا ساتھ وي ہے "۔ عمران نے سخیدہ ہوتے ہوئے کہااور جنگل کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ " ليكن عمران بم ان دلدلوں كو كس طرح سے يار كريں مع"-

جولیانے اس کے ساتھ چلتے ہوئے یو چھا۔ان کے دوسرے ساتھی بھی

" بندریالنگور بن کر " ۔عمران نے جواب دیا۔ " بندر یالنگور بن کر کیامطلب " جولیانے حیران ہو کر کہا۔

ان کے ساتھ ہولئے تھے۔

" کس کا مطلب بتاؤ بندر کا یا لنگور کا"۔ عمران نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔

" دونوں کا"۔جولیانے سرجھٹک کر کہاتو عمران ہنس پڑا۔ " تو سنو بندر ك دو بائق ، دو ياؤن ، اكي ناك ، دو آنكسي ، دو

کان اور ایک لمبی دم ہوتی ہے اس طرح لنگورکی " مران پر احمقانہ انداز میں شروع ہو گیااور اس کے ساتھی بنسے لگے تھے۔

" بس بس میں سمجھ گئی۔آگے بتانے کی حمسی کوئی ضرورت نہیں ہے " بچولیا نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس

loaded from https://paksociety.com

درخت پر چڑھ کر مچھلانگ لگائی تھی اور وہ دوسرے درخت کی ایک
"عمران صاحب، آپ شاید ایک درخت سے دوسرے درخت بر
اللہ کا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں "۔ آغا جمشید نے کہا تو اس کے
اکر انگے درخت پر کودگیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھی درختوں پر
ساتھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے گئے۔

پھلانگیں لگانے گئے۔ ان کے چھلانگیں لگانے کا انداز واقعی بندروں
میں جو دیکھر نے دیا تھی انگری کے درخت کی انداز واقعی بندروں

ساتھی چونک کراس کی طرف دیکھنے لئے۔ " چھلانگ نہیں چھلانگیں لگا کراوریہ کام بندراور لنگوری کرسکتے " چھلانگ نہیں چھلانگیں لگا کراوریہ کام بندراور لنگوری کرسکتے ہیں "۔عمران نے مسکرا کر کہا تو وہ ایک بار پھر ہنس پڑے۔ " دلدلوں سے بچ لکھنے کامیرے خیال میں اس سے بہتر طریقہ اور ہو

ہی نہیں سکتا"۔صدیقی نے کہا۔ "کیا ہوا۔ تھک گئے ہو کیا"۔جولیانے جو اس کے قریبی درخت پر "ہم سب تو یہ کام کرلیں گے۔ مگر آغا جمشید اور اس کے ساتھی"۔ جولیانے آغا جمشید اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" نہیں"۔ عمران نے انکار میں سر ہلا کر کہا۔ اس سے چہرے پر " آپ بے فکر رہیں بادام۔ میں اور میرے سبحی ساتھی تربت "نجیدگی تھی۔ یافتہ ہیں"۔آغاجمشید نے جلدی سے کہا۔ یافتہ ہیں"۔آغاجمشید نے جلدی سے کہا۔

" تب ٹھسکے ہے"۔جولیانے مطمئن ہوتے ہوئے کہا اور پروہ
" دن نظنے والا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اگریہ کارروائی ہم رات کے
سب در ختوں کے قریب پہنے گئے ۔ وہاں در ختوں کی بہتات تھی۔
" ان میں سن کر ان کے ترب کر گئے کے میں میں میں میں اس کے ان کہ ان کہ اس کی دہشن میں ہوگا ۔ ان سے

سب ورسوں سے مریب ہوئے ۔ دہوں درسوں کی ہوں ہا۔ درخت اونچی گھنے اور ہر طرف بھیلے ہوئے تھے۔ان کا ایک دوسرے سے فاصلہ بھی انتازیادہ نہیں تھا۔اس لئے انہیں بقین تھا کہ وہ آسانی

ے فاصلہ بی اساریادہ ہیں ماساں سے ہیں یہیں ہیں اور کھر اور نہیں ہیں اب وقت ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔

اللہ درخت سے دوسرے درخت پر کود سکتے ہیں اور کھر اور نہو یا رات کیا فرق پڑتا ہے۔ ولیے بھی یہ وقت السا ہو تا جب درختوں پر چڑھتے جلے گئے۔

المیان عالم خواب میں زیادہ بسکا ہو تا ہے۔ اس وقت ہمارا ان پر "احتیاط ہے۔ چھلانگیں لگتے ہوئے کہیں ٹارزن کی طرح نعری اللیک کرنازیادہ سود مندرہے گا۔ان کے شخصے تک ہم ان پر قبر بن کر ان یادہ سود مندرہے گا۔ان کے شخصے تک ہم ان پر قبر بن کر ان کی میں میں اسان کے سکھنے تک ہم ان پر قبر بن کر ان کی میں اسان کر قبر بن کر ان کی میں کر ان کی میں کر نے کہ کرنازیادہ سود مندر کے گا۔ ان کر قبر بن کر ان کرنازیادہ سود مندر کے گا۔ ان کر قبر بن کر ان کرنازیادہ سود مندر کے گا۔ ان کر کر بن کر بنازیادہ سود مندر کر کا کرنازیادہ سود مندر کے گا۔ ان کر بنازیادہ سود مندر کر کر بنازیادہ سود مندر کر کرنازیادہ سود مندر کے گا۔ ان کر کر بنازیادہ سود مندر کر کر بنازیادہ سود مندر کے گا۔ اس کر کر بنازیادہ سود مندر کر کر بنازیادہ سود مندر کر کر بنازیادہ سود مندر کر کیا کر بنازیادہ سے کہ کر بنازیادہ سود مندر کر کر بنازیادہ سے کر بنازیادہ سود مندر کر کر بنازیادہ سود کر کر بنازیاد کر بنازیاد کر کر بنازیاد کر بنازیاد کر کر بنازیاد کر بنازیا

"احتیاط ہے۔ چھلانگیں لگاتے ہوئے ہمیں ٹارزن کی طرح تعرب الکی کرنازیادہ سود مند رہے گا۔ان کے الکی کرنازیادہ سود مند رہے گا۔ان کے انہ مارنا شروع کر دینا۔ورینہ دشمن چو کنا ہو جائے گا"۔عمران نے کہا۔ اور اس کے ساتھی مسکرا دیئے ۔ سب سے پہلے عمران نے ایک

Downloaded from https://paksociety.com

ا تملم سلمنے در ختوں سے کافی فاصلے پر انہیں ایک خاصی اونچی دیوار نظر اللہ سلمنے در ختوں سے کافی فاصلے پر انہیں ا ان کے آری تھی جس پر انہیں تیز روشنیاں جلتی د کھائی دے رہی تھیں۔ شاید وہاں ہیوی سرچ لائٹس روشن تھیں۔ دیوار کے پاس ایک آمنی

گیٹ تھاجو بند تھا۔ گیٹ کے پاس چار مسلم محافظ تھے۔ " میں، صفدر، جولیا اور تنویر آگے بردھیں گے۔ ہم چاروں نے انہیں کور کرنا ہے۔ باتی سب لوگ یہیں رکیں گے "۔ عمران نے

کہا۔اس کا پیغام سب ساتھیوں تک پہنچادیا گیا۔ تب عمران، صفدر، بولیااور تنویراحتیاط کے ساتھ در ختوں پر سے نیچے اترآئے ۔آغا جمشید نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ دلدلی علاقہ کافی پیچے چھوڑ آئے ہیں۔ اس

طرف بھی دلدلیں تھیں مگر وہ کافی فاصلے پردائیں اور بائیں تھیں۔ "ہمیں ان کو خاموشی سے ختم کرنا ہے۔اندرایسی آوازیں نہیں

"ہمیں ان کو خاموسی سے مہم کرنا ہے۔ اندر ایسی اوازیں ہمیں ہانی چاہئیں جس سے وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں "۔ عمران نے کہا تو اس کے ساتھیوں نے اشبات میں سرہلا دیئے۔ وہ در ختوں کی آڑ لینتے ہوئے آگے بڑھے ۔ انہوں نے احتیاط سے چاروں طرف دیکھ لیا تھا۔

اں طرف ان چاروں مسلح محافظوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ ہاروں گیٹ کے پاس موجود تھے۔

" ہمیں ان کو اس انداز میں ہلاک کرنا ہے کہ ان کے لباسوں پر فن کا کوئی دھبہ نہ لگ سکے۔ان کی لباسوں میں ہی ہم چھاؤنی میں ہائیں گے"۔عمران نے کہا۔

"ليكن وه بم سے كافى فاصلے پر ميں ۔ اگر بم ان كى طرف بڑھے تو وہ

" مس جولیا ٹھسکے کہد رہی ہیں عمران۔اس وقت ان پر ہمارا تملہ ا زیادہ کارگر ہو سکتا ہے"۔ تنویر نے جلدی سے کہا وہ بھی عمران کے دائیں طرف موجو دا کیک درخت پر تھا۔

" چلو بھائی بہن راضی ہیں تو میں کیا کہد سکتا ہوں " - عمران نے مسکرا کر کہا۔ اس کے جملے پرجولیا تو مسکرا دی تھی جبکہ تنویرا کی بار پھر غصے سے کھول اٹھا تھا۔ عمران تنویر کو زچ کرنے کا جسے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ تنویراس کی عادت اچھی طرح سے جانا تھا گر بھر بھی اسے عمران پر غصہ آجا تا تھا۔ الیے لمحات میں وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا تھا۔ عمران کے ریمار کس پراس وقت بھی اسے شدید غصہ آیا تھا گر وہ خون کے گھونٹ بی گیا تھا اور اس نے اگے در خت پر چھلانگ نگلی تھی۔ عمران نے بی در خت پر چھلانگ نگائی تھی۔ عمران نے بی مسکراتے ہوئے اور اس کے دیکھا در خت پر چھلانگ نگائی اور بھراس کے دیکھا دیکھی ان کے ساتھی بھی در ختوں پر کو دنا شروع ہو گئے اور ان کا دیکھی ان کے ساتھی بھی در ختوں پر کو دنا شروع ہو گئے اور ان کا

گیا۔ انہوں نے ٹارچیں بھار کھی تھیں۔ وہاں اچھا خاصا اندھیرا تھایا ہوا تھالیکن چونکہ وہ کافی دیر سے اندھیرے میں تھے اس لئے ان کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔

گروپ بندروں کی طرح در ختوں پر چھلانگیں لگاتا ہوا آگے بڑھتا جلا

" بس رک جاؤ"۔عمران نے کہا۔جولیا، صفدراور تنویر قریب کے در ختوں پر تھے اس لئے عمران کی آواز سن کر وہ وہیں رک گئے اور

انہوں نے دوسرے ساتھیوں کو بھی رکنے کے لئے کہنا شروع کر دیا۔

272

چو کئے ہو جائیں گے اور ہمیں دیکھتے ہی ہم پر فائر کھول دیں گے'۔ جولیا نے کہا۔واقعی مسلح افرادان سے بیس گز کے فاصلے پر تھے۔اگروہ در ختوں کی آڑے لکل کر ان کی طرف بڑھتے تو وہ آسانی سے ان ک نظروں میں آسکتے تھے۔

" میں اور تنویر دائیں بائیں جائیں گے اور آگے جاکر دیوار کے پاس طیے جائیں گے۔دیوار کے پاس اندھیراہے۔اس اندھیرے میں

گے "۔عمران نے انہیں اپناپروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ " ٹھیک ہے"۔جولیا نے اثبات میں سرملاتے ہوئے کہا۔عمران

نے تنویر کو اشارہ کیا تو وہ دائیں طرف ہولیا اور عمران درختوں کی آڑ لیتا ہوا بائیں طرف آگیا۔ کچھ آگے جاکر اس نے جب دیکھا کہ گیٹ پر

موجود محافظوں کی نگاہ اس پر نہیں پڑسکتی تو وہ جھکے جھکے انداز میں دوڑ ہوا دیوارے قریب بہتے گیا۔ادھر تتویرنے بھی الیسا ہی کیا تھااور

میر وہ دونوں دیوار کے ساتھ ساتھ احتیاط سے چلتے ہوئے گیٹ کی طرف بر<u>صن لگے</u> مہاں تک کہ وہ دونوں گیٹ کے کافی قریب آگئے۔

انہیں لقین تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے محافظ تو انہیں نہیں دیکھ سکیں گے البتہ اس کے ساتھی سلمنے درختوں کے پیچھے موجود تھ

انہوں نے انہیں تقیناً دیکھ لیا ہوگا۔

عمران نے درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ اس کے جمران نے درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ اس کے جوانا نے اپنا پاؤں زورے زمین پر مارا۔ دھمک کی آواز پیدا ہوئی تو گیٹ پر کے دارچونک پڑے۔

المبدر ملھ م سے خاطبہ ہو کر کہا۔

" ہاں، السالگنا ہے جسے کوئی درخت سے کودا ہو"۔ دوسرے

ر ہے ہو۔ "آؤ، دیکھتے ہیں"۔ تبیرے محافظ نے کہا۔

"ہونہہ، کیاضرورت ہے اس طرف جانے کی۔اس طرف دلدلیں ہیں۔ان دلدلوں کی طرف سے یمہاں کون آسکتا ہے۔ کوئی بندر وغیرہ

ہوگا" ہو تھے محافظ نے بڑے بیزار سے انداز میں کہا۔ " کہتے تو تم ٹھسک ہو۔ پھر بھی احتیاطاً ہمیں دیکھ لینا چاہئے " سپہلے

" ہے تو ہم تصلیہ ہو۔ چر ہی اصلیاطا، میں دیاھ بینا چاہے سے ہے کافظ نے کہا اور مشین گن سنجال کر در ختوں کے ذخیرے کی طرف رہنے لگا۔ دوسرا محافظ بھی اس کے پیچھے ہولیا تھا۔

"كياس بمى آول" - تسيرے محافظ نے كہا-

یں و میں رہو۔ ہم دیکھ کرآتے ہیں میں محافظ نے کہا۔ " نہیں تم وہیں رہو۔ ہم دیکھ کرآتے ہیں میں محافظ نے کہا۔ اس نے اور اس کے ساتھی نے جیب سے ٹارچیں ٹکال لیں اور انہیں

اں نے اور اس کے ساتھی ہے جیب سے تاریس نال میں اور انہیں روش کرتے دیکھ روش کرتے دیکھ روش کرتے دیکھ کر جو لیا نے صفدر کو اشارہ کیا تو وہ پہنچے ہشنے گئے۔ وہ عمران اور تنویر کو کہا موقع دینا چاہئے تھے۔ اگر وہ پہلے ان پر حملہ کر دیتے تو ان کی کہا موقع دینا چاہئے تھے۔ اگر وہ پہلے ان پر حملہ کر دیتے تو ان کی

#### Downtoaded from https://paksociety20⊕m

تھا۔اس سے پہلے کہ وہ چیخنا جو لیانے مشین گن کا دستہ ایک بار پھر اس کے سرپر مار دیا جس سے محافظ اس کمجے ساکت ہو گیا تھا۔اس کی ٹارچ اور مشین گن چھوٹ کرنیجے جاگری تھی۔

" کیا ہوا چندر سنگھ سیہ آواز کسی تھی"۔ دوسرا محافظ جو دوسرے در ختوں کے پیچھے تھا تیز تیز چلتا ہوااس طرف آیا جس طرف سے اس نے کسی کے گرنے کی آواز سنی تھی۔لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس جگہ پہنچا ہماں جو لیانے اس کے ساتھی کو گرایا تھا صفدر اجانک درخت كى آڑے نكل كراس كے سامنے آگيا۔اے ديكھ كروه محافظ برى طرح ہے چونک اٹھا۔اس نے جلدی سے مشین گن سیدھی کی مگر اس سے بہلے کہ وہ فائرنگ کرتا صفدر کی لات حلی اور اس کے ہاتھ سے مشین گن نکل کر دور جا کری۔ دوسرے ہی کمجے صفدرنے جھپٹ کر اس کو گردن سے پکڑااوراس کی گردن پراپنایورا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے نیچے كرا ايا۔ محافظ برى طرح سے تربتا ہوا صفدركى كرفت سے نكلنے كى کو شش کر رہا تھا مگر صفدر کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ محافظ سوائے ہاتھ پاؤں مارنے کے اور کچھ ند کرسکا۔صفدرنے اس کی گنیٹی پرایک زوردار مکا مارا تو محافظ نے یکھت ہاتھ یاؤں ڈھیلے چھوڑ دیئے۔ صفدر نے اس کی کنیٹی پرایک اور مکارسید کیا اور پھراٹھ کھڑا ہوا۔

محافظ مکمل طور پربے ہوش ہو جکاتھا۔ میں اپنے شکار پر قابو پا جکا ہوں مس جو لیا"۔صفدرنے کہا۔ " میں بھی"۔جولیا کی درختوں کے عقب سے آواز سنائی دی۔وہ

فارچیں کر جاتیں جس سے گیٹ پر موجو د محافظ ہوشیار ہو سکتے تھے۔ عمران نے بھی جولیا کو پیچھے مٹتے دیکھ لیا تھا۔ وہ جولیا کا مقصد سجھ گا اور پھر جیسے ہی دونوں محافظ ٹارچیں لے کر در ختوں کے پیچے غائب ہوئے ۔عمران نے علق سے الو کی آواز نکالی۔ یہ تنویر کو ان محافظوں پر حمله کرنے کا کاش تھا۔ گیٹ پر موجو د دونوں محافظ بھی الو کی آواز س کرچونک پڑے تھے۔لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچر سمجھتے عمران اور تنویر دیوار کے ساتھ لگے تیزی سے ان کی طرف بڑھے اور مچراچانک انہوں نے چیتوں کی سی مچرتی سے ان دونوں محافظوں پر ایک ساتھ حمله کر دیا۔ عمران اور تنویر نے ایک ہی داؤ استعمال کرتے ہوئے جھیٹ کر ان محافظوں کو پیچے سے بکڑا تھا اور مچر انہوں نے ایک ا مک محافظ کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے زور دار جھٹا وے کران کی گرونیں توڑویں ۔ان محافظوں کے منہ سے ہلکی س آواز بھی نہ نکل سکی تھی۔وہ چند کھے عمران اور تنویر کے ہاتھوں میں تزلج اور پھر ساکت ہو گئے ۔عمران اور تنویر نے تیزی سے انہیں اندھیرال دیوار کی طرف تھسیٹ لیا تھا اور پھروہ دونوں جلدی جلدی ان کے لياس ا يَار كر پ<u>يننزلگ</u>ے ـ

ب م ہر و بست اللہ اللہ ہوں اور کی ایک آئے آئے جو لیا اور ادھر دونوں محافظ جسیے ہی ٹارچیں گئے کچھ آگے آئے جو لیا اور صفدر بجلی کی می تیزی سے در ختوں کے عقب سے لکل کر ان کے سروں پر پہنچ گئے ۔جو لیانے ایک محافظ کے عقب میں آکر پوری قوت سے اس کے سرپر مشین گن کا دستہ ماراتھا۔وہ ایک دھماکے سے گرا

بابا کے ہی زمانے کا ہے۔ چالیس چوروں کا سردار ایک غار کے دہانے پر کھوا ہو کر جب کھل جاسم سم کہا تھا تو غار کے دہانے پر پڑا ہوا بھاری پھر خود بخود اپنی جگہ سے ہٹ جا تا تھا۔ اپنے سردار کا یہ منتر میرا خیال ہے تنویر نہیں بھولا ہوگا"۔ عمران نے کہا تو جولیا اور صفدر کے ہو نٹوں پر مسکر اہٹ آگئ۔ تنویر بھی خفیف سے انداز میں مسکرا دیا

سیں تو نہیں بھولا لیکن تم شاید بھول گئے ہو کہ تب بھی تم میرے سردار تھے اور اب بھی ۔ پہلے سردار کو سردار ہی کہا جاتا تھا جبکہ اس جدید دور میں سردار لیڈر کہلاتا ہے " ۔ تنویر نے برجستہ کہا اور اس کی بات سن کر صفدر اور جو لیا کے ساتھ عمران بھی بنس دیا تھا۔ ان کے بنسنے کی آواز الیمی تھی جو گیٹ کے دوسری طرف آسانی سے نہ سن

جاسکتی تھی۔ "حلو سردار سے لیڈر بن کر میں نے کچھ تو ترقی کر ہی لی ہے۔ تم تو وہی رہے ناں چور کے چور"۔ عمران نے کہا تو تنویر بھی ہنس دیا۔ عمران نے اس کی چوٹ پرچوٹ لگا کر اسے لاجواب کر دیا تھا اس لئے وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔

وہ سیای ن کی س بیا ہے۔
" انچھا اب یہ چوروں اور سرداروں کی بات چھوڑو۔ یہ سوچو کہ ہمیں گیٹ کسے کھولنا ہے"۔جولیانے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔
" کہا تو ہے کھل جاسم سم کہہ کر ہی اس گیٹ کو کھولا جا سکتا ہے۔
تنویر تم اپنے دوسرے چور ساتھیوں کو بلالاؤہم سب مل کر کہیں گ

تھا۔ صفدرنے بھی جلدی جلدی سے محافظ کا لباس اٹارا اور اسے پہننے میں مصروف ہو گیا اور بچروہ دونوں احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے در ختوں کے پیچھے سے لکل کر باہر آگئے ۔ جہاں عمران اور صفدر پہلے سے ہی تیارتھے۔

شاید اس محافظ کا لباس ا آار کر پہن رہی تھی جس کا اس نے شکار کیا

" مس جولیا۔ گیٹ اندر سے ہند ہے"۔ تنویر نے جولیا کو اپی طرف آتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ " اوہ، پھر ہم اندر کسے جائیں گے"۔ جولیا نے گیٹ کی طرف

دیکھتے ہوئے کہا۔ جس پر کنڈا بھی موجو دنہ تھا۔ " کھل جاسم سم کہہ کر"۔ عمران نے کہا تو دہ چونک کر اس کی

طرف دیکھنے گئے ۔

" کھل جاسم سم کہہ کر۔ کیا مطلب "۔جولیانے حیران ہو کر کہا۔ " ان کمبحثوں نے یہاں قلع نما دیواریں بنار کھی ہیں۔اگر ہم نے چھلانگ لگاکر دوسری طرف جانے کی کوشش کی تو ہم آسانی سے ان کی نظروں میں آ جائیں گے۔اس لئے میرا خیال ہے ہمیں علی بابا اور چالیس چوروں کا مشہور زمانہ منتر کھل جاسم سم پڑھنا چاہئے۔ہوسکتا

ہے یہ گیٹ کھل جائے اور ہمیں اندر جانے کا راستہ مل جائے "۔

عمران نے اپنے مخصوص لیج میں کہا۔ "ہونہہ، یہ کیامذاق ہے"۔جولیا نے جملا کر کہا۔ " نے اقد میں اور میں سیک ریاموں میں میں ہ

" يه مذاق ہے۔ارے ميں سے کہد رہا ہوں۔ تنویرسے پوچھ لوید علی تنویر تم اپنے دوسرے چور ساتھيوں

بَبَآ ہے۔ عمران نے ہاتھوں کو زور دار جھٹکا دیا تو چو کھٹا گیٹ سے کو گیا۔ گیٹ پر ایک خاصابرا دروازے نماسوراخ بن گیاتھا۔ عمران نے جسیے ہی فولادی ٹکڑے کو ہٹایا۔ تنویر، صفدر اور جولیا نے ای مشین گنیں سیدھی کر ہے اس کارخ سلمنے کی طرف کر دیا أكد اكر كسى نے كيك كے اس چو كھنے كو اكھرتے ديكھا ہو تو وہ اسے سنجال سکیں مگر دوسرے ہی لمح ان سے چہروں پر اطبینان کی اہریں ی پھیلتی حلی گئیں۔ کیونکہ گیٹ کے بالکل سامنے ایک خاصابڑا ٹرک رہے انداز میں کھوا تھا۔اس ٹرک کے بیچے گیٹ یوری طرح سے چپ گیاتھا۔ جس کی وجہ سے وہاں موجو و کسی نے بھی اس گیٹ کے ا نکڑے کو گٹ ہے الگ ہوتے نہیں دیکھاتھا۔

عمران نے گیٹ سے نکڑے کو ایک طرف کرکے زمین پر ڈال دیا اور پروہ تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھا۔دوسرے می کمجے وہ گیٹ کاخلا

ہار کر کے اندر پہنچ گیا تھا۔ "آجاؤ"۔عمران نے آگے راستہ کلیئر دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا

تواس کے ساتھی تیزی سے اندرآگئے وہ سب اس ہیوی ٹرک کی آڑ میں

یہ ایک بہت بری فوجی چھاؤنی تھی۔ بوری عمارت کے گرد اونجی ادنی دیواریں تھیں۔ دیواروں پرخار دار تار بھی نصب تھے تاکہ کوئی ان دیواروں کو بھاند کر اندریہ آسکے۔ان تاروں میں باقاعدہ برقی رو دوژری مھی۔

تو محجے لقین ہے کہ یہ دہانہ بھی فوراً کھل جائے گا"۔ عمران نے کہا۔ تنویر نے اسے گھور کر دیکھا بھراس نے سرجھٹکا اور درختوں کی طرف دوڑ گیا۔ چند ہی کمحوں میں ان کے نتام ساتھی وہاں موجو دتھے۔ " کیا تم سب تیار ہو "۔عمران نے ان کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا تو ان سب نے اثبات میں سرملا دیئے اور اپنی گنیں لوڈ کر لیں۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹا ساچیٹا کپٹل نکالا اور گیٹ کے قریب آ گیا۔ بسٹل کی نال لمبی تھی مگر اس کا سوراخ بے حد چھوٹا تھا۔ اس پر

ا کیب بٹن نگاہوا تھا۔ عمران نے پیٹل کارخ گیٹ کی طرف کر کے بٹن پریس کیا تو نال سے سرخ رنگ کی بال جنتی باریک ریزنگلی اور گیٹ یر پڑنے لگی۔عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا تو گیٹ پر ایک سرخ لکیری تھنچق چلی گئ۔ عمران نے یہ لکیر پہلے دائیں سے بائیں، <u>پھرنی</u>چ، پھر

بائیں سے یہی لکیراوپر بناتے ہوئے اوپر والی لکیرے ملا دی تھی۔ گیٹ یرا کی چو کھٹا سابن گیا تھا جس کے چاروں سرے سرخ تھے۔عمران

نے پیٹل جیب میں رکھا اور بڑے مظمئن انداز میں اس چو کٹھے کو ويكھنے لكا۔ سرخ لكيريں چندې لمحوں ميں سردبرد كئي تھيں۔ جيسے ہي ان لکیروں کی سرخی کم ہوئی عمران نے جیب سے دوسیاہ رنگ کے دستانے نکال کر ہاتھوں پر چرمھالئے ۔ دستانے خاصے پھولے ہوئے تھے اور سخت

نظر آرہے تھے۔ ہاتھوں پر دستانے چرہھا کر عمران نے چو کھٹے کے قریب آ کر دونوں ہاتھ بھیلا کرچو کٹھے کے درمیان نگادیئے۔ دوسرے ی کمح اس کے ہاتھ فولادی چو کھٹے سے یوں چنک گئے جیسے لوہامقناطیس سے

Downloaded from https://paksociety.com

ان کمانڈوز کونشانہ بنارہے تھے۔

مران نے جیب سے ایک لمبی نال والا ریوالور نکال لیا۔ اس روالور بناگن کا چیمبرخاصابرا تھااور اس کی نال بھی موٹی تھی۔

۔ " جیپوں کی طرف بڑھو۔ ہمیں ان جیپوں پر قبضہ کرنا ہے"۔ عمران نے چیختے ہوئے کہا۔اس نے رپوالور بناگن کارخ ایک برک

مران سے چیسے ہوتے ہا۔ اس سے ریوانور مان فارل ایک بیرت کی طرف کر کے ٹریگر دبایاتو ریوالور مناگن کی نال سے ایک لمبی بلٹ

اُک کا فوارہ چھوڑتی ہوئی بیرک کی جانب بڑھتی چلی گئی اور پھر جیسے ہی بلٹ بیرک سے ٹکرائی ایک ہولناک وھماکہ ہوا۔اُگ اور وھویں کا

گولہ سابن کر فضامیں بلندہوااوراس کے ساتھ ہی بیرک ریزہ ریزہ ہو کر فضامیں بکھرتی چلی گئے۔ یہ بلاسٹنگ بلٹ تھی جو ریوالور نما گن گاک مار میں تھیں میں کر تھی جو کیا کہ میں کا

ے گولی کی طرح فائر ہوتی تھی اور پھر کسی بھی چیز سے نگر اکر ہولناک انداز میں پھٹ جاتی تھی۔ان کی طاقت کسی بھی طرح میگا پاور بموں ہے کم نہ ہوتی تھی۔ عمر ان کے ساتھیوں نے بھی چھوٹے لیکن طاقتور

ہم فائر کرنے شروع کر دیئے تھے۔ان بموں نے جیسے اس چھاؤنی میں نیامت سی برپاکر دی تھی۔ ''

" یہاں کسی ایک کو بھی زندہ نہیں رہنا چاہئے ۔ ورید وہ بعد میں بمارے لئے سردرد بن جائے گا۔اڑا دوان سب کو "۔ عمران نے چیختے

ہوئے کہا اور بھراس چھاؤنی میں آگ وخون کا طوفان سابر پا ہو گیا۔ عمران اور اس سے ساتھی کسی بھی طرح ان کمانڈوز کو سنجھلنے کاموقع نہیں دے رہے تھے ۔عمران اور اس سے ساتھی وہاں موجو دبر کوں رک کی دوسری طرف بے شمار بیر کیں تھیں۔ وہاں مسلح کمانڈوز پہرہ دے رہے تھے۔ایک سائیڈ پرچار جنگی ہیلی کاپٹر بھی موجود تھ اور دائیں طرف دس کے قریب تیزرفتار جیپیں کھڑی تھیں۔ سائے سے جند کمانڈوز مشین گئیں ہاتھ میں لئے ہوئے اس طرف آئے دکھائی دیئے تو عمران چو نک پڑا۔

" حملہ " - عمران نے کہا - اس لمح اس نے مشین گن سنجالی اور دوسرے ہی لمحے ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ اس کی مشین گن سے شعلوں کی ہوئے کمانڈوزبری طرح سے چیختے ہوئے گریڑے ۔ طرح سے چیختے ہوئے گریڑے ۔

" عمران کو فائرنگ کرتے دیکھ کر اس کے ساتھی بجلی کی ہی تیزی سے حرکت میں آئے اور تیزی سے دائیں بائیں بھاگتے چلے گئے۔
مشین گن کی ریٹ ریٹ اور کمانڈوز کی چیخوں سے چھاؤنی میں جیے
بھگڈر چ گئی تھی۔ای کمح سامنے ہیر کوں کی طرف سے کئ کمانڈوزدوڑ
کراس طرف آنے لگے۔عمران اور اس کے ساتھیوں نے ان پریکدم فائر

کھول دیا اور کیر کمانڈوز کی چھاؤنی جیسے مشین گنوں کی بے تحاشہ

فائرنگ سے بری طرح سے گوئخ اتھی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو وہاں پھیلادیا تھا۔ وہ سب کمانڈوز پر بے تحاشہ فائرنگ کر رہے تھے ۔ کمانڈوز بھی اپنی گئیں اور اپن پوزیشیں سنبھال کر ان پرجوابی فائرنگ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ جس کی وجہ سے عمران اوراس کے ساتھی اپنی پوزیشیں بدل بدل کر

ر دیگرے دو بلاسٹنگ بلٹس نکل کر گیٹ کے دائیں بائیں ستونوں ع جا ٹکرائیں۔ ہولناک دھماکے ہوئے اور گیٹ ستونوں سمیت کے جدمیا نہ سائل

ادر دوسری طرف جاگرا۔ 'نکل حلو جلدی ''۔ عمران نے کہا۔اس کی جیپ کا ڈرائیور تنویر کھا

اراس سے بچھلی جیپ میں جوزف تھا اور تعیری جیپ صفدر علا رہا ادر میروہ تینوں جیس آندھی اور طوفان کی طرح ٹوٹے ہوئے

بٹ کے اوپر سے ہوتی ہوئیں سڑک پرآ گئیں۔ ' چھاؤنی میں میلی کمیونیکیشن کے جدید آلات میں نے تباہ تو کر

بے ہیں۔ لیکن بھر بھی اس چھاؤنی کی تباہی کی خبر پورے کافرستان یہ پھیل جائے گی اور کافرستان کی پوری فوج ہم برچڑھ دوڑے گی "۔

ا ہیں جانے کی اور 8فر سیان کی پوری توج ہم پر پرطھ دور نے گی ۔ نورنے کہا۔ وہ، جولیا اور صفدر اسی جیپ میں تھے جس میں عمران

عمران صاحب بید راستہ بے حد طویل ہے۔اس راستے پر تو ہم از ساز سے سے میں من من من شرف

لمانی ہر طرف سے گھر سکتے ہیں "۔آغاجمشید نے کہا۔ "تو پھر"۔عمران نے براسامنہ بنا کر کہا۔

اس سے تو بہتر تھا کہ ہم کسی جنگی ہیلی کا پٹر کو لے اڑتے "۔ آغا ٹیرنے کہا۔

' 'یار، کیا تم محجے احمق سمجھتے ہو ''۔عمران نے اور زیادہ برا سامنہ اتے ہوئے کہا۔

"اوہ نہیں، الیما کیوں کہاآپ نے "آغاجمشید نے بو کھلا کر کہا۔

دوڑتا ہوا اس طرف حلاگیا جہاں فائٹر ہملی کا پٹر موجو دتھے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے لمبی نال والی گن کاٹریگر دبایا۔شائیں کی آوازے گن سے بلاسٹنگ بلٹ نگلی اور خوفناک دھما کوں سے ان ہملی کاپٹروں کے نکڑے وہاں بکھرگئے۔

اور وہاں کھڑے ٹرکوں اور کمانڈوز کو نشانہ بنا رہے تھے -عمران

" یہ تم نے کیا کیا۔ان میں سے ہم کسی ہیلی کاپٹر کو لے کر نگل سکتے تھے "۔عمران کو ہیلی کاپٹر تباہ کرتے دیکھ کرجولیانے چیختے ہوئے کہاجو اس سے کچھ فاصلے پر ہی موجو دتھی۔

ہما ہوا گاھے چھاتے پر ہی تو بور گا۔ " ٹاکہ ان کی ایئر فورس ہمیں فضامیں ہی گھیر کر ہٹ کر دے"۔ عمران نے غصیلے کیج میں کہا۔

" صفدر جلدی کرو۔ جیسیں نکالو"۔ عمران نے چیج کر کہا۔اس کے ساتھی چونکہ جیپوں کے قریب پہنچ حکے تھے ۔ اس لئے تین جیسیں حرکت میں آئیں اوراس میں عمران اور آغا جمشید کے ساتھی چڑھتے جلے

گئے ۔ کمانڈوز کی اندھادھند اور خوفناک فائرنگ سے آغاجمشید کے گئ

ساتھی مارے گئے تھے۔عمران اور اس سے ساتھیوں نے اس چھاؤنی کو بری طرح سے تباہ کر دیا تھا۔ پھرعمران نے ان کے اسلحے کے ڈپو میں جاکر وہاں دو طاقتور ٹائم بم فکس کر دیئے تھے اور پھروہ سب جیپوں

میں لدے بھندے چھاؤنی کی دوسری طرف موجو دبڑے آئی گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے ۔ عمران اگلی جیپ میں تھا۔ اس نے بلاسٹنگ

بلنس والی کن کارخ گیٹ کی طرف کرے ٹریگر دبایا تو گن سے کیے

کمل طوریر بلاک کر دیا گیا تھا۔

جولیااور تتویر بھی چو نک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے تھے۔

" ابھی چند ہی کمحوں میں یہاں ایر فورس کے طیارے چھیل جائیں گے۔ کیا ہیلی کا پٹر سے تم ان جنگی طیاروں کا مقابلہ کر سکتے تھ'۔

عمران نے اس انداز میں کہا۔

لے کررہ گیا۔ " اوہ، لیکن جنگی طیارے ہماری ان جیپوں کو بھی تو ہٹ کر سکتے ہیں " ۔آغاجمشید نے جلدی سے کہا۔ الن نے تیزی سے بلاسٹنگ بلٹ پشل والاہا تھ باہر تکال کر سلمنے

" جیبوں سے اتر کر ہم ان طیاروں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں الا

الاس كى طرف فائركر ديا۔ بلاستنگ بلك درموں سے تكرائى اور جیبوں میں ہر طرح کا ضروری اسلحہ بھی موجود ہے۔ یہ کیوں بھل ہلاک دھماکے سے ڈرم فضامیں بلند ہوتے طبے گئے ساس کمجے تنویر رہے ہو"۔ عمران نے کہا تو وہ سب سمجھ جانے والے انداز میں غایکسیلیر بوری قوت سے دبا دیا۔اس کی جیب ایک زور دار جھٹکا

ہلانے لگے۔عمران نے آنکھیں بند کیں اور جیپ کی نشست سے سراً لیا۔ وہ جلد سے جلد اس ایریئے سے لکل جانا چاہتا تھا۔ کافرسان میں

داخل ہوتے ہی ان لو گوں پر جس طرح خو فناک جملے کئے گئے تھالا بھروہ ایک چھاؤنی کو اڑا کر نکلے تھے اس سے عمران کو یقین تماکہ

کافرستان کی پوری فوج اب ان کے پیچھے لگ جائے گی۔اس نے ابھی وہاں بہت سے کام کرنے تھے ۔ان بھمیلوں میں الحھ کر دہ اپناوت

بربادنهيس كرناجا هتاتها جیس مختلف پہاڑی اور جنگلی راستے پر اچھلتی ہوئیں بھاگی جاری اور کیوں کی تروتر اہد اور بموں کے ہولناک دھما کوں سے گونج تھیں اور پھر جینیں جیسے ہی ایک بڑی سڑک مڑ کر دوسری سڑک بر اُنڈ

آئس اچانک ان پر مختلف اطراف سے تیزروشنیاں پڑیں اور بچر پندرا کے قریب جیبیں مختلف سمتوں سے نکل کر ان کی طرف بڑھنے لکیں۔

لار توب سے نکلے ہوئے گولے کی طرح آگے بوصی حلی کمی مران

المرك يرموجو د جيبوس يربهي فائر كياتو سرك پرموجو د جيبيس ان ں موجود کمانڈوز سمیدن تنکوں کی طرح فضامیں بکھرتی چلی گئیں۔ ار سرک پر چھیلی ہوئی اگ کے درمیان سے جیب نکالیا لے گیا۔

ملنے سڑک پر ہے شمار ڈرم ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر سڑک کو

"عمران" ہجولیانے کہا۔عمران نے اسی وقت آنکھیں کھول دیں۔

بین اور نیزک کو ڈرموں سے بلاک دیکھ کر وہ ایک طویل سانس

اجب چلاتے رہو"۔عمران نے تنویرے کہا۔ تنویر نے سرملا دیا۔

ل كے بچھے جو زف اور صفدر نے بھى اين جيپوں كى رفتار برها دى لاور پھران کی جیپوں سے بموں اور گولیوں کی بو جھاڑیں ہوئیں اور اں موجو د کمانڈوز کی جیپوں کے پرنچے اڑتے علے گئے ۔ ماحول ایک

ای کمح آسمان پر جنگی ہیلی کا پٹروں کی چنگھاڑتی ہوئی آوازیں

سنائی دینے لگیں۔عمران نے سرنکال کر اوپر دیکھا تو اسے آسمان پرظگا میلی کا پٹروں کا ایک اسکوار ڈن ائن طرف آثا د کھائی دیا۔ان جنگ کا کا پٹروں کی پرواز خاصی نیمی تھی۔ ہیلی کا پٹروں سے اسکوارڈن کورکا کر عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینج لئے تھے ۔اس کے ساتھیوں کے چروں پر بھی پریشانی لہرانے لگی تھی۔

مارشل مہادیو ابھی دفتر میں آگر بیٹھا ہی تھا کہ میزیر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی ربج اٹھی۔ " يس" مارشل مهاديو نے رسيوراٹھا كر پھاڑ كھانے والے ليج

" آفسیر محاکرے سپیکنگ سر"۔ دوسری طرف سے یاداکنار میں موجود ٹھاکرے کی آواز سنائی دی۔جس نے مارشل مہادیو کو بتایا تھا کہ اس نے غاروں میں میزائل برسا کر ان غاروں کو مکمل طور پر تباہ كرديا ہے جس ميں ياكيشيائي ايجنثوں كو ديكھا گيا تھا۔ كو مارشل مهادیو کو ٹھاکرے کی باتوں پریقین تو نہیں آیا تھا کہ عمران اور اس ك ساتھى اس آسانى سے ہلاك ہو سكتے ہیں ليكن ٹھاكرے نے ان لوگوں کی جو یوزیش بتائی تھی اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان غاروں میں عمران اوراس کے ساتھیوں کے بچنے کا کوئی سکوپ نہ تھا۔ مارشل

گئے ۔ ان میں کمانڈر بلگرام بھی موجو دہیں۔ وہ میرے دوست ہیں۔ انہوں نے ہی محجے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کا گروپ ماکار کے دلدلی جنگل کے راستے وہاں آیا تھا۔ انہوں نے اچانک اور نہایت خوفناک انداز میں سوریا چھاؤنی پر حملہ کر دیا تھا۔ ان کے پاس خوفناک بم بھی نے جن سے انہوں نے وہاں تباہی مجادی تھی "۔ ٹھاکرے نے کہا۔ تے جن سے انہوں نے وہاں تباہی مجادی تھی "۔ ٹھاکرے نے کہا۔ "اوہ، اوہ کون ہو سکتے ہیں وہ لوگ "۔ مارشل مہادیو نے کہا۔

"معلوم نہیں سر"۔ ٹھاکرے نے کہا۔ "اور اور وی بیوں گرمہ لقیناً وی بیوں گرمہ ان کر

" اوہ ...... اوہ یہ وہی ہوں گے۔ بقیناً وہی ہوں گے۔ ان کے علادہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہیں "۔مارشل مہادیو نے لرزتے بوئے لیج میں کہا۔

" کک، کون لوگ سر۔آپ کا اشارہ کہیں ان پا کیشیائی ایجنٹوں ک طرف تو نہیں "۔ محاکرے نے کہا۔

ں رے یہ بین مسلم ہے ۔ "ہاں، یہ کام ان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا"۔ مارشل مہادیو نے

۔ " لیکن سر، یہ کسیے ممکن ہے۔ وہ لوگ تو ......." ٹھاکرے نے کی سر کہناہ ا۔

" یوشٹ آپ نانسنس - وہ لوگ زندہ ہیں - میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ان لوگوں کو مارنا اس قدر آسان نہیں ہے - وہ عفریت ہی عفریت - جو لیقینی موت سے بھی چ نکلتے ہیں " - مارشل مہادیو نے ایجنٹوں کی لاخوں کے نگروں کو نہ دیکھ لے گااس وقت تک اے ان کی ہلا کت کا بقین نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ مار شل مہادیو کے حکم سے ٹھاکر سے نے اس سارے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ تاکہ عمران اور اس کے ساتھی اگر کسی بھی طرح زیج نظے ہوں اور وہ کسی بھی طرف سے ان پہاڑیوں سے نظنے کی کو شش کریں تو انہیں

مہادیو نے ٹھاکرے کو حکم دیا تھا کہ وہ اس غار کو کھدوائے اوران

یا کمیشیائی ایجنٹوں کی لاشیں نکالے ۔جب تک وہ اپنی آنکھوں سے ان

فوری طور پر مختم کر دیاجائے۔ " بیس ٹھاکرے۔ کیا رپورٹ ہے"۔ مارشل مہادیو نے کرخت لیج میں کہا۔ " سر مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ ماکار جنگل میں موجود سوریا

چھاؤنی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے"۔دوسری طرف سے ٹھاکرے نے کہا اور اس کی بات سن کر مارشل مہادیو حقیقتاً اچھل پڑا۔دہ کرس سے ایک جسکتے سے اعظ کر کھڑا ہو گیا تھا۔

" کیا کہا۔ ماکار جنگل کی سوریا چھاؤنی کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ کیے، کس نے تباہ کیا ہے اس چھاؤنی کو ۔ یہ تم کیا بک رہے ہو"۔ مارشل مہادیو نے گرجتے ہوئے کہا۔ " میں نہیں جانتا سر شمجھے سوریا چھاؤنی سے ابھی چند کھے قبل کال

" میں نہیں جانتا سر می سے سوریا تھاؤتی سے ابھی چند سے قبل کال موصول ہوئی تھی۔ وہاں کچھ کمانڈوز زندہ نچ گئے تھے۔ وہ شدید زخی تھے مگر زخمی ہونے کے باوجو دوہ مجھ سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو

ری طرح سے کرجتے ہوئے کہا۔

ے اس طرف آدمی نہیں بھیج تھے "۔ ٹھاکرے نے کما اور اس کی بات سن کر مارشل مهادیو کا سر گھوم گیا اور اس کا دل جاہا کہ وہ ابھی

کلی فون سے دوسری طرف نکل کر ٹھاکرے جیسے احمق کو بھون کر

" مسٹر ٹھاکرے، سوریا جھاؤنی صرف مہاری وجہ سے تباہ ہوئی ہ۔ تم نے اس طرف اپنے آدمی نہ بھیج کر اتہائی غیردمہ داری کا

اوت دیا ہے۔ تہیں اس چھاؤنی کی تباہی کامیں ذمہ دار تھبرا تا ہوں

ارس مہارا کورٹ مارشل کرے مہیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ ردں گا۔ یو فول ان لو گوں کی وجہ سے اس ملک میں جو تباہی ہوگی ن كاحساب ميں تم سے لوں كا صرف تم سے مجھے تم " مارشل

> ہادیونے عصے سے چیختے ہوئے کما۔ " سس -سر" - تحاكرے نے گھگھياتے ہوئے كما-

" شٹ اپ۔ تہارے پاس اس وقت اور کون موجود ہے"۔ ارشل مہادیو نے غضبناک کیج میں کما۔

\* تم، ماسٹر پرکاش۔ میرے ساتھ ماسٹر پرکاش موجود ہیں سر\*۔ فاکرے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔

> "اسے دوفون سجلدی "سمارشل مهادیو نے عزاکر کہا۔ "يں ۔يں سر"۔ ٹھاکرے نے کہا۔

" بیں سر۔ میں ماسٹر پر کاش بول رہا ہوں سر"۔ دوسرے ہی کھمج «سری طرف سے ایک سہی ہوئی آواز سنائی دی۔

" یں ۔ یں سر" ۔ ٹھاکرے نے لر زتی ہوئی آواز میں کہا۔ " وہاٹ میں سر۔ تم لوگ وہاں کیا جھک مار رہے ہو۔ میں یو جمآ ہوں۔ وہ لوگ ماکار جنگل اور سوریا تھاؤنی میں جانے میں کامیاب کسے ہو گئے ۔ کیا تم لو گوں نے اس سارے علاقے کو کور نہیں کر

ر کھاتھا"۔ مارشل مہادیو نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ عصے کی شدت ے اس کا چېره سياه بهو گيا تھااور اس کي آنگھيں جيسے شحلے اگل رہي تھيں۔ " یس سررہم نے سارے علاقے کو اسپنے تھیرے میں لے رکھا ہے۔ مم، مگر ...... " ٹھاکرے نے ہکلاتے ہوئے کہا۔

" مگر \_ مگر کیا " \_ مارشل مهادیو دهاژا \_ \* ما کار جنگل کی طرف ایک سرنگ موجو د ہے سر۔ مگر ایک تو دہ

سرنگ بند ہے دوسرے اس جنگل کی طرف ہر طرف بے شمار ادر خو فغاک دلدلیں موجو دہیں۔اس غار سے نکلنا اور بھران دلدلوں کو

یار کرنا ناممکنات میں ہے ہے سر"۔ٹھاکرے نے لرزتے ہوئے کہا۔ " ہونہد، اس غار کا تعلق ہے تو انہی پہاڑیوں سے جہنیں تم نے

> گھیرر کھاہے "۔ مارشل مہادیونے کہا۔ " بیں ۔ بیں سر " ۔ ٹھاکرے نے کہا۔

" تو پھر۔ ان لو گوں نے تقینی طور پر اس غار میں پہنچنے کے لئے راستہ بنالیا ہوگا۔ کیا تم نے اپنے آدمی ماکار جنگل کی طرف نہیں تھیج

تھے "۔ مارشل مہادیو نے کہا۔ " نن، نہیں سرمم، میں نے بند غار اور دلد لی علاقہ ہونے کی دجہ

Downloaded from https://paksociety.com

اگروہ ہیلی کا پڑوں کو لے اڑے تو وہ راڈاروں کی زدمیں آجائیں گے اور ایر نورس آجائیں گے اور ایر نورس انہیں فضا میں ہی گھیر لے گ۔ وہ لوگ بقیناً فوجی جبوں میں ہملاگنے کی کو شش کریں گے۔ بہاڑی اور جنگلی علاقوں میں کھینے کے لئے انہیں بہت سی جگہیں مل سکتی ہیں "سارشل مہادیو نے

"اوہ یس سردیہ تو ہے" ماسٹر پر کاش نے کہا۔

" تم ٹرانسپورٹ سیلی کاپٹروں میں اپنے ساتھ بے شمار مسلح افراد

لے جانا"۔۔مارشل مہادیو نے کہا۔ " ٹھیک ہے سر۔ویسے بھی آپ کا خیال درست ہے۔وہ لوگ اگر

تیزونتار مجیبیں بھی لے گئے ہوں گے تب بھی وہ اتنی جلدی اس علاقے سے نہیں نکل سکیں گے۔ انہیں اسی کلومیٹر کاسفر لامحالہ اس مؤک پر کرنا پڑے گا۔ ان اطراف میں دو نزدیک کوئی سڑک نہیں مڑتی اور نہ ہی پہاڑیوں یا جنگل میں انہیں جیبیں یا گاڑیاں لے جانے مرتی اور نہ

کاراستہ مل سکتا ہے" ساسٹر پر کاش نے جلدی سے کہا۔ " اس کلو میٹر کے بعد وہاں کون ساعلاقہ آتا ہے"۔ مارشل مہادیو

نے پو چھا۔

آگے چرانا کا علاقہ ہے سراور اس کے بعد کافرستان کاشہری علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں۔وہ لوگ چرانا تک بھی نہیں پہنے پائیں گئے۔ پائیں گئے۔ پائیں گئے۔ پائیں گئے۔ پائیں گئے۔ پائیں گئے۔ سوریا چھاؤنی سے تقریباً دس کلومیٹر دور ایک چھوٹا اور انتظامی نوعیت کی ایک اور سب ایجنسی کا ہیڈ کو ارٹر موجو دہے جس کا

" ماسٹرپرکاش میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ٹھاکرے کو ابھی اورای وقت گر فتار کرلیا جائے۔ میں اسے اس کے عہدے سے سبکدوش کرا ہوں اور اس کی جگہ پاراکنار کی کمان تمہارے سپرد کرتا ہوں۔انس مائی آرڈر"۔مارشل مہادیونے کہا۔

" یس سر۔ یس سر۔ تھینک یو سر"۔ ماسٹر پرکاش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" سوریا چھاؤنی تمہارے علاقے سے کتنی دوری پر ہے" - مارشل مہادیو نے کہا-

''''' سوریا مجھاؤنی مہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پرہے سر'۔ ماسٹر پرکاش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

تتم ابھی اور اس وقت جنگی ہیلی کا پٹروں کا اسکوار ڈن اس طرن لے جاؤ۔ وہ لوگ جنہوں نے چھاؤنی کو اڑایا ہے وہاں سے زیادہ دور

نہیں گئے ہوں گے۔ انہیں تم نے ہر صورت میں پکڑنا ہے۔ اگردہ زندہ ہاتھ آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر تمہیں ان کو ہلاک کرنے کے لئے آگ کے سمندر میں بھی کیوں نہ جاناپڑے تم کودجاؤ گے سمجھے "۔ مارشل مہادیو نے کہا۔

۔ بیں سر۔الیہا ہی ہوگا سر۔لیکن سرسوریا چھاؤنی میں جنگی ہیل " بیں سر۔الیہا ہی ہوگا سر۔لیک کاپٹر بھی موجو دہیں سر۔اگر وہ ان ہیلی کاپٹروں میں لکل گئے ہوں تو"۔ ماسٹر برکاش نے ڈرتے ڈرتے کہا۔

« نہیں ، وہ لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں۔انہیں معلوم ہے کہ

Down deaded from https://paksociety.294m

ہوں۔ کیا وہ حن ہیں یا جادو کر " ۔ مارشل مہادیو نے بربراتے ہوئے مقصد سرحدی چو کیوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ دہاں آفسیر شکر بھی ہے۔

" ہونہد، اگر وہ اس طرح تباہیاں بھیلاتے رہے تو میں صدر اور

دزیراعظم کو کیا جواب دوں گا۔ میں نے تو ان کے سلمنے بڑے بڑے روے کئے تھے۔ نہیں، نہیں الیہا نہیں ہو سکتا۔الیہا کبھی نہیں ہو سکتا۔وہ لوگ زندہ نہیں بچیں گے۔انہیں ہرحال میں مرنا ہوگا۔ ہر

مال سي " مارشل مهاديو نے جبرے مسيحة بوئے كما بحد لمح وه

مرجنارہا بھراس نے انٹرکام کارسیوراٹھا یااوراکی نمبر پریس کر دیا۔ " یس سر"۔ دوسری طرف سے اس کے اسسٹنٹ کی مؤد بانہ آواز

· کیپٹن ماریا کو میرے کرے میں جھیجو۔ ابھی · ۔ مارشل مہادیو

نے کرخت کیجے میں کہا۔

" كيپڻن ماريا تويمال نهيں بيں چيف" اس كے اسسلنك نے

" نہیں ہے۔ کیامطلب نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ "۔ مارشل مہادیو

نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔

"آج ان كادف آف تعادوه ابنے فليك ميں حلى كئي ميں " دوسرى طرف سے اسسٹنٹ نے ڈرے ڈرے کیج میں جواب دیا۔

وفلیٹ میں حلی گئ ہے۔ کیوں۔ جھ سے یو تھے بغیروہ کسے جاسکتی ے۔ فوراً میری اس سے بات کراؤ "۔ مارشل مہادیو نے غضبناک

میں ابھی اسے کال کرکے کہد دیتا ہوں کہ وہ اس علاقے کی پکٹنگ کر لے۔وہ لوگ ان کی نظروں سے نچ کر نہیں جا سکیں گے سر"۔ ماسرُ برکاش نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ تم یہ کام پہلے کرواور پھر ہمیلی کا پٹروں کو لے کر ومال خود بھی پہنے جاؤ" ۔ مارشل مہادیو نے کہا۔ "اوکے سر" ۔ ماسٹر پر کاش نے کہا۔

" او کے ۔ انہیں ہلاک کر کے تم مجعے فوراً اطلاع دو گے۔ ان کے خاتے میں ایک لمح کی بھی دیرند ہو" سارشل مہادیونے کہا۔ "يس سر عكم كى تعميل موگى سر" ماسٹر يركاش نے كما۔ " گڈ"۔مارشل مہادیونے کہا۔

اور سر محاکرے کے بارے میں مزید کیا حکم ہے "۔ ماسٹر پرکاش " فی الحال اسے قبد کر دو۔ یا کیشیائی ایجنٹوں کے خاتے کے بعد

اسے دیکھاجائے گا"۔مارشل مہادیونے کہا۔ " یس سر" - ماسٹرپر کاش نے مؤ دیانہ کیجے میں کہا تو مارشل مہادیو نے فون بند کر دیااور بھراس نے میزپر کہنیاں رکھ کر دونوں ہاتھوں

سے بے اختیارا پناسر بکر لیا۔ "آخروه لوگ غارہے نچ کس طرح گئے۔ٹھاکرے نے تو کہاتھا کہ غار میں کئی کلومیٹر تک ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ چیپ سکتے

Downloaded from https://paksociety.com

ک تیزآواز سنائی دی۔ .

"كياس" مارشل مهاديوني باختيار كها-

میں نے سنا ہے کہ ماکار جنگل میں موجود سوریا تجاؤنی کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ سینکروں بلکی کمانڈوز وہاں ہلاک کر دیئے گئے ہیں۔ چار جنگ ہما بیا یہ مدر شمار ٹرانسیورٹ اور وہاں موجود اسلح کے ڈیو کو

جنگی ہملی کا پٹر، بے شمار ٹرانسپورٹ اور وہاں موجو د اسلح کے ڈپو کو بھی اڑا دیا گیا ہے " - صدر نے کہا-ان کے لیج میں شدید غصہ اور

بی ارا دیا میا ہے۔ پریشانی تھی۔

ہائی سی-" اسلح کا ڈپو ۔ کک، کیا مطلب" ۔ مارشل مہادیو نے بری طرح

سے چو تکتے ہوئے کہا۔

"ہاں، کچھ مسلح افراد نے دن نگلنے سے پہلے سوریا چھاؤنی میں جدید
اور خطرناک اسلح سے اچانک حملہ کر کے وہاں خوفناک تباہی پھیلا
دی تھی۔ان کی تعداد تئیں کے قریب تھی۔انہوں نے وہاں ہر طرح کا
خوفناک اور تباہ کن اسلحہ استعمال کیا تھا۔ کمانڈوز کی ہلاکت کے
ساتھ ساتھ انہوں نے ہر طرح کی ٹرانسپورٹ اور چار جنگی ہیلی کا پٹر
بھی تباہ کر دیئے تھے اور پجروہ تین جیپیں لے کروہاں سے نکل گئے تھے
جانے سے پہلے وہ شاید اسلح کے ڈپو میں ٹائم بم قئس کر گئے تھے۔ان
کے جانے کے ٹھیک ایک گھنٹے بعد وہاں ہولناک دھما کے ہوئے تھے
جس سے چھاؤنی مکمل طور پر تباہ ہوگئ تھی اور جنگل کا بھی بہت سا

صه اس تبایی کی زومین آگیا تھا۔ جہاں ہر طرف خو فناک آگ بجڑک

" میں ۔ میں سر"۔ اسسٹنٹ نے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ مار شل مہادیو نے انٹرکام کارسیوراکی جھٹکے سے رکھ دیا۔ "ہونہد، کیپٹن ماریا بھی اب دن بدن خودسرہوتی جارہی ہے۔

لجيح ميں کہا۔

ا پی مرضی سے آتی ہے اور اپن مرضی سے جب چاہے چلی جاتی ہے۔ اس کا بھی کوئی نہ کوئی مجھے انتظام کرنا ہوگا"۔ مارشل مہادیو نے

بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ای کمح فون کی کھنٹی بجی تو مارشل مہادیو نے جھیٹ کررسیوراٹھالیا۔

" یس " سار شل مهادیو نے محصف پڑنے والے انداز میں کہا۔ " پریذیڈنٹ سپیکنگ " ۔ دوسری طرف سے کافرستانی صدر کی آواز سنائی دی اور مار شل مہادیو بے اختیار چونک کرفون کی جانب دیکھنے

لگا۔ یہ سرخ رنگ کا سپیشل فون تھاجو صرف صدر اور وزیراعظم کے لئے مخصوص تھا۔ اس فون پران کے سواتسیرا کوئی بات نہیں کر سکتا

تھا۔ مارشل مہادیو چونکہ عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کے خیالوں میں کھویا ہواتھااس لئے اس نے فون اٹھاتے وقت اس بات پر دھیان نہ دیا تھا کہ وہ کون سافون اٹھا رہا ہے۔اس لئے اس نے

پُرِ مِین سیسی میں ہے۔ فون اٹھاتے ہی کینے مخصوص لب و کیجے میں بات کی تھی۔ " اوہ، میں سر۔ میں مہادیو بول رہا ہوں"۔ مارشل مہادیو نے

صدر کی آواز س کر اپنے لیج میں قدرے نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ " مارشل مہادیو، یہ میں کیاسن رہاہوں"۔ دوسری طرف سے صدر

اتھی ہے "-صدرنے کہا-

سدھے ہیون ویلی یا اس کے اردگرد کے علاقوں سے کافرستان میں آتے۔ اتنی دور اور اس قدر طویل حکر کاك كر انہيں آنے كى كيا فرورت تھی اور بھر ماکار جنگل میں سوریا جھاؤنی کو وہ لوگ اس طرح کلے عام تباہ کرے ہمارے سامنے ایکسیوز ہونے کی کوشش نہ كتے۔ انہيں معلوم ہے كه اگر انہوں نے اليماكيا تو كافرسان كى وری فوج ان پر چرم دوڑے گی"۔ مارشل مہادیو نے بات بناتے ہوئے کہا وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے کافرستان میں واخل ہونے کے بارے میں امجی کچھ نہیں بتا ناچاہتا تھا۔

م بھر بھی ان جسے انسانوں سے کوئی بعید نہیں ہے۔ بہرحال سوریا چھاؤنی کو تباہ کرنے کے جو افراد بھی ذمہ دار ہیں آپ جلاسے جلا ان کے خلاف کام کریں اور محجے رپورٹ کریں "۔ صدر نے سخت کیج

" ٹھیک ہے سردان کے بارے میں جیسے ہی کوئی اطلاع ملی میں آپ کو رپورٹ کروں گا"۔ مارشل مہادیو نے جان چھوانے والے انداز میں کہا اور پھر دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہوتے ہی اس نے نون بند کر دیا۔ ابھی اس نے فون بند کیا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازه کھلا اور ایک نوجوان اور نہایت خوبصورت لڑکی اندر آگئ۔ ده فوجي لباس ميں ملبوس تھی۔اس کارنگ سرخ وسيسيد تھا۔آنگھيں

نیلی اور بال سنبری مائل تھے۔ " آؤ كيپنن ماريا- تم بتائ بغير كهال على كئيس تمى" - مارهل

" اوہ ۔ تھے اس جماؤنی ہے تباہ ہونے کی خبر ضرور ملی تھی مگر اسلح کا ڈیو۔اوہ یہ تو بہت براہوا ہے۔اسلح کے ڈیو میں تو میزائل بھی ہوں گے اور......" مارشل مهادیونے گھبرائے ہوئے لیج میں کما-" وہاں میزائل ضرور تھے مگر وہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل تھے ۔ اگر دوسرے میزائل ہوتے تو وہ بھیناً دور نزدیک کے علاقوں میں جاگرتے اور نجانے کس قدر تباہی پھیلاتے مگریہ سب ہوا کسے ہے۔ کون تھے وہ لوگ اور اس چھاؤنی کو اڑانے کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے " صدر نے تیز تیز لیج میں کما۔

۔ میں نے ان اطراف میں ماسٹریر کاش کو جھیج دیا ہے سر۔وہ لوگ جو کوئی بھی ہیں اور ان کا مقصد جو بھی ہو مگر وہ اس علاقے سے ابھی دور نہیں گئے ہوں گے۔ماسٹریرکاش نہایت تیزاور جہاندیدہ انسان ہے وہ جنگی ہیلی کا پٹروں کا اسکوارڈن لے گیا ہے۔جلد یا بدیروہ ان لو گوں کو گھیر لے گا"۔ مارشل مہادیو نے پراعتماد کیج میں کہا۔ " مگر وہ لوگ ہیں کون۔ کیا ان سے بارے میں آپ کو کوئی انفار میش نہیں ملی "-صدرنے کہا-

"آپ بے فکر رہیں سر جلدی ان کے بارے میں تبہ حل جائے گا"۔ مارشل مهادیونے گول مول ساجواب دیتے ہوئے کہا۔ " کہیں یہ لوگ عمران اوراس کے ساتھی تو نہیں ہیں "-صدرنے لینے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

" اوہ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے۔اگر انہیں آنا ہو ہا تو وہ

تم مجے پر اعتراض کرتے رہتے ہو۔ کیوں "۔ کیپٹن ماریا نے منہ بورتے ہوئے کہا۔

" دیکھو کیپٹن ماریا۔ میں نے ہیڈ کوارٹر کی تمام ذمہ داریاں تم پر عائد کر رکھی ہیں۔ اس کا نظم ونسق سنجالنا تمہاراکام ہے۔ تہاری جگہ میں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ ان دنوں خاص طور پر تمہارا مہاں رہنا ہے حد ضروری ہے "۔ مارشل مہادیو نے کہا۔

سبہی تو میں یو چھ رہی ہوں۔ کیوں ضروری ہے۔ہمارا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اس کے بارے میں چنداہم او گوں کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔اس کے علاوہ ہم نے ہیڈ کو ارٹر کی حفاظت کاجو انتظام کر رکھا ے وہ فول پروف ہے۔ ابو عبداللہ تہد خانے میں سخت ترین سکورٹی میں ہے۔ تہہ فانے میں جانے کے لئے میں نے الیے سائنسی انظامات کر رکھے ہیں کہ میری یا تہاری اجازت کے بغیر دہاں ایک مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی ہے ہاں تک کہ ابو عبداللہ کو جس سیل میں رکھا گیا ہے اس کی ایک چائی تہارے پاس ہے اور ایک میرے یاں۔ پھر حمہیں کیوں شک ہے کہ وہ وہاں سے نکل سکتا ہے یا اسے چرانے کے لئے مہاں کوئی آسکتا ہے ، ۔ کیپٹن ماریانے تک کر کہا۔ " ہونہد، تم باتوں کو بلاوجہ طول دے رہی ہو- میں نے تمہیں بنایا ہے ناں کہ یا کیشیائی ایجنٹوں کا ٹولہ یہاں آیا ہوا ہے۔وہ لوگ جادو کر ہیں۔وہ ناممکن کو بھی ممکن کر ناجلنتے ہیں۔خاص طور پران کے لیڈر علی عمران کے سلصنے ایسے تمام حفاظتی انتظامات کوئی معنی

مہادیو نے اس کی طرف تیزنظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ميرا ذے آف تھا اس لئے میں اپنے فلیٹ میں جا رہی تھی کہ جہارے اسسٹنٹ کا فون آگیا۔اس لئے میں راسے سے بی والی آ كى بون " \_ كيپنن ماريان بي تكلفانه ليج مين كما وه مارشل مهاديو کی منہ چرجی تھی۔وہ اس سے اس بے تطلق سے باتیں کرتی تھی چاہ مارشل مهادیواس سے زم لیج میں بات کر رہا ہو یا عصے میں۔ " ہونہد، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ میون ویلی سے لیڈر کی حفاظت کی ساری ذمہ داری میں نے تم پر ڈال رکھی ہے اور تم اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں کر رہی۔ تم نہیں جانتی کیپٹن ماریا، پاکیشیاہے خطرناک ایجنٹوں کاٹولہ مہاں آیا ہوا ہے۔وہ لوگ میون ویلی کے اس لیڈر کے لئے ہی مہاں آئے ہیں۔ ابھی تو شاید انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے ابو عبداللہ کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ لیکن جسے ہی انہیں معلوم ہوگا وہ این پوری طاقت سے يماں چڑھ دوڑيں كے اور ہمارى ذراسى كمزورى، ذراسى لابرواي ہمارے لئے کس قدر نقصان دہ تا ہت ہو سکتی ہے اس کا کوئی اندازہ ہے تمہیں "۔ مارشل مہادیو نے اسے بری طرح سے تھورتے ہوئے

" تو تم كيا چاہتے ہو ميں ہروقت يہيں بندهی رہوں۔ ميں دن

رات مہیں رہتی ہوں۔ ہفتے میں ایک باراپنے فلیٹ میں جاتی ہوں

اور کیوں جاتی ہوں مہیں یہ بھی اتھی طرح سے معلوم ہے۔ چر بھی

سیرد تھی۔

اپنا نمبرٹو بناکر وہاں لے آیا تھا۔ تب سے کیپٹن ماریا اس ہیڈ کوارٹر س رہی تھی۔ کیپٹن ماریا مارشل مہادیو سے بے حد چھوٹی تھی مگروہ

اسے بے حد پسند کرتی تھی جبکہ مارشل مہادیواس سے تھنیا تھنا اور دور ی رہتا تھا اور اس کی جائز و ناجائز بات مان کر جان حجوا تا رہتا تھا۔ یہی

وجہ تھی کہ اس سے بعد ہیڈ کوارٹر کی نتام ذمہ داری کیپٹن ماریا کے

میں چاہتا ہوں جب تک وہ بکڑے نہیں جاتے یا ہلاک نہیں ہو جاتے۔اس وقت تک تم يہيں ربو مجھے سينكروں كام كرنے ہوتے

نہیں رکھتے۔

ہیں جن کی وجد سے میں زیادہ عمال نہیں رک سکتا ورند میں تمہیں ند كمتا "مارشل مهاديونے قدرے نرم ليج ميں كمام

\* ٹھسکی ہے۔لیکن اس وقت میرا فلیٹ میں جانا ہے حد ضروری ہے۔ میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔وہ مجھے بلاری ہے۔میں

اس سے مل کر زیادہ سے زیادہ دو تین کھنٹوں میں والی آ جاؤں گی ۔۔ مار شل مہادیو کو نرم ہوتے دیکھ کر کیپٹن ماریا نے بھی اپنارویہ نرم

" ہاں، یہ ٹھیک ہے۔اس وقت تک میں یہیں ہوں "۔ مارشل مہادیو نے کہااور کیپٹن ماریاا تھ کھڑی ہوئی اور پھروہ کرے ہے باہر

کیپٹن ماریا مارشل مہادیو سے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی۔جو این

بوی کے ساتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جا تھا۔ تب ہے کیپٹن ماریا کو مارشل مہادیو نے بی یالاتھا۔اس نے کیپٹن ماریا کو

تعلیم دلوانے کے بعد فوج میں بطور کیپٹن بھرتی کر رکھا تھا۔ کیپٹن ماریا بے حد تیز، فامن اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی

صلاحیت رکھی تھی۔جس کی وجہ سے مارشل مہادیو اس بربے پناہ

اعتماد كريا تھا۔اس ليے وہ کيپڻن ماريا كو لينے ہيڈ كوارٹر كا انجارج اور

جرسا چلا گیا۔ صفدر، تنویر، جو زف اور خاور نے اپنے اپنے تھیلوں سے مارٹر گنوں کے پارٹس نکال کر جوڑے اور انہیں لو ڈکر کے تیزی سے فتلف در ختوں پر جومصتہ حلیے گئے۔

میلی کا پڑوں کی تعداد پانچ تھی۔وہ خاصی نیچی پرواز کرتے ہوئے آ
رہے تھے ۔ ان میں دو گن شپ ہیلی کا پڑ تھے جبکہ باتی تین 
ٹرانسپورٹ ہیلی کا پڑتھے ۔وہ اس طرف آ رہے تھے جس طرف انہوں 
نے جیپوں اور کمانڈوز پر بمباری اور فائرنگ کی تھی۔اس جگہ آگ لگی 
ہوئی تھی اور جیپوں سے مسلسل دھواں اٹھ رہا تھا۔ان لوگوں کو 
ٹاید معلوم ہو گیاتھا کہ دہاں ان کے ساتھی بھی موجو دہیں اس لئے وہ 
فائرنگ اور بمباری کرنے سے کریز کر رہے تھے ۔سائبانوں کی طرب 
بھکے ہوئے درختوں اور کشیف دھویں کی وجہ سے وہ شاید نیچ کی 
مورتحال دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ورنہ شاید وہ اب 
مورتحال دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ورنہ شاید وہ اب 
تک وہاں شدید فائرنگ اورخو فناک بمباری شروع کر دیہے۔

" جوزف، پہلے گن شپ ہملی کاپٹر کو نشانہ بناؤ"۔ عمران نے جوزف سے چیلتے ہوئے کہاجو درخت پر کافی اوپر آگیا تھا۔ جوزف نے اقبات میں سر ہلا یا اور مارٹر گن کارخ اکیب گن شپ ہملی کاپٹر کی طرف کرے فائر کر دیا۔ گن سے آگ کا کیب گولہ سانگلا اور بجلی کی سی تیزی سے ایک گن شپ ہملی کاپٹر کی طرف بڑھا جلا گیا۔ اس کمے عمران نے ایک گن شپ ہملی کاپٹر پر بلاسٹنگ بلے فائر کر دی۔ باسٹنگ بلے بحلی کی سی تیزی سے نکلی اور بھراس کی بلاسٹنگ بلے باسٹنگ بلے بملی کی سی تیزی سے نکلی اور بھراس کی بلاسٹنگ بلے بملی کی سی تیزی سے نکلی اور بھراس کی بلاسٹنگ بلے

جس سڑک پروہ جیبیں دوڑارہے تھے۔اس کے ایک طرف جنگل تھا اور دوسری طرف بہاڑیاں تھیں۔ جنگل کے درخت سڑک کے کناروں پر تھے اور سائبانوں کی طرح جنگے ہوئے تھے ۔ آگے دائیں بائیں مڑنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔

" جلدی کرو۔ جیپ ان در ختوں کے قریب لے جاکر روک دو"۔ عمران نے تنویر سے کہااور تنویر نے اثبات میں سرملا کر جیپ در ختوں کے قریب کر کے روک دی۔ ہیلی کا پٹروں کی گز گڑاہٹ کی آوازیں دوسری جیپوں میں موجو دجو زف اور صفدر نے بھی سن لی تھیں۔ تنویر کو در ختوں کی طرف جیپ لے جاتے دیکھ کر انہوں نے بھی ایسا ی

۔ " مارٹر گنیں نکال کر در ختوں پرچڑھ جاؤ۔ ہمیں ان ہیلی کا پٹروں کو مار گرانا ہے "۔ عمران نے چیختے ہوئے کہااور تیزی سے ایک درخت پر

آغا جمشید کا خاصار سوخ تھا۔ آغا جمشید نے انہیں یہیں رکنے کو کہا تھا اور اکیلاجیپ لے کر قصبے میں چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آگیا۔ "چلیئے عمران صاحب۔ انتظام ہو گیا ہے"۔ اس نے کہا اور وہ سب جیپوں میں سوار ہو کر قصبے میں جا پہنچے۔ وہاں کچھ لو گوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ ہاتھوں ہاتھ ا

"ان جیپوں کا کیا کرو گے۔ان جیپوں کی وجہ سے تو کافرسانی ایجنسیاں اس سارے قصبے کا گھیراؤ کر سکتی ہے"۔ عمران نے کہا۔
"آپ بے فکر رہیں عمران صاحب سہاں آدھے کلومیٹر کے فاصلے پرایک جھیل ہے۔ جس کی گہرائی میں ایک بڑی دلدل ہے۔ میرے آدمی ان جیپوں کو لے جاکر اس جھیل میں ڈیو دیں گے۔ جیپیں دلدل میں اثریں گی تو کسی کو ان کا نشان بھی نہیں ملے گا" آغا جمشید نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر بلا دیا اور تجرانہوں نے جیپوں سے اپنا سامان اثارا اور آغا جمشید کے ساتھ ایک طرف چل پڑے۔اس کے تین ساتھی جیپیں لے گئے تھے۔

آغاجشید کے ساتھ اس کے ساتھی بھی تھے جو انہیں ایک حویلی بنا ممارت میں لے آئے تھے۔ حویلی خاصی پرانی اور سالؤردہ تھی۔اس کی دیواریں جگہ جگہ ہے گر چکی تھیں۔ کرے بھی مہندم ہو چکے تھے۔آغا جمشید عمران کو مختلف راستوں ہے لیتا ہوا حویلی کے عقب میں آگیا۔ اس طرف بھی ایک کرے کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی لیکن وہ کمرہ صاف تھا۔اس کی دیوار کا ملبہ باہر کی طرف گرا ہوا تھا۔آغا جمشید نے آگے تھا۔اس کی دیوار کا ملبہ باہر کی طرف گرا ہوا تھا۔آغا جمشید نے آگے

اور جوزف کا مارٹر گولہ ایک سابھ ان ہملی کا پٹروں سے جا نگرائے۔ خوفناک دھماکے ہوئے اور دونوں گن شپ ہملی کا پٹروں کے پرنج فضا میں بھرگئے ۔ اس لمح صفدر، تنویر اور خاور نے بھی مارٹر گنوں سے تین ہملی کا پٹروں کا نشانہ لے لیا تھا۔ کیے بعد دیگرے تین زیردست دھماکے ہوئے اور ان ہملی کا پٹروں کے نکڑے جنگل، مرٹک اور پہاڑیوں پر پھر گئے تھے۔

" چلو جلدی نیچ اترو۔ ہمیں جلد سے جلدیہاں سے نکلنا ہے"۔ عمران نے کہااور پھروہ تیزی سے در ختوں سے اترتے چلے گئے۔ " آؤ، اس سے پہلے کہ وہ مہاں جنگی طیار سے بھیجو میں ہم کسی مخوظ جگہ پہنچ جائیں"۔ عمران نے کہااور پھروہ سب ایک بار پھر جیپوں میں سوار ہوتے چلے گئے۔

" عمران صاحب، یمہاں سے تقریباً سامھ کلومیٹر کے فاصلے پرایک قصبہ ہے چرانا۔ وہاں میراایک اڈا ہے وہاں میرے آدمی بھی ہیں"۔ آغاجمشید نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

" ٹھیک ہے۔ چلو" ۔ عمران نے سرملاکر کہااوران کی جیس ایک بار پھر حرکت میں آگئیں۔ عمران اور اس کے ساتھی ہر قسم کی صورتعال سے نیشنے کے لئے تیار تھے ۔ مگر خیریت گزری تھی۔ اس طرف نہ کوئی طیارہ آیا تھا نہ ہیلی کا پٹراور نہ ہی ان کے راستے میں کوئی چوکی آئی تھی۔ دو گھنٹے کے سفر کے بعد وہ قصبہ چراٹا جا بہنچ۔ قصبہ چراٹا گوزیادہ بڑا نہیں تھااور وہاں مکان بھی کچے کیے تھے۔ لیکن وہاں

308

بڑھ کر کمرے کی ایک دیوار پر موجو دطاقچے میں ہاتھ ڈال کر ایک اجرا ہوا پتھر دبایا تو گھٹکے کی آواز کے ساتھ اچانک دائیں طرف زمین کا ایک حصہ سمنتا جلا گیا۔ وہاں نیچ جاتی ہوئی سیزھیاں دکھائی دینے لگیں۔ آغا جمشید کی سرکر دگی میں وہ سب سیڑھیاں اترتے جلے گئے ۔آفا جمشید نے سب سے پہلے نیچ جاکر لائٹ آن کی تھی۔ تہد خانہ ہے حد وسیع تھا۔ سامنے دائیں بائیں دوسرے کمروں میں راستے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔

" کیا ہم یہاں محفوظ رہیں گے "۔عمران نے کمرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے آغا جمشیہ سے یو جھا۔

بوسک کی الحال آپ مہیں رکیں۔ مہاں سے ایک زمین دوز سرنگ دوسرے قصبے کرلانگ کی طرف جاتی ہے۔ میں کچھ انتظام کر لوں۔ اگر آپ لوگ ریسٹ کر ناچاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کرلانگ پہنچ کرہم شہر کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور پھر آگے جا کر ہمارے لئے تمام راستے کمل جائس گے "۔ آغاجمشید نے کہا۔

" کیوں ساتھیو، کچھ دیر اور آرام کر لیں "۔ عمران نے لینے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے اثبات میں سربلا

میں آپ لوگوں کے لئے کھانے پینے کا انتظام کر کے ابھی آیا ہوں "آغاجمشید نے کہااور عمران نے اشبات میں سرملا دیااور پھروہ سب اپنے کاندھوں سے سغری بلک آثار کر وہاں رکھی ہوئی کرسیوں

پر بیٹھ گئے۔ " اس مشن میں ہم محاگ دوڑ ہی کرتے بھر رہے ہیں۔ ابھی ہم

پوری طرح سے کافرستان میں ہی داخل نہیں ہوسکے۔آگے مثن جانے کب شروع کریں گے "۔ تتویرنے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" یہ کافرستان ہے میارے۔اس بار انہوں نے ہمارے استقبال کی زبردست تیاری کر رکھی ہے۔ تمام ایجنسیاں متحرک ہیں۔ یہ تو ہماری قسمت ہے کہ ہم ابھی تک نه صرف زندہ ہیں بلکہ ہم میں سے

کوئی رخی بھی نہیں ہوا۔وریہ جن سرحلوں سے ہم گور کر آئے ہیں ہم میں سے ایک آدھ تو ضرور پارلگ گیا ہو تا"۔عمران نے کہا۔

" میں پو چھتا ہوں آخر ہمیں اس قدر طویل راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ہم سیدھے پدبانگ میں بھی تو بھیں بدل کر جا سکتے تھے ۔ وہاں سے ہیون ویلی کاسرحدی علاقہ قریب ہی ہے۔ جس طرح ہم نے مہاں چھاؤنی اڑائی ہے آگر اس طرح وہاں کسی تھاؤنی کو اڑادیتے تو زیادہ بہتر ہوتا"۔ تتویر نے جھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

" بيه مت بمولو تنوير كه ايك تو ان لو گوں كا بيون ويلي ميں مكمل

ہولڈ ہے اور دوسرے ابو عبداللہ ان کے قبضے میں ہے۔اگر ہم ہیون دیلی میں داخل ہونے کی کو شش کرتے تو وہ ہیون ویلی کے ایک دیر سے سام میں شدہ ساتھ کے سام تر میں میں اسام میں اسام

اکی گھر میں ہماری ملاش میں کھس سکتے تھے۔ ہمارے لئے ہیون دیلی کی بے گناہ اور معصوم عوام کوخواہ مخواہ مصبتیں جھیلنا پرتیں۔ ہم اس وقت تک ہیون ویلی میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمیں

کی طرف ہی کیا تھاجو اس کی بات سن کر جبڑے بھینچ کر اس کی جانب عصلی نظروں سے گھورنے لگا تھا۔

وں مران صاحب، آپ تنویر بے چارے کو ہر وقت کیوں سک

کرتے رہتے ہیں "۔ نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا۔

و نو خود ہی اسے بے چارہ کہ رہے ہواور پوچھ رہے ہو کہ میں اسے

تگ کیوں کر تاہوں "۔عمران نے کہا۔ " کیوں بے چارہ ہونے سے کیاہو تا ہے"۔ نعمانی نے ہنستے ہوئے

يون جي. حمايه

۔ ۔ میں نے سنا ہے جس کو چارہ مذیلے وہ بے چارہ ہو تا ہے اور چارہ نسستان سمجے سیرمیتہ تم سمجھتہ ہو "۔ عمران نے کہا اور اس کے

کے نہیں ملتا یہ مجھ سے بہتر تم سمجھتے ہو "مران نے کہا اور اس کے مہا مجلے پر وہ سب تھلکھلا کر بنس پڑے تھے۔ تنویر بھی اس بار بنس دیا

تھا۔ " جبے چارہ یہ ملے وہ تو انسان ہو تا ہے مگر جبے چارہ ملے اسے کیا کہتے ہیں"۔ تنویر نے کہا تو اس کی بات پر وہ سب قبقہہ لگا کر ہنس

ہے ہیں ۔ توریخے ہو دبل کی بت بدات کو چارہ کھانے والا بڑے تھے ۔ تنویر نے بڑی خوبصورتی سے عمران کو چارہ کھانے والا مانور بنا دیا تھا۔

" میرا خیال ہے کہ اسے تنویر کہتے ہیں "۔ عمران نے کہا۔ اس بار سکرٹ سروس کے ممبران کے قبقیے پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوگئے۔ تنویر بھی کھسیانہ ہوکر ہنس دیا تھا۔ عمران نے اس کی چوٹ اس پر

ال دی تھی۔اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کر تااس کمنے دروازہ کھلا

یہ ت نہیں چل جاتا کہ انہوں نے ابو عبداللہ کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ اس لئے ہم جس راست سے داخل ہوئے ہیں۔ یہی ہمارے لئے بہتر تھا۔ ولیے بھی ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ اس ظلم کے مقاطع میں کچھ بھی نہیں ہے جو وہ لوگ ہیون ویلی کے مسلمانوں پر ڈھا رہے ہیں۔اور

ہیں ہے بووہ و ت بیون دیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی توجہ بھی زیادہ سے زیادہ ہماری طرف رہے گی۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے مقاطع پر ہیون ویلی سے بلکی فورس کو

ں ہے۔ اس طرح ہمیں ان کا خاتمہ کرنے میں زیادہ تردد نہ کرنا پڑے گا"۔ عمران نے سنجیدگ سے کہا تو اس کے ساتھی اس کی تائید میں سرملانے گئے۔

۔۔ "شکر ہے۔ تم بھی سنجیدہ ہوئے "۔جولیانے بے اختیار کہااوراں کی بات سن کر عمران مسکرا دیا۔

سخیدہ ہونے کے لئے رنجیدہ ہونا ضروری ہوتا ہے مس جولیانا "سخیدہ ہونے کے لئے رنجیدہ ہونا ضروری ہوتا ہے مس جولیانا

فٹزواٹر اور جہاں تم جسی رنجیدہ خاتون موجو دہو وہاں میں سنجیدہ نہ ہوں تو کیا کروں "۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" رنجیدہ ۔ میں حمہیں رنجیدہ نظر آتی ہوں"۔ جولیا نے اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

جائب یی سروں کے ریک، رک ، اس ، مہارے چہرے بلکہ " ہاں، دیکھو رنجیدگی حمہاری آنکھوں، حمہارے چہرے بلکہ حمہاری ناک سے بھی نیک رہی ہے۔ اگر تقین نہیں تو اپنے کسی مجائی بند سے پوچھ لو " مران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ بھائی بند کا واضح اشارہ عمران نے تنویر

اور مسکوری کی طرف رواند ہو گئ تھیں۔ورند وہ لوگ آپ کی ملاش س جرانا کی زمین بھی ادھیونے سے گریز نہیں کریں گے "آغا جمشید نے کہااور عمران نے احبات میں سرملا دیا۔

" میں نے کرلانگ میں اپنے آدمیوں سے کمہ دیا ہے وہ آپ سب کے کاغذات تیار کر رہے ہیں۔جسے ہی کاغذات تیار ہوں گے ہم روانہ ہو جائیں گے۔اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں گے"۔آغا بمشد نے جند کمح توقف کے بعد کہا۔

"آگے کیا کرنا ہے۔وہ تہمیں معلوم ہی ہے تعنی جث بیاہ پٹ مٹکن "۔عمران نے کہاتو وہ سب ہنس پڑے۔

" کیوں محاورے کا بیڑہ عرق کرتے ہو ہوٹ منگنی بٹ بیاہ ہو تا ے "ميوليانے اس كى بھى كرتے ہوئے كما-

"تو پھر مان جاؤناں"۔عمران نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے

"كيامان جاؤل" مجولياني مد مججينے والے انداز ميں كما-"يہي جث منگني اور پث بياہ والى بات" - عمران نے اس انداز یں شرما کر کہا کہ وہاں موجو د کوئی بھی اپنے قہقہوں کو نہ روک سکا تھا

ادر انہیں مبقب نگاتے دیکھ کر عمران یوں آنکھیں پپیٹانے نگاجیے وہ ا کا کاؤدی ہو اور سب اس کے احمق بن پر ہنس رہے ہوں۔

" عمران صاحب، محجے بالا کوٹ سے اطلاع ملی ہے کہ ان لو گوں کو سوریا چھاؤنی اور ہیلی کا پٹروں کی تباہی کی اطلاع مل کچی ہے۔ ہالا کوٹ سے بے شمار مسلح افراد کی جیسیں، ہیلی کا پٹر اور فائٹر طیارے

اور آغا جمشید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھانے پینے کی طشتریاں لئے

روانہ ہو مچے ہیں۔ان کا رخ چراٹا ی کی طرف ہے "۔آغا جمشد نے

میباں سے جو سرنگ کرلانگ کی طرف جاتی ہے کیا وہ اس طرف ہے ہمیں گھیرنے کی کوشش نہیں کریں گے "۔عمران نے کہا۔ "اس طرف ان کے آنے کا امکان بے حد کم ہے۔ہم شمالی اطراف

میں جائیں گے۔ چراٹا کے راستے یا تو وانگولی شہر کی طرف جاتے ہیں یا پر مسکوری شهر کی طرف بہلے تو وہ لوگ آپ کو چراٹا میں ہی تلاش

کریں گے اس کے بعد وہ واٹگو لی اور مسکوری کی طرف جائیں گے "۔ آغاجمشدنے مسکراتے ہوئے کما۔

" اوہ، تو تم نے ان لوگوں کو ڈاج دینے کے لئے جیبوں کے ٹائروں کے نشان وانگولی اور مسکوری کی طرف بنا دیتے ہیں " - عمران

نے اس کی مسکر اہٹ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا۔

" باں، یہ بہت ضروری تھا۔ ہم لو گوں نے بہاں الیہا ا تنظام کر دیا ہے کہ وہ لوگ یمناں آئیں گے تو انہیں ایسے بی نشانات ملیں گے کہ تین مسلح افراد جیسیں چراٹاسی آئی ضرور تھیں مگر وہ رے بغیر وانگولی

آتے ہی اپنے آدمیوں کو کیپٹن ماریا کے فلیٹ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس نے انہیں ہدایات دی تھیں کہ وہ نہ صرف اس فلیٹ کی نگرانی کریں بلکہ اس فلیٹ کے مکینوں کے بارے میں معلومات ماصل کرنے کے ساختہ ساختہ یہ بھی معلوم کریں کہ کیپٹن ماریا کب ہاں آتی ہے۔

" اگر کیپٹن ماریا ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ میں آسانی سے مارشل مہادیو کے ہیڈ کوارٹر میں جاکر وہاں سے ابوعبداللہ کو تکال لاؤں گی " ۔ کراسٹی نے بدستورسوچ میں ڈوبے ہوئے لیج میں کہا۔

" جیکال نے کیپٹن ماریا کے بارے میں جو تفصیلات بتائی ہیں۔ اس سے تو یہی تپہ چلتا ہے کہ اس ہیڈ کو ارٹر میں مارشل مہادیو کے بد صرف کیپٹن ماریاکا ہی ہولڈ ہے۔اگر واقعی یہ کچ ہے تو ہمارا مشن

ارڈ نہیں بلکہ سافٹ مشن بن سکتا ہے \*۔ پروشو نے اثبات میں سر لاتے ہوئے کہا۔

" کیپٹن ماریا میں بقیناً بے پناہ صلاحیتیں ہوں گی جس کی وجہ سے
ارشل مہادیو نے اسے ہیڈ کو ارٹر کا انچارج اور اپنا نمبرثو بنار کھا ہے
ارنہ کیپٹن اور مارشل جسے عہدے دار کا نمبرٹو بات کچھ سجھ میں نہیں
الّا۔ اس کا نمبرٹو تو کسی کرنل سے رینک کے آفسیر کو ہونا چاہے

" وہ مارشل مہادیو کی جھتیجی بھی تو ہے۔ بو سکتا ہے اسی لئے

" کیپٹن ماریا، ہونہد ۔ تو یہ کیپٹن ماریا، مارشل مہادیو کی جنتی ہے جہار ہے ہونہد ۔ تو یہ کیپٹن ماریا، مارشل مہادیو کی جنتی ہے جہار کے ہیڈ کوارٹر کی انچارج اور نمبرٹو ہے "۔ کراسٹی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کما۔

" یس مادام۔ جیکال نے یہ بھی بتایا تھا کہ کیپٹن ماریا مارشل مہادیو کے ساتھ نہیں بلکہ کسی علیحدہ فلیٹ میں رہتی ہے۔ مارشل مہادیو کے ساتھ اس کی ایک آیا مسزبر گنزانے اسے پالاتھا جے کیپٹن

ماریا اپنی ماں کا ہی درجہ دیت ہے اور وہ ہفتے میں ایک بار مسزبر گنزا سے ملنے ضرور آتی ہے۔مسزبر گنزا بھی کیمپٹن ماریا کو اپن اولاد کی طرح چاہتی ہے "۔ پروشو نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جیکال سے

پ ں ہے۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ واپس وی ٹو کلب میں آگئے تھے ۔وہ ؑ اُما' ۔ کراسٹی نے کہا۔ دونوں اس وقت پروشو کے آفس میں موجو دتھے ۔ پروشو نے آفس میں " وہ مارشل مہادیو

317

ہوگا"۔ کراسٹی نے مسلسل سوچتے ہوئے کہا۔

" پھرآپ کیا کریں گی"۔ پروٹونے دلچپی سے کراسیٰ کی طرف

دیکھتے ہوئے کہا۔

" برین سکیننگ - کراسی نے کہا۔ اس کے لیج میں عجیب می براس است تھی۔

راریک کا۔ "برین سکیننگ - کیامطلب "بروشو نے چونکتے ہوئے کہا۔

مبرین سلینگ - ایا مصب بروسوے چو معظی ہونے ہا۔ "ہاں، میں کیپٹن ماریا کی برین سکیننگ کروں گی۔اس کا ذہن

لینک کرمے میں اس سے ذہن میں وہ سب مجردوں گی جو میں کہوں گی کیٹن ماریا کو دہی کر ناہوگا " ۔ کر اسٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ، کہیں آپ جی ایس سکسٹی ون تھاؤزنڈ مشین کے بارے میں

و نہیں سوچ رہیں۔میرے خیال میں یہی ایک ایسی مشین ہے جس سے یہ سب کچھ کیاجا سکتا ہے "بروشو نے کہا۔

" ہاں، کیا ایسی مشین عہاں دستیاب ہو سکتی ہے "۔ کراسٹی نے اں کی طرف پرامید نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

الی مشین ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن مہاں بلیک فورڈ اللہ سینڈیکٹ ہے جس کے پاس یہ مشین موجود ہے۔اگرآپ

المِن تو ہم ان سے یہ مشین ہائر کر سکتے ہیں۔ مگر وہ اس کے لیے خاصی رأم مانگ سکتا ہے "۔ بروشونے مجھکتے مجلکتے کہا۔

بہت معنیہ سپرو رہ بیت بہت ہوں۔ ' رقم کی تم پرواہ نہ کرو۔ میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں نہیں تو اکوں ڈالرز ضرور ہوں گے۔اس کام کے لئے جو بھی خرچہ آئے گا وہ کہا تو کراسٹی پر خیال انداز میں سرملانے لگی۔ "کیا متہارے آدمی کیپٹن ماریا کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں عے"۔کراسٹی نے کہا۔

مارشل مهادیو نے اسے اس قدر کھلی چھٹی دے رکھی ہو"۔ پروشونے

آپ بے فکر رہیں۔ میں نے وہاں اپنے خاص آدمیوں کو بھیجا ہے۔ ہے۔وہ ہر قسم کی سچوئیشن کو پینڈل کر نااحجی طرح سے جانتے ہیں "۔

پروشونے بااعتماد لیج میں کہا۔ "اکیب مسئلہ اور بھی تو ہے"۔ کراسیٰ نے ہونٹ چباتے ہوئے

ا۔ " وہ کیا مادام"۔پروشو نے یو جھا۔

وہ کیا مادام میروسو سے پو بھا۔ میں کیپٹن ماریا کی مب تو مل گئ ہے اور اس کے ذریعے ہمیں

ہارشل مہادیو سے ہیڈ کوارٹر میں تھسنے کا ذریعہ بھی مل رہا ہے۔لیکن یہ حب ہی ممکن ہے جب اس کا قد کا تھ میرے جبیما ہو۔ میں میک اپ کرکے اس کا چرہ تو اپنا سکتی ہوں لیکن اگر وہ میری جسامت کی نہ

ہوئی تو "۔ کراسٹی نے کہا۔ " اوہ ہاں مادام، واقعی یہ مسئلہ تو ہے۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں "۔ پروشو نے کہا۔

" میں سوچ رہی ہوں۔ پہلے میں کیپٹن ماریا کو خو دامک نظر دیکھ لوں۔ اگر اس کا قد کا مٹر میرے جسیا ہوا تو اسے غائب کرکے میں اس کی جگہ لے لوں گی اور اگر الیبایہ ہوا تب بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ی

لحے نیلی فون کی گھنٹی بجی تو پروشو نے میزپر پڑے مختلف رنگوں کے فن سیسٹوں میں سے سفید رنگ کے فون کار سیور اٹھالیا۔ "یس "میروشو نے اپنے مخصوص لیج میں کہا۔

" پاون بول رہاہوں باس "۔ دوسری طرف سے ایک مخنی سی آواز سائی دی اور پروشو بے اختیار چو نک پڑا۔ پاون اس شخص کا نام تھا جب

عنای دی اور پرو عوج احتیار ہو تک پرائے باون اس کا مام ما ہے ہے ہوئے ہیں۔ پروشو نے کیمپٹن ماریا کی نگرانی کے لئے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کے فلیٹ کی طرف بھیج رکھا تھا۔اس نے جلدی سے لاؤڈر کا بٹن آن

کر دیا تھا تاکہ اس کے اور پاون کے درمیان ہونے والی باتوں کو کراسٹی بھی سن لے۔

" يس پاون كس ك فون كيا ب" بروشو في جلاى سے كما -اسے لاؤڈر كا بٹن دباتے ديكھ كركراسي سجھ كئي تھي كه كس كا فون ہو

سکا ہے۔ " باس میڈیکل سٹور میں وہ میڈیین آگئ ہے"۔ دوسری طرف سے

ب من سیریس در یں وہ سیدیں من سب سور را سرے اور کر سے بول رہا تھا اس کئے وہ کو ڈ ورڈز میں بات کر رہا تھا۔

"اوہ، اتنی جلدی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ وہی میڈیین ہے جس کے لئے میں نے تمہیں بھیجاتھا"۔ پروشو نے جلدی سے کہا۔

" یس باس۔ میں نے کنفرم کرلیاہے"۔ پاون نے مختصرے انداز

" گذ، کیا مہارے پاس اتنی رقم ہے کہ تم اس میڈیس کو لا

میں اداکروں گی"۔ کراسٹی نے اس کی بات کا مقصد سمجھتے ہوئے کہا۔
" نہیں مادام، یہ بات نہیں ہے۔ یوں تو ہر معاملے میں مجھے رقم
خرچ کرنے پر چیف کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن میں
چاہتا تھا اس سلسلے میں آپ چیف سے اجازت لے دیتیں تو"۔ پروثو

" نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے ناں کہ اس مشن میں جو بھی لاگت آئے گی وہ میں ادا کروں گی۔ یہ میرا فیصلہ ہے سمجعے "۔ کراسٹی نے اس بار قدرے سخت کیج میں کہا۔
" مم، مگر مادام" ۔ پروشو نے کہناچاہا۔

" نو اَر گومنٹسٰ"۔ کراسٹی نے سختی سے کہا تو پروشو نے ہونٹ جمینچ کراشیات میں سرملادیا۔

" اور ہاں، اگر گولڈن آئی کا بھی بندوبست ہو جائے تو زیادہ مناسب رہےگا"۔ کراسٹی نے کہا۔

سب رہے ہ ۔ سرا ہی سے ہا۔ " گولڈن آئی "۔ پروشو نے چو نک کر کہا۔ " ہاں ویژنل آئی۔ ہم کیپٹن ماریا کی آنکھ کا آپریشن کرکے اس کی

ہوں ہے۔ وہ ہوں ہے۔ اس طرح وہ جہاں جائے گی اور آنکھ میں گولڈن آئی فکس کر دیں گے۔اس طرح وہ جہاں جائے گی اور مارشل مہادیو کے ہیڈ کوارٹر میں جو کچھ بھی کرے گی ہم اسے ویژن

سکرین پرآسانی ہے دیکھ سکیں گے \* کراسٹی نے کہا۔ ملکرین پرآسانی ہے دیکھ سکیں گے \* کے کراسٹی نے کہا۔

" اوہ ٹھکی ہے مادام سید زیادہ مناسب رہے گا۔ گولڈن آئی کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ آپ بے فکر رہیں "۔ پروشو نے کہا۔ اس

سکو " ۔ پروشو نے کہا۔

یں باس، آپ بے فکر رہیں۔ میں اس میڈیین کو آسانی ہے لے ایک میں نامیا

آؤں گا"۔ پاون نے کہا۔ \* مصکی ہے۔ تم کتنی دیر میں واپس آرہے ہو"۔ پروشو نے کہا۔

"زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ لگے گا باس" ۔ پاون نے کہا۔

"اوک، میڈیین لے کرتم سیرھے میرے پاس آؤگے۔اوکے"۔ پروشو نے کہا۔

" او کے باس "۔ پاون نے کہا اور پروشو نے رسیور کریڈل پررکھ

یا۔

" یس مادام، کام ہو گیا ہے۔ کیپٹن ماریا آج ہی اپنے فلیٹ میں والیس آگئ ہے " سروشو نے کہا۔

" ہاں میں نے سن لیا ہے۔جب تک پاون اسے پہاں لائے تم فی ایس سکسٹی ون تھا اُڑ نڈ مشین اور گولڈن آئی کا بندوبست کرالو تاکہ ہم آج ہی سے اپنا کام مکمل کرلیں "۔ کراسٹی نے کہا تو پروشو نے اشبات میں سربلا دیا اور جلدی جلدی نمبر پرلیں کرنے میں مصروف ہو

گیا۔ تقریباً دو گھنٹوں بعد وہ دونوں ایک ہال نما تہہ خانے میں تھے۔ جہاں ایک آمنی کرسی پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی رسیوں سے

بہاں ایت ہی مری پر ایک مہایت و اورت ری ریوں ہے۔ بند می ہوئی تھی۔اس سے جسم پر فوجی ٹائپ کی وردی تھی۔اس لڑ ک کاقد کا تھ دیکھ کر کراسٹ کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آگئ تھی۔

" گڈ، اس کی جسامت اور اس کا قد کا کھ میرے جسیا ہی ہے۔ اگر میں اس کا میک اپ کر لوں تو کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ اصلی کیٹن ماریا کون ہے"۔کراسٹی نے مسرت بحرے لیج میں کہا۔

"يس مادام" - پروشونے اثبات ميں سرملا كر كہا-

اب میں مار شل مہادیو سے ہیڈ کو ارٹر میں خو دجاؤں گی اور وہاں سے نہ صرف ابو عبداللہ کو آزاد کراؤں گی بلکہ اس ہیڈ کو ارٹر کو بھی تباہ کر دوں گی۔ اس ہیڈ کو ارٹر کے تباہ ہونے سے مارشل مہادیو اور

از سان کو زبردست دھچا کہنے سکتا ہے"۔ کراسٹی نے کہا۔ "ہاں سہیں بہتر رہے گا"۔ پروشو نے کہا۔

" یہ پاون ہی ہے ناں" ۔ کراسٹی نے پروشو کے ساتھ کھڑے ایک کرتی جسم والے نوجوان کی طرف عورے دیکھتے ہوئے کہا۔

" یس مادام یہی کیپٹن ماریا کو یمہاں لایا ہے"۔ پروشو نے جواب

" تہمیں کیپٹن ماریا کو یہاں لانے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی " ۔ کراسٹی نے یاون سے مخاطب ہو کر یو چھا۔

" نو مادام، یہ فلیٹ میں اپن منہ بولی ماں سے ملنے کے لئے آئی میں۔ اسے ایک سپیشل جیپ میں لایا گیا تھاجو فوجی تو تھی مگر اس پر دائد کوبرا کا مخصوص نشان بھی بنا ہوا تھا۔ اس نے جیپ کے ذرائیور کو واپس جانے کے لئے کہا تھا اور کہا تھا کہ جب وہ اسے فون کرے گی تو وہ اسے یہیں اس کے فلیٹ سے واپس لینے کے لئے آجائے کرے گی تو وہ اسے یہیں اس کے فلیٹ سے واپس لینے کے لئے آجائے

تھا۔ یہ الفاظ کیپٹن ماریا کو کہتے ہوئے میں نے خودسنے تھے "۔ پاون بھریہ فلیٹ میں جلی گئ اور ڈرائیور جیپ والی لے گیا۔ تب میں نے نے اثبات میں سر ملاتے ہوئے کہا۔ باس کو فون کیا اور پھر باس نے مجھے اسے عباں لانے کے لئے کہاتو

میں نے اس کے اور اردگر دے فلیٹوں میں کسی کیسپول فائر کر دیئے یں کیپٹن ماریا سے ساری معلومات حاصل کر سکتی ہوں۔ لیکن مچر جس کی دجہ سے فلیك میں موجود مكين بے ہوش ہو گئے تھے - پرمیں بھی یاون تم دوبارہ کیپٹن ماریا کے فلیٹ کی طرف حلے جاؤ۔اگر اس کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے فلیٹ میں گیااوراہے وہاں سے ثکال كر لے آيا"۔ ياون نے سارى تفصيل بتاتے ہوئے كہا اور خاموش ہو

"كيااس كے علاوہ وہاں كوئى اور بھى تھا" \_كراسٹى نے پوچھا-گھنٹوں کے لئے غائب کیا گیا ہے۔وہ جب آئے تو اسے سب کچھ نار مل " وہاں اس کی بوڑھی ہیمار ماں، دوملاز مین اور ایک ملازمہ تھی"۔

یاون نے جواب ویا۔

" وہ لوگ کب تک ہوش میں آجائیں گے "۔ کراسٹی نے کچھ موچ

و جھا۔ " سی نے وہاں رکیم بائر گیس فائر کی تھی۔اس گیس سے زیراثر

رمنے والا پانچ جھ محنثوں سے بہلے ہوش میں نہیں آسکا۔ ہاں اگر انہیں اینٹی ریکم بائر انجکشن لگادیئے جائیں تو کسی سے اثر کو فوری طور پرزائل کیاجاسکتاہے "-یاون نے کہا-

" الجمايه بناؤكياتم فيخودسناتها كيپنن ماريا كولين درائيورك كميج بوئے كه جب تك وہ اسے نہيں بلائے گى وہ اسے ليسے نہ آئے "۔

كراسي نے يو جھا۔

" يس مادام ميں اس وقت جان بوجھ كر ان كے قريب سے گزرا

" گذ، اس كامطلب بي بمارے ياس كچه وقت ب-اتني ويرسي،

ڈرائیور وہاں خود آجائے تو تم اس کو بھی کور کر لینا۔ ہیڈ کوارٹر میں لے جانے کے لئے ڈرائیور بھی ہمارے لئے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے پاکسی کو یہ معلوم ہو کہ کیپٹن ماریا کو چند

نظرآناچاہتے "-کراسی نے کہا-

" بہتر مادام" - یاون نے اشبات میں سرملا کر کہا-اس نے جیب ہے ایک سیل فون، ایک بٹوہ، چند کارڈ اور کچھ کاغذات نکال کر

كراسي كى طرف برها ديئے-

" يركيا بي "- كراسى نے يو جهااوراس سے تمام چيزيں لے ليں-" یہ کیپٹن ماریا کی جیبوں سے میں نے تکالا تھا۔اس میں کیپٹن ماريا كا ميد كوارثر مين وافط كاكار فد اور وه ضروري كاغذات بين جو مارشل مہادیو کے سٹر کوارٹر میں اسے دوسروں سے منفرد بناتے ہیں

ادرید سیل فون ہے۔اس میں ہائی رہن ٹرانسمیٹر بھی ہے۔میرا خیال ہے مار شل مہادیو کیبٹن ماریا کو اس سیل فون پر فون کال یا تھر رانسمیر کال کرتاہے"۔ پروشونے کہا۔

<sub>بروش</sub>و نے جواب دیا۔ " گذ، ویری گذے یہ تو بڑے کام کی چیزے"۔ کراسٹی نے خوش "ہونہد، اتن در-اتن درس تو کچہ بھی ہوسکتاہ "-کراسی نے ہوتے ہوئے کہا۔ یاون کراسٹی کو تنام چیزیں دے کروہاں سے حلا گیا ہون مسنجے ہوئے کہا۔ تھا اور کراسی بٹوے میں موجو دچیروں، کارڈ اور کاغذات کو دیکھنے

"اتنى دررمين آپ كيپنن مارياكامك اپ كرلس مادام-پرفيك مک اپ کرنے میں بھی تو آپ کو خاصا وقت لگے گا"۔ پروشو نے کہا۔ " اوہ ہاں، یہ بھی مُصک ہے۔ لیکن پہلے تم کیپٹن ماریا کو اینٹی ریکم بائر کا انجکشن لگا کر اسے ہوش میں تو لاؤ۔ میں اس کی آداز سننا چاہتی ہوں۔اس دوران کسی کی کال آجائے تو میں اسے پینڈل تو کر

سکوں گی \* ۔ کراسٹی نے کہا۔

" بہتر"۔ پروشو نے کہا اور کرے میں موجود ایک آمنی الماری کی طرف بوصاً علىا كيا-اس في الجمي الماري كي بث كلوفي بي تھے كه اجانک کراسٹی کے ہاتھ میں موجود کیسپٹن ماریا کے سیل فون کی مترنم بیل بچنے لگی اور کراسٹی فون کی سکرین پر مارشل مہادیو کا نام چیکتے ديكھ كريكات الجمل پڑى -

مارشل مہادیو، کیپٹن ماریا کو کال کر رہاتھا۔ جبکہ کیپٹن ماریا ہے ہوش کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ کراسٹی نے چونکہ کیپٹن ماریا کی آواز نہیں سنی تھی اس لئے وہ پرایشان ہوری تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ مارشل مہادیو کی وہ کال رسیو کرے یا نہ کرے۔ آگر وہ مارشل مہادیو ی کال رسیو کرتی تو دوسری طرف مارشل مهادیواس کی بدلی ہوئی آواز س کریقیناً چونک پرتااوراگروه اس کی کال نه رسیو کرتی تب مجمی اس

" پروشو، تمهاري جي ايس سکسٹي ون تھاؤزنڈ مشين يمهاں کب تک مہی جائے گی"۔ کراسٹی نے چند کمجے توقف کے بعد پروشو سے مخاطب

" اب اس کی کیا ضرورت ہے مادام۔ کیبٹن ماریا کا قد کا کھ آپ جیما ہی ہے۔آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اب آپ خود ہیڈ کوارٹر میں جائیں گی "- پروشونے کہا-اس کے لیج میں حیرانی تھی-" حمارا کیا خیال ہے ہوش میں آنے کے بعد کیپٹن ماریا تھے اپنے

بارے میں ساری معلومات آسانی سے دے دے گی- یہ سپیشل سروسزے تعلق رکھتی ہے۔آسانی سے زبان نہیں کھولے گی-ولیے

مجھی میں بلاوجہ تشد د کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ جبکہ عی ایس مشین اس کے لاشعور کو کھنگال لے گی۔جب تک یہ مجھے اپنے بارے میں اور ہیڈ کوارٹر میں دافلے کے بارے میں سب کچھ نہیں بتا

دیتی تب تک میں وہاں کیسے جاسکتی ہوں "۔ کراسٹی نے کہااور پروشو نے سمجھ جانے والے انداز میں سرملادیا۔ " مشين آدهے گھنٹے تک عہاں پہنے جائے گی-اس کے پارٹس

جوڑنے اور اسے ایڈ جسٹ کرنے میں بھی لیک گھنٹہ لگے گا مادام "-

کے لئے مسئلہ بن سکتا تھا۔ کال رسیونہ کرنے کی صورت میں مارشل مہادیو اس کے فلیٹ میں بھی فون کر سکتا تھا اور وہاں سے بھی جب اسے کوئی رسپانس نہ ملتا تو وہ لقیناً کیپٹن ماریا کا سپتہ کرانے کے لئے اس کے فلیٹ میں خود آجا تا یا کسی کو بھیج سکتا تھا۔ ایسی صورت میں کراسٹی کا سارا بلان چو پٹ ہو جا تا اور اس کے پاس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کا راستہ بھی بند ہو جا تا۔ بیل مسلسل نج رہی تھی اور کراسٹی کو اپنے دل و دماغ میں دھما کے ہوتے ہوئے محسوس ہورے تھے۔

مارشل مہادیو کا چہرہ سا ہوا تھا۔ وہ بار بار دانتوں سے ہونٹ کا بختے ہوئے سر جھٹک رہا تھا۔ اسے لینے بہنوئی کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ سوریا چھاؤنی کی طرف جانے والے ہیلی کاپٹروں کی جبابی کی اطلاع مل گئی تھی۔ جس میں اس نے ماسٹر پرکاش کو خصوصی طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجا تھا جو سوریا تھاؤنی سے تین جیپیں لے کر فرار ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ سوریا چھاؤنی سے آگے انتظامی کمانڈوز کے ماسٹر شکر نے بھی اپنے پہاس جو انوں کے ساتھ ان جیپوں کو رو کئے اور ان میں موجود مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر عمران اور اس کے ساتھ میں موجود مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر عمران اور اس کے ساتھ میں موجود مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر عمران اور اس کے ساتھ میں موجود مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر عمران اور اس کے ساتھ میں ماسٹر شکر بھی مارا گیا ساتھیوں نے بھرپور حملہ کرکے نہ صرف ان سب کو ہلاک کر دیا تھا بلکہ ان کی جیپیں بھی تباہ کر دی تھیں۔ ان میں ماسٹر شکر بھی مارا گیا

تھا۔

لین اے ابھی تھوڑی وربط کمانڈرولیپرائے نے بتایاتھا کہ انہوں نے نہ صرف چاروں طرف سے چراٹاکا محاصرہ کر لیائے بلکہ انہوں نے چرانا کے ہر گھر اور ہرجگہ کو جھان مارا ہے مگر مجرم وہاں نہیں ملے -مرانا کے باسیوں کے مطابق تین ہیوی جیپیں اس طرف آئی ضرور تمیں مگر وہ وہاں رے بغیر آندھی اور طوفان کی طرح وانگولی شہر اور مسکوری شہر کی طرف جانے والے راستوں پر جلی گئی تھیں۔ کمانڈر دلیب رائے کے کہنے کے مطابق انہیں وانگولی شہر کی طرف ایک فوجی جیپ کے جانے کے نشان ملے تھے جبکہ مسکوری شہر کی طرف جانے والے راستے کی طرف انہیں دوجیبوں کے نشان نظرآئے تھے ۔جس کے مطابق ایک جیب وانگولی قصبے میں جبکہ دوجیسیں مسکوری شہر کی طرف گئ تھیں۔ کمانڈر دلیپ رائے نے اپنا ایک دستہ فوری طور پر وانگولی شهر کی طرف اور دوسرا دسته مسکوری کی جانب روایه کر دیا تھا یکن نه بی ان لوگوں کو وانگولی کی طرف آتا دیکھا گیا تھا اور نه مسکوری کے راستے میں آنے والی چکید یوسٹ نے کسی فوجی جیبوں کے اس طرف آنے کی اطلاع دی تھی۔وہ لوگ واٹکولی اور مسکوری کے درمیانی راسع میں ہی کہیں غائب ہو گئے تھے جن کی تلاش میں كماندر دليب رائے نے چاروں طرف اپنے آدمی بھيلا ديے تھے -ليكن

انہیں پاکیشیائی گروپ کا تاحال کوئی سراغ نہ ملاتھا۔ کمانڈر دلیپ رائے سے ناکامی کی خبرسن کر مارشل مہادیو کا غصے سے خون کھول اٹھا تھا۔اس نے کمانڈر دلیپ رائے کو خوب لیاڑا تھا

عمران اور اس کے ساتھی جس تیزی سے ہررکادث کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اس سے مارشل مہادیو کے ہوش اڑگئے تھے اس نے ماسٹر پرکاش کی ہلاکت کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر ا يئر فورس كے طياروں، جنگى ہيلى كاپٹروں اور بے شمار مسلح فوج كو چراٹا کی طرف روانہ کر دیا تھا۔اے معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے یاس اس علاقے میں وائیں بائیں یا کسی اور طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔وہ لوگ لامحالہ چراٹا پہنچیں گے اوریہی وه علاقه تعاجهان انهين آساني سے گھيراجاسكتاتھا-مارشل مہادیو نے اس طرف جو فورس بھیجی تھی اس کا کمانڈر دلیپ رائے تھا اور اسکوارڈن لیڈر کیپٹن پربت سنگھ تھا۔ مارشل مہادیو نے ان سے کہ دیاتھا کہ وہ ان یا کیشیائی ایجنٹوں کی مگاش کے لئے چرانا کے علاقے کا زمین آسمان ایک کر دیں۔چرانا کے ہر گھر کی ملاشی لیں اور جس پر انہیں معمولی ساشک ہو اسے اس وقت گولی مار دیں۔ان کی ملاش کے لئے اگر انہیں چراٹا کی زمین بھی کھود ناپڑے تو وہ دریغ نہیں کریں گے۔اسکوارڈن لیڈر انہیں مکمل طور پر فضائی کور دے گا۔اگر مجرموں نے ان برحملہ کرنے کی کوشش کی تو مار شل مہادیو کے حکم سے مطابق ان پر فضائی حملہ کر دے۔اس دشمن او کے كو بلاك كرنے كے لئے اگر انہيں اپنے ساتھيوں كى بھى قربانى دينا برے تو وہ نہ بچکیائیں سارشل مہادیو کو یورالقین تھاکہ وہ لوگ اس باراس کے ساتھیوں کے ہاتھوں نج کر چراٹا سے نہ نکل سکیں گے۔

اور اسے حکم دیا تھا کہ جسے بھی ہو وہ اس مجرم گروپ کو مگان " اگر وہ گروپ ان اطراف میں نہیں گیا تو کہاں جا سکتا ہے " سے حکم دیا تھا کہ جس بنہیں گیا تو کہاں جا سکتا ہے " سے حکم دیا تھا کہ اس جات وہ وہ اس مجرم گروپ کو مگان اور اس باراس نے ناکامی کی اسے رپورٹ دی تو وہ اسے خود وہاں آ اس طرح غائب ہوجانا مارشل مہادیو کے لئے سوہان روح بنا ہوا تھا سکرٹ اس نے صدر سے واضح طور پریہ کہد دیا تھا کہ عمران اور پاکیشیا سکرٹ کر لینے ہاتھوں سے گوئی مارد سے گا۔

کر لینے ہاتھوں سے گوئی مارد سے گا۔

کر اینے ہاتھوں سے گوئی اور سے میں نہیں آرہا تھا کہ اتنی جلدی وہ لوگ کہاں غائب سے فون بند کر دیا تھا اور اس سے اس کی سیشل ہوسے ہوں اور اس سے اس کی سیشل ہوسے ہوسے اور کی طرف جانے والے راستوں کے جوٹ ہوں بولنے پرصدر نہ صرف اس سے اس کی سیشل ہوسے ہوسے والک کیا والے راستوں کے جوٹ ہوں بولنے پرصدر نہ صرف اس سے اس کی سیشل ہوسے ہوسے والک کو اور مسکوری کی طرف جانے والے راستوں کے جوٹ ہوں بولنے پرصدر نہ صرف اس سے اس کی سیشل

ہائی اتھارٹی واپس لے سکتے ہیں بلکہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن بھی لے سکتے تھے۔اس لئے مارشل مہادیو چاہتا تھا کہ اس سے پہلے صدریا کسی اور کو اس بات کی خبر ہو کہ وہ عمران اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہرصورت میں ہلاک کرا دینا چاہتا تھا۔

کمانڈر دلیپ رائے کو اطلاع دیئے تین گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر چکاتھا جس کی وجہ سے مارشل مہادیو کا غصہ لمحہ بر لمحہ بردھا جا رہا تھا۔ کمانڈر دلیپ رائے کا اس سے اب تک رابطہ نہ کرنے کا یہی مطلب تھا کہ وہ ان پاکیشیائی ایجنٹوں کو ابھی تک ملاش نہیں کرسکا

" وہ لوگ و قعی مافوق الفطرت ہیں۔اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے لئے مجھے کوئی جامع اور ٹھوس منصوبہ بندی کرنا ہوگی ور نہ وہ لوگ اس طرح آگے بڑھتے رہیں گے اور کافرستان کی اینٹ سے

کرے رجب تک وہ گروپ مل نہیں جا آاس وقت تک وہ وہیں رہے اور اگر اس باراس نے ناکامی کی اسے ربورٹ دی تو وہ اسے خود وہاں آ کر لینے ہاتھوں سے گو لی مار دے گا۔ کمانڈر دلیپ رائے کو دھمکیاں دے کر مارشل مہادیو نے عقے سے فون بند کر دیا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سرتھام لیا تحاراس کی تبچه میں نہیں آ رہاتھا کہ اتنی جلدی وہ لوگ کہاں غائب ہو سکتے ہیں۔وانگولی اور مسکوری کی طرف جانے والے راستوں کے ارد گرد کوئی ابیها علاقہ نہیں تھا جہاں ان کے جانے اور چیپنے کا امکان بو ایک طرف کھلا میدان تھااور دوسری طرف طویل وعریفی صحرا جس کی حدروسیاہ میں جاکر سینکروں کلومیٹرے بعد ختم ہوتی تھی۔وہ لوگ کم از کم صحرا یا میدان میں پناہ نہیں لے سکتے تھے ۔شمالی سمت السبّه اكي كرلانگ نامي قصبه تھاجس كے آگے بنخ گام شہر شروع ہو جا یا تھا۔لیکن اگروہ چراٹا ہے کرلاناگ کی طرن نظلتے تو ایک تو انہیں پیدل می سفر کرناپرتا دوسرے اس طرف ایک کنج بہاڑ تھاجو سلیٹوں کی طرح بالکل سیدها اور سپاٹ تھا اور اس پہاڑ پر کسی کا چڑھنا اور دوسری طرف اترنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ لیکن بھر بھی اگر کوئی اس پہاڑ پر چڑھ رہا ہو تا تو اسے طیاروں اور ہیلی کا پٹروں سے آسانی سے دیکھاجاسکتا تھا۔اس پہاڑ میں نہ تو کوئی دراڑ تھی، نہ کھوہ اور نہ ہی اس کی چٹانیں الیبی تھیں جن کے نیچے یا عقب میں چھیاجا سکے۔

تا جنگ سنگھ "۔ دوسری طرف سے ایک بو کھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔

" میری سوامی داس سے بات کراؤ جلدی"۔ مارشل مہادیو نے

انتهائی کرخت کیج میں کہا۔

کہا۔ بھر ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور چند کمحوں بعد دوسری

گھبراہٹ زدہ آدازر سیور میں انجری۔ " یس سر، سوامی داس سپیکنگ "۔

" سوامی داس۔ تمہیں ابھی اور اس وقت کوبرا فورس کے پچاس آدمیوں کے ہمراہ چراٹاکی طرف روانہ ہو ناہے"۔ مارشل مہادیو نے

بغیر کسی مہیدے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔

"چرافای طرف سیس سر۔ ٹھیک ہے سرسیں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں "سوامی داس نے جلدی سے کہا۔ اس کا لجبہ بے حد مؤدبانہ تھا۔
یوں تو سوامی داس بے حد سخت گیر، بے رحم اور انتہائی حد تک سفاک انسان تھا۔ مارشل مہادیو کی طرح اس نے بھی جسے کسی سے سیدھے منہ بات کرناسیکھا ہی نہیں تھا مگر مارشل مہادیو کے سلمنے وہ بھیگی ملی بن جاتا تھا اور اس کا ہر حکم بلاچوں چرا مان جاتا تھا۔ اس میں مارشل مہادیو کے سلمنے کسی قسم کے سوال وجواب کرنے کی

ہت پیدا نہیں ہوتی تھی ۔ یہی وجہ تھی کہ مارشل مہادیو اسے بے حد

اینٹ بجا کر رکھ دیں گے " ۔ مارشل مہادیو نے غصے اور پر ایشانی سے ہونے بریرا کر کہا۔

ہ ہونہد، عمران اور اس کے ساتھی ملٹری اور کسی اور ایجنسی کے
ہ ہونہد، عمران اور اس کے ساتھی ملٹری اور کسی اور ایجنسی کے
ہیں کے نہیں ہیں۔ اس گروپ کی ملاش اور ان کے خاتمے کے لئے
گئیے کوبرا فورس کو ہی حرکت میں لا ناہوگا۔ کوبرا فورس انہیں پا تال
کی تہوں ہے بھی نکال لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عمران اور اس
کے ساتھی جس قدرچاہے چالاک، ہوشیار اور شاطر ہوں لیکن وہ کوبرا
فورس کے سامنے دم بھی نہ مار سکیں گے اور کوبرا فورس انہیں لپنے
قدموں تلے کچل دے گی۔ ہاں، یہی بہتر رہے گا۔ وہ لوگ چرانا،
کرلانگ، وانگولی اور مسکوری کے اردگرد کے علاقوں میں ہی ہوں
گے۔ اب انہیں ڈھونڈ نکالنے کا کام کوبرا فورس ہی کرے گی"۔
مارشل مہادیو نے مسلسل بزیزاتے ہوئے کہا۔ چند کمحے وہ سوچتا رہا
کیجر اس نے جلدی سے ایک فون کا رسیور اٹھایا اور منبر پرلیں کرنے

" یس، سی ایف سیکشن " سپتند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک تیز آواز سنائی دی ۔

وائٹ کوبرا سپیکنگ "۔ مارشل مہادیو نے پھاڑ کھانے والے " لیج میں کہا۔ اپنے سپیشل کوبراسیکشن میں وہ وائٹ کوبرا بن کرہی

بات کر ما تھا۔

" اوه، يس سر يس سر مين تاجنگ سنگھ بول رہا ہوں سر-

پند کرتا تھا اور اہم نوعیت کے کام وہ اس کے سپر دکرتا تھا اور سوائی اس نے سوائی داس کو اس باریہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح داس نے بھی آج تک مارشل مہادیو کو مایوس نہیں کیا تھا۔وہ ظائم، دہ خود ان سب کو اپنے ہاتھوں سے گولیاں مارنا چاہتا ہے۔اگر وہ انسان تھا۔ جس کی وجہ سے وہ وائٹ کو برا کے تنام سیکشنوں کے گوپ آسانی سے قابو آجائیں تو ٹھکی ہے ورنہ وہ ان کو ہلاک کرنے انسان تھا۔ جس کی وجہ سے وہ وائٹ کو برا کے تنام سیکشنوں کے گئے اپنا ہر ممکن طریقة استعمال کر سکتا ہے۔ انہوں نے کر نہیں جا

سے بہا ہر کی طریعہ اسلام کا معرب ہاتھوں کے کر نہیں جا سے اگر وہ لوگ میرے ہاتھوں کے کر نہیں جا سکتے۔ اگر وہ لوگ زمین کی تہوں میں بھی چھپے ہوئے ہوں گے تو میں انہیں وہاں سے بھی کھینے فالوں گا"۔ تمام تفصیل سن کر اور مارشل مہادیو کے خاموش ہونے پر سوامی داس نے ٹھوس اور بااعتماد لیج

ں کہا۔

" سوامی داس، میں بہت سوچ سمجھ کر حمیس دہاں بھیج رہا ہوں۔ کھے امید ہے کہ تم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مجھے مایوس نہیں کرو گے" سار شل مہادیونے سرد لیج میں کہا۔

" یس سر الیما ہی ہوگا سر بہت جلد ان کی لاشیں یا بھر وہ لوگ آپ کے قدموں میں ہوں گے "سوامی داس نے جلدی سے کہا۔ آپ کے قدموں میں ہوں گے "سوامی داس نے جلدی سے کہا۔ " گذ، اب یہ بھی سن لوس میں تمہاری طرف سے ناکامی کی کوئی

اویل، کوئی عذر نہیں سنوں گا۔ تھے "سارشل مہادیونے کہا۔ " میں سر، ناکامی کا لفظ میری بھی لغت میں کہیں نہیں ہے"۔ سوامی داس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ تم تیزرفتار ہیلی کا پٹروں میں ابھی روانہ ہو جاؤاور

میری بات عور سے سنو سوامی داس کہ تمہیں وہاں کیا کرنا ہے اسار شل مہادیونے کہا۔

" میں سر، فرمائیں سر" ۔ سوامی داس نے مؤدبانہ لیج میں کہا تو مارشل مہادیو، صدر اور دزیراعظم سے ملنے، ان سے سپیشل ہائی اتھارٹی حاصل کرنے اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے کافرستان میں داخل ہونے اور ان کی کارروائیوں کی نتام تر تفصیل سوامی داس کو بتانا شروع ہو گیا۔ اس نے سوامی داس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے صدر کے فون آنے پر انہیں ٹالنے کے لئے کہہ دیا ہے کہ سوریا مجھاؤنی کو تباہ کرنے والا گروپ عمران اور اس کے ساتھیوں کا نہیں

ہے۔اس کے علاوہ مارشل مہادیو نے سوامی داس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے ہیون ویلی کی آزدی کی تحریک کے لیڈر کو بھی اپنے ہیڈ کوارٹر میں رکھاہواہے۔یہ نتام باتیں بتاکر اس نے سوامی داس

کو حکم دیا کہ وہ چرانااوراس کے اردگر دے علاقوں میں جاکر ہر ممکن طریقے سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو مگاش کرے۔اس کے

جس قدر جلد ممكن موسك محج كاميابي كى اطلاع دو- ميں يمهال صرف بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتا۔ پھراہے میرے ہیڈ کوارٹر کے بارے یں معلوبات حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی۔ ابو عبداللہ مرے سیڈ کوارٹر میں مقید ہے اس کی خبر چند اعلیٰ آفسران کے، مرے اور متہارے سواکسی کو نہیں ہے۔اس لئے یہ امکان تو پیدا ہوتا نہیں کہ عمران یا اس کے کسی ساتھی نے جیکال سے میرے ہڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہو گی۔جیکال کو تم بھی جانتے ہو وہ عموماً غیر قانونی دھندوں میں ملوث رہا تھا۔اس نے کئ وشمنیاں بال رکھی تھیں۔یہ کام اس کے کسی دشمن کا ی ہو سکتا ہے۔لیکن بہرحال اس پر اس طرح تشدد کرکے اے ہلاک کیوں کیا گیا ہے اس کے لئے میں نے سرچنگ سیکش کو المال بھیج دیا ہے۔ ان کے تحقیق کرنے پر ہی اصل بات سلمنے آئے

" رائٹ سر، میرے ذہن میں یہی خدشہ تھاجو آپ نے دور کر دیا

گی کہ جیکال کو کس نے اور کیوں ہلاک کیا ہے - مارشل مہادیو نے

ہے۔تھینک یو سر"۔سوامی داس نے کہا۔ "اور کوئی بات" مارشل مهادیونے سوالیہ انداز میں کما-

" نو سر تعینک یو سر" سوامی داس نے اس انداز میں کہا۔ " ٹھیک ہے تو بھر جاؤوقت ضائع مذکر و۔الیما نہ ہو وہ کسی اور

طرف نکل جائیں۔ میں انہیں مزید کھ کرنے کا موقع نہیں دینا یاہتا "۔مارشل مہادیونے کہا۔

تہاری طرف سے کامیابی کی اطلاع سننے کے لئے بیٹھا ہوں "-مارشل مہادیو نے کہا۔ \* اوے سر میں بہت جلد آپ کو کامیابی کی خبر دوں گا " - سوالی داس نے مؤد بانہ کھیج میں کہا۔ "اگر كوئى سوال، كوئى بات جہارے ذہن میں بوتو تم يوچھ سكتے ہو \* ۔ مارشل مہادیو نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔

میں سر، ایک بات میرے ذہن میں آری ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں ...... "سوامی داس نے مجھکتے کہا۔

" ہاں۔ہاں یو چھو"۔مارشل مہادیونے کہا۔

مر،آپ نے بتایا ہے کہ آپ سے بہنوئی مسٹرجیکال کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان کی جو لاش ملی ہے اس سے ستے چلتا ہے کہ ان پر شدید

اور مہمان تشدد بھی کیا گیا ہے۔اگر عمران اوراس کے ساتھی چرانا کے علاقے میں ہیں تو بھر مسٹر جیکال پراس طرح تشدد کرے انہیں کون

ہلاک کر سکتا ہے "۔ سوامی داس نے کہا۔ میں سمجھ گیا۔ تم شایدیہ اس لئے پوچھ رہے ہو کہ جیکال کو

میرے ہیڈ کوارٹر کے محل وقوع کا علم تھا اور کسی نے اس پر تشدد كرے اس سے ميرے بيڈ كوارٹرك بارے ميں جاننے كى كوشش كى ہوگی اور یہ کام لامحالہ عمران اور اس کے ساتھی ہی کر سکتے ہیں۔لیکن

الیما نہیں ہے۔اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمران شاید میرے

یں،وائی وارو ہیں ہے ۔ رنگ کا فون تھا جو وائٹ کوبرا کے سیکشنوں کے چیفس کے لئے مخصوص تھا۔اس لئے مارشل مہادیو نے اپنے نام کی بجائے فون پرخود محصوص تھا۔اس کے مارشل مہادیو نے اپنے نام کی بجائے فون پرخود

کو وائٹ کو براکہ کر مخاطب کیاتھا۔ "سوامی داس بول رہاہوں سر"۔دوسری طرف سے سوامی داس کی آواز سنائی دی اور اس کی آداز سن کر مارشل مہادیو اس بار حقیقاً اچھل پڑا تھا۔سوامی داس کے لیج سیں دبا دباجوش تھا اور صرف چند

ر بیں پر اطاعہ والی وال کے علیہ یں دبار بات کا اس کے گھنٹوں میں اس کا وہاں فون کرنے کا بہی مقصد ہو سکتاتھا کہ اس کے یاس کوئی اہم اطلاع ہے۔ یاس کوئی اہم اطلاع ہے۔

" يس، يس سوامي داس بولو - كچه متبه حلا ان لو گوں كا" - مارشل مهاديو نے خود كوسنجمالة ہوئے تيز ليج ميں كہا-

دیوسے وور وہ جنگ، رہے ہیں ہے۔ " بیں سر، ان لو گوں کا بتیہ چل گیا ہے۔ میں نے ان کو ٹریس کر لیا

ہے " ۔ دوسری طرف سے سوامی داس کی جوش اور مسرت بھری آواز سنائی دی اور مارشل مہادیو ایک بار بھرا چھل پڑا۔

"اوہ گڈ ویری گڈ کہاں ہیں وہ لوگ اور تم کہاں سے بول رہے ہو۔ کیا وہ لوگ زندہ ہیں یا مریح ہیں۔جلدی بتاؤ"۔ مارشل مہادیو نے ایک ہی سانس میں کئ سوال کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔

وہ سب زندہ ہیں سر اور میری حراست میں ہیں۔ میں نے انہیں بہوش کر رکھا ہے اور وہ اس وقت مردہ چھپکلیوں کی طرح میرے قدموں میں پڑے ہیں "۔ سوامی داس نے کہا اور اس کی بات سن کر " او کے سر" ۔ سوامی داس نے کہا اور مارشل مہادیو نے ایک طویل سانس لینے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس کے بجرے پر اب قدرے اطمیعنان تھا۔ اسے لقین تھا کہ سوامی داس میں واقعی الیی صلاحیتیں تھیں کہ وہ جو کہنا تھا کر کے دکھا دینا تھا۔ کوبرا فورس عمران اور اس کے ساتھیوں پر قبر بن کر ٹوٹ بڑے گی اور انہیں کی کونے کھدروں میں بھی چھینے کی جگہ نہ مل سکے گی۔

مارشل مہادیو کچے دیر سوچتا رہا بھراس نے کچے سوچ کر جیب سے سل فون ٹکالا اور کیسٹن ماریا کا نمبر ملانے نگا۔ دوسری طرف سے مسلسل رنگ ہو رہی تھی مگر کیسٹن ماریا اس کی کال رسیو نہیں کر رہی تھی۔

"ہو نہد، کیوٹن ماریا گی یہی عادت کھے عصد دلاتی ہے۔ وہ دو تین گھنٹوں کا کہہ کر جاتی ہے اور آخ دس گھنٹوں سے پہلے واپس ہی نہیں آتی۔ اسے جب بھی فون کرووہ میری کال سننا گوارا ہی نہیں کرتی۔ اس کی لاپروا ہی کسی دن اس کے لئے عذاب بن جائے گی "۔ دوسری طرف رسپانس نہ طنے پر مارشل مہادیو نے جھلائے ہوئے لیج میں کہا اور فون بند کر کے دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور لینے سیکشنوں کی رپورٹیں دیکھنے کے لئے سلمنے میز پر پڑی ہوئی فائلیں کھول کر انہیں رپورٹیں معروف ہو گیا۔ تقریباً تین گھنٹوں کے بعد میز پر پڑے برطے میں معروف ہو گیا۔ تقریباً تین گھنٹوں کے بعد میز پر پڑے برطے میں معروف ہو گیا۔ تقریباً تین گھنٹوں کے بعد میز پر پڑے کے سرپر بم آپھناہو۔

چلی گئی تھی اور باقی دوجیس مسکوری شہر کی طرف جانے والے راستے

کی طرف گئی تھیں۔اس کے بعد ان کے نشان غائب ہو گئے تھے اور
صاف بچ لگ رہا تھا کہ ان جیپوں کے نشانات کو خاص طور پر وہاں
بنایا گیا ہے۔ کیونکہ آگے جاکر وہ جیپیں دوسرے راستوں سے ہو کر
والیس چراٹا آگئ تھیں۔ جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مجرموں نے یہ
سب کچھ ڈاج دینے کے لئے کیا ہے تاکہ ہم یہی سمجھتے رہیں کہ وہ لوگ
چراٹاسے نکل حکی ہیں۔

میں نے ان جیپوں کو بھی ملاش کرلیا ہے سر، جن سے راستوں پر داج دینے کے لئے نشانات بنائے گئے تھے۔ پھر میں نے چرانا میں موجود اکید اکید گھر کی ملاشی کی اور اپنے آلات سے وہاں چیکنگ شروع کر دی۔ چرانا ایک مجھوٹا سا قصبہ ہے جہاں گھروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ ان کے گھروں میں تو مجھے کچھ نہیں ملا الستہ گنج پہاڑ کے دیادہ نہیں کے قریب ایک کھنڈر نما پرانی حویلی ہے جب میں نے وہاں آلات سے چیکنگ کی تو مجھے اس حویلی کے نیچ تہد خانوں کے آثار نظرآئے ۔ان جیکنگ کی تو مجھے اس حویلی کے نیچ تہد خانوں کے آثار نظرآئے ۔ان دور ان کو کھولنے کے لئے میں نے راستہ وھونڈ نے میں اپنا وقت ضائع کرنا مناسب بنہ سمجھتے ہوئے حویلی کو محوں سے اڑا دیا۔

جس کی وجہ سے ایک بڑے تہد خانے کا ہمیں راستہ مل گیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس تہد خانے میں اترا تو وہاں مجھے ایک سرنگ دکھائی دی جس کاراستہ کھلاہوا تھا۔وہ سرنگ بے حد طویل مارشل مہادیو کا چہرہ جوش و مسرت سے کھلتا جلاگیا۔
" ویری گڈ۔ ویری گڈسوا می داس سے تھے تم سے یہی امید تھی۔ تھے بتاؤان لوگوں کو تم نے کہاں اور کسیے ٹریس کیا تھا اور وہ جہارے قابو میں کسیے آگئے اور تہیں یہ کسیے یقین ہے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھی ہی ہیں "۔ مارشل مہادیو نے کہا۔ اس کے لیج میں جوش کے ساتھ ساتھ بلکی بلکی لرزش بھی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی ساتھ ساتھ بلکی بلکی لرزش بھی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی آگئے اس وقت کرفتاری کا سن کر اس کارواں رواں ناچ رہا تھا اور یہی ناچ اس وقت اس کی لرزش کا سبب بن گیا تھا۔

" سر، میں کوبرا فو رس کے سابھ چار بڑے اور تیزر فتار ہیلی کا پٹروں میں چراٹا گیا تھا۔ میں اپنے ساتھ خفیہ تہد خانوں کو مکاش کرنے والے خصوصی آلات لے گیا تھا۔آپ نے ان کے بارے میں تھے جو تفصیلات بتائی تھیں ان سے میں نے اندازہ نگایا تھا کہ وہ لوگ کسی طرف فرار نہیں ہوئے تھے ۔ چراٹا میں بقیناً ان لو کوں کے ساتھی موجود ہوں گے جنہوں نے انہیں پناہ دے کر کسی زیرز مین حصے میں چھیا دیا ہو گا۔ وانگو لی اور مسکوری علاقوں کی طرف جاتی ہوئی جیہوں ك الرول ك نشانات كاغائب موجانا ميرك لي العلم ك بات تھی۔میں نے ان نشا نات کاخو دجا کر معائنہ کیا تو میرے اندیشے کو یہ دیکھ کر تقویت ملی کہ وہ نشان جیپوں کے ٹائروں کے ضرور تھے مگر وہ جیس بلیک کمانڈوز کے استعمال میں رہنے والی جیپوں کے نشان نہیں تھے ۔ چرا ٹاسے تین جیسی نکلی تھیں ۔ ایک وانگولی شہر کی طرف

کے ہم چینکنا شروع کر دیئے ۔اس کیس کے زیراثر ٹرک میں موجود افراد فوری طور پر بے ہوش ہوگئے تھے اور ٹرک بے قابو ہو کر ایک ر خت سے ٹکرا کر الٹ گیا تھا۔ میں نے احتیاط کے طور پر اس الٹتے ہوئے ٹرک کے قریب مزید دوسٹائگم کسی کے بم برسائے اور پھر میں ابنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پرآکر کسیں ماسکیے پہن کر اس ٹرک کی طرف بڑھ گیا۔ٹرک میں نو افراد تھے جو سٹانگم کیس کے اثرے مکمل اور پر بے ہوش ہو بچے تھے ۔الدتہ ٹرک کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا تھا۔ میں نے ان نو افراد کو اس حالت میں باندھ لیا تھا اور ان کے سامان پر تبف کر لیا۔ان کے سامان میں سے واقعی انتہائی خطرناک اور جدید اسلحہ برآمد ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جسے وہ لوگ واقعی یورے كافرسان كو تباه وبرباد كرنے كے لئے آئے ہوں۔ان سب كو باندھ كر ميں نے ہملى كاپٹروں ميں ڈالا اور انہيں بلك ہاؤس ميں لے آيا۔ اس وقت وہ سب بلک ہاؤس کے آئرن روم میں بے ہوش اور بدھے پڑے ہیں۔میں آپ کو بلک ہاؤس سے ی کال کر رہا ہوں "۔ موامی داس نے یوری تفصیل لفظ به لفظ دہراتے ہوئے کہا۔ " ویل ڈن سوامی داس ویل ڈن۔ تم نے ان لوگوں کو گرفتار كرك واقعى كارنامه سرانجام ديا ب-ات مختصر سے وقت ميں ان عفرتیوں پر قابو یا لینا اور وہ مجھی تغیر کسی خون خراب کے واقعی سے تہاری ذہانت ہے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو زندہ کرفتار كرے تم نے ميرى طبيعت خوش كردى ہے۔اس كے لئے ميں حمبيں

تھی اور کنج بہاڑ کے نیچ سے ہوتی ہوئی کر لانگ کی طرف حلی گئ تھی۔ میں اس قدر طویل سرنگ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ سرنگ انسانی ہاتھوں کی بنی ہوئی اور خاصی پرانی تھی۔بہر حال اس سرنگ کو دیکھ کر مجھے بقین ہو گیا تھا کہ وہ گروب اس سرنگ کے راستے کرلانگ کی طرف گیا ہے چنانچہ میں نے فوراً اپنے چند ساتھیوں کو اس سرنگ کے راستے آگے بڑھنے کا حکم دیا اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ ہملی كاپٹروں میں كرلانگ چيخ گيا۔ وہ سرنگ كرلانگ ميں ايك برانے کھنڈر بنے قلعے کی طرف نکتی تھی۔ میں نے فوری طور پر کارروائی كرتے ہوئے اس قلعے كے اردگرد موجود افراد كو كرفتار كريا۔ان لو گوں پر سختی کی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی افراد کو اس قلع سے نطلتے ویکھا تھا۔ ان کے حلیئے بگڑے ہوئے تھے اور ان کے یاس بڑے بڑے تھیلے بھی تھے۔وہ سب افرادا مک بند باڈی کے ٹرک میں وہاں سے نکل گئے تھے اور وہ کرلانگ سے آگے بیج گام شہری طرف گئے تھے۔میں نے وائرلیس پر تنام یو نثوں کو الرٹ کر دیا اور انہیں پیچ گام کے راستے کی پکٹنگ کرنے کا حکم دے دیا اور اپنے آدمیوں کو لے کر خود بھی اس طرف حِل پڑااور پھر مجھے ایک سڑک پر بند باڈی کا وہ ٹرک جاتا د کھائی دے گیا۔ جس میں کرلانگ کے لوگوں کے کہنے کے مطابق قلعے سے نکل کر کھ مشکوک افراد سوار ہوئے تھے۔ میں نے ان سب کو زندہ گرفتار کرنا مناسب سمجما تھا۔آپ کی ہدایت بھی یہی تھی۔اس سے میں نے فضاہے ہی اس ٹرک سے اردگر دسٹالگم کیس

اس کے چرے سے خوشی مجموثی پراری تھی جسے اسے قارون کا خراخہ مل
گیا ہو۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا اور مجروہ ایک جمکلے سے اٹھا اور میز کے
چھے سے نکل کر تیزی سے دروازے کی طرف برحتا حلا گیا۔ اس کے
چلنے کا انداز بے حد متکبرانہ تھا جسے اس نے عمران اور اس کے
ساتھیوں کو ہولناک موت مارنے کی دل ہی دل میں قطعی اور حتی
شکل دے دی ہو۔

ذاتی انعام دوں گا۔ جس کے تم مستحق بن عکیے ہو سارشل مہادیو نے کہا۔

" تعینک یو ۔ تعینک یو سر۔ آپ کے یہ الفاظ ہی میرے لئے کسی اعزاز سے کم نہیں ہیں "۔ سوامی نے مسرت بجرے لیج میں کہا۔ " تم آئرن روم کو مکمل طور پر سیلڈ کر دواور دہاں مزید سٹانگم کیس

چھوڑ دو۔ میں خو دوہاں آرہا ہوں۔ان خطرناک مجرموں کو میں دہاں خو د آکر سزادوں گا۔موت کی سزااور جب تک میں انہیں موت کی سزا نه دے دوں اس وقت تک ان میں سے کسی ایک کو بھی ہوش نہیں آناچاہئے "۔مارشل مہادیو تیز تیز لیج میں کہا حلاگیا۔

" رائٹ سر۔ میں آئرن روم سیلڈ کر سے وہاں مزید سٹانگم کمیں فائر کرا دیتا ہوں۔ انہیں اگلے دس گھنٹوں تک ہوش نہیں آسکے گا"۔ سوامی داس نے کہا۔

" دس گھنٹے، ہونہہ ۔اگے چند گھنٹوں میں ان کی داکھ تک گروں میں بہہ رہی ہوگی، تم ان کی ہے ہوش دہنے کی بات کر رہے ہو۔ میں ابھی تہارے پاس آ رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں، میں حہارے پاس پہنے جاؤں گا" ۔ مارشل مہادیو نے سفاک لیج میں کہا۔ میراس نے سوامی داس کو چند ہدایات دے کر فون بند کر دیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے زندہ گرفتار ہونے اور انہیں لینے ہاتھوں ہلاک کرنے کے خیال سے مارشل مہادیو کا چرہ جوش و حذبات سے ہلاک کرنے کے خیال سے مارشل مہادیو کا چرہ جوش و حذبات سے تمتما رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک انتہائی حد تک بڑھ گئ تھی۔

کی آیسے کے سامنے کھڑی ہو یااس کے سامنے اس کی جرمواں بہن آگئ ہو۔

کراسی نے مارشل مہادیو کی کال رسیونہیں کی تھی۔اس نے ارشل مہادیو کی کال رسیو نہ کرے رسک لیا تھا کہ جب تک وہ كراسى كى آواز نہيں سے گى وہ مارشل مہاديو سے بات نہيں كرے گ۔ بعد میں وہ مارشل مہادیو سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لے گی۔اس کے بعد اس نے میک اپ کیا تھااس وقت بھی اس کامیک اپ مکمل فارلین میک اپ کے بعد جب کراسی نے کیپٹن ماریا کاجی ایس مکٹی ون تھاؤزنڈ مشین سے برین سکین کیا اور اس سے معلوبات ماصل کیں تو اسے معلوم ہواکہ مارشل مہادیو نے ہیڈ کوارٹر میں زردست سائنس انتظامات كرر كھے ہيں اور وہاں موجود كيروں كى ابدے ہر قسم کامیک اب آسانی کے ساتھ جیک کیا جا سکتا تھا۔اس لئے كراسى كوا پنامك اب بدلناپزرہا تھا۔اس نے اب جو مك اب کاتھا اسے مدتو کسی کمیرے سے چکی کیا جاسکتا تھا اور مدی اسے

کراسی نے کیپٹن ماریا کے ذہن کو اس مشین سے انچی طرح سے انگال لیا تھا۔اس نے کیپٹن ماریا سے اس کے بارے میں اور مارشل ہادیو کے بارے میں متام تفصیلات معلوم کرلیں تھیں سہاں تک لہ اس نے ہیڈ کو ارثر کے بارے میں مجھی اس سے انچی خاصی اطوبات حاصل کرلی تھی۔کراسی نے مارشل مہادیو اور کیپٹن ماریا

لمی میک اپ واشرہے صاف کیا جاسکتا تھا۔

کراسٹی نے میک اپ کو فائنل پٹج دیااور آئینے کے سلمنے سے ہٹ آئی۔اس وقت وہ نہ صرف پوری طرح کیپٹن ماریا کی شکل وصورت اختیار کر چکی تھی بلکہ اس کے جسم پر کیپٹن ماریا کی مخصوص وردی بھی تھی۔

ویل دون مادام آپ واقعی میک اپ کے فن میں یکاہیں۔اگر
آپ نے یہ میک اپ میرے سلمنے نہ کیا ہو آباور آپ میرے سلمنے آ
جاتیں تو میں آپ کو پہچان ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ایسالگتا ہے جسے
کیپٹن ماریا ہی میرے سلمنے آکھڑی ہوئی ہو"۔ پروشو نے کراسٹی کا
میک اپ دیکھ کراس کی جانب ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔
کراسٹی نے واقعی کیپٹن ماریا کاس قدر پرفیک میک اپ کیا تھا کہ
اسے دیکھ کربوے سے بڑا ماہر بھی دھو کہ کھا سکتا تھا۔اگر اس میک
اپ میں کیپٹن ماریا بھی اسے دیکھ لیتی تو اسے یوں لگتا جسے وہ خود

پروشو نے کراسٹی کے جاندار میک اپ کی تعریف کی تو کراسٹی باختیار مسکرا دی تھی۔

بالینا و است کے بالی است کے ڈرائیور سرجیت سنگھ کو بلالینا چاہئے ۔ یہ درست ہے کہ مارشل مہادیو میری عادتوں اور لاپرواہی کا عادی ہو چکا ہے گر زیادہ لاپرواہی بھی احتی نہیں۔ اس لئے تھے زیادہ دیر عہاں نہیں رکنا چاہئے " ۔ کراسٹی نے کیپٹن ماریا کے لب و لیج میں کہا تو پروشواس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانا شروع ہو گیا۔ "اب آپ کی کیا بلانگ ہے مادام ۔ ابو عبداللہ کو مارشل مہادیو کے ہیڈ کو ارشر سے ذکا لئے تو قف کے بعد کراسٹی سے مخاطب ہو کہا۔

"اوہ ہاں، اچھاہوا تم نے تھے یاد دلادیا۔ کیپٹن ماریا کی باتیں سن کر میں نے ابوعبداللہ کو دہاں سے نکالنے کا نیا منصوبہ بنایا ہے۔ پہلے ہیں سوحتی تھی کہ میں کیپٹن ماریا بن کریا کیپٹن ماریا کو لینے ٹرانس میں رکھ کر مارشل مہادیو کے ہیڈ کو ارٹر پر حملہ کر دوں گی اور وہاں مام افراد کو ہلاک کرے ابوعبداللہ کو نکال لوں گی۔ لیکن اب میں یما نہیں کروں گی۔ تھجے وہاں سے ابوعبداللہ کو خاموشی کے ساتھ یمان ہوگا۔ کیونکہ ابوعبداللہ کی گمشدگی کا جیسے ہی ان لوگوں کو تپ کان ہوگا۔ کیونکہ ابوعبداللہ کی گمشدگی کا جیسے ہی ان لوگوں کو تپ طبح گاوہ ہماری اور ابوعبداللہ کی گماش میں زمین وآسمان ایک کر دیں گے۔ ہمارا مقصد ابوعبداللہ کو واپس ہیون ویلی میں پہنچانا ہے۔ ابوعبداللہ کو آگران لوگوں سے جراً چھڑوایا گیاتو ہیون ویلی میں جانے ابوعبداللہ کو آگران لوگوں سے جراً چھڑوایا گیاتو ہیون ویلی میں جبنچانا ہے۔

کے کلوز رہنے والے افراد کے بارے میں بھی یو چھ لیا تھا تاکہ اے ہیں کوارٹر میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔اس نے تقریباً دو گھنٹوں تک کیپٹن ماریا کے شعوراور لاشعور سے اپنے مطلب کی ہر طرح کی معلومات حاصل کر لیں تھیں جس سے وہ یوری طرح سے مطمئن تھی اور اسے بقین تھا کہ وہ ہیڈ کوارٹر میں کیپٹن ماریا کا رول بوری طرح سے نجا سکتی ہے۔اس نے کیپٹن ماریا سے حاصل ک ہوئیں تام باتوں کو اتھی طرح سے ذمن تشین کرلیاتھا۔اسے کیپٹن ماریا ہے یہ جان کر بے حد مسرت ہوئی تھی کہ مارشل مہادیو کے بعد ہیڈ کوارٹر کا متام انتظام اس کے یاس تھا اور مارشل مہادیونے ہیڈ کوارٹر کے تہہ خانے کے جس سیل میں ابو عبداللہ کو قبید کر رکھا ہے اس کی بھی تمام ترذمہ داری کیپٹن ماریا کے بی پاس تھی۔ کیپٹن ماریانے ہیڈ کوارٹر کے خفیہ راستوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ کیپٹن ماریا سے تمام باتیں یو چھ کر کراسٹی نے پروشو سے کہ کر كيپڻن ماريا كوطويل عرصے كے لئے بے ہوش كرنے والے انجكش لكوا دیئے تھے ۔ حالانکہ پروشو کیپٹن ماریا کو ہلاک کرنے پر مصرتھالیکن كراسي كاكهنا تمعاكه كيبين مارياكاس وقت تك زنده رمهنا ضروري تما جب تک وہ ہیڈ کوارٹر سے ابو عبداللہ کو آزاد نہیں کرالتی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں کراسٹی ہیڈ کوارٹر میں الجے جائے تو پروشو کیپٹن ماریا کوجی ایس مشین سے دو مارہ ٹرانس میں لا کر اس کی ایکن

یا پریشانی کاحل یو چھ سکتا ہے۔

عاصل کرنے کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے سے دریغ نہیں کرتے "سپروشونے کہا۔

" میں جانتی ہوں۔ بہرحال جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال تو مکھے ہیڈ کوارٹر پہنچنا ہے۔ وہاں جسی صور تحال ہوگی میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گی اور پھراس پر عمل کروں گی "۔ کراسٹی نے کہا تو پروشو نے اثبات میں سرملا دیا۔

"کیاآپ ڈرائیور سرجیت سنگھ کو عباں بلائیں گی"۔ پروشو نے قعا۔

"اوہ نہیں، اس نے کیپٹن ماریا کو اس کے فلیٹ پر چھوڑا تھا۔ میں کیپٹن ماریا کو اس کے فلیٹ پر چھوڑا تھا۔ میں کیپٹن ماریا کے فلیٹ میں جاؤں گی اور ڈرائیور کو وہیں بلاؤں گی"۔ کراسٹی نے کہا۔

" ٹھیک ہے، آپ آئیں۔ کیپٹن ماریا کے فلیٹ تک میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں"۔ پروشو نے کہا اور کراسٹی نے اشبات میں سرملا دیا اور پروہ دونوں کرے سے باہر لگلتہ علے گئے۔

" تم کیپٹن ماریاکا خاص طور پر خیال رکھنا۔اسے میری والیس تک کسی بھی طرح ہوش نہیں آناچاہے ۔وہ ایک خطرناک لڑی ہے۔تی ایس مشین کے زیراثر آکر اس نے سب کچھ بتا دیا ہے ورند وہ آسانی سے زبان کھولنے والوں میں سے نہیں تھی"۔کراسٹی نے کہا۔
" میں جانتا ہوں۔آپ اس کی فکرند کریں۔میں اسے وقفے وقفے وقفے سے بہوشی کے انجکشن نگاتا رہوں گا"۔پروشو نے کہا۔جند ی کموں

والے تمام راستوں کو سیل کر دیاجائےگا۔ پھرنہ ہم ہیون دیلی میں جا
سکیں گے اور نہ ابو عبداللہ کو لے جا سکیں گے۔اس لئے میں سون ا رہی ہوں کہ مارشل مہادیو کے ہیڈ کوارٹر سے ابو عبداللہ غائب بھی ہو جائے اور ان کو تیہ بھی نہ طبے۔اس بات کی خبرانہیں تب لحے جب ہم ابو عبداللہ کے ساتھ ہیون دیلی میں داخل ہو جائیں "۔کرائی

"اوہ، مگر اس کے لئے آپ کیا طریقہ اختیار کریں گی-ابوعبداللہ کے ہیڈ کوارٹرسے غائب ہونے کی خبر کب تک ان سے چھپی رہ سکتی ہے"۔ پروشو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

"ای لئے میں نے ایک فول پروف پلاننگ کی ہے"۔ کراسٹی نے مسکراتے ہوئے کہااور پھروہ پرو ہو کو اپنی پلاننگ بتانے لگی۔
"ویری گڈ، رئیلی مادام آپ انتہائی زمین ہیں۔ اس ترکیب پرعمل کرے آپ ابو عبداللہ کو ہیڈ کو ارٹر سے واقعی نہ صرف آسانی سے باہرالا مسکتی ہیں بلکہ اسے مارشل مہادیو کی نظروں سے بچا کر ہیون ویلی میں بہنچا سکتی ہیں "روشو نے کراسٹی کی پلاننگ کی تعریف کرتے ہیں ، پہنچا سکتی ہیں "۔ پروشو نے کراسٹی کی پلاننگ کی تعریف کرتے

" ہاں، اب دعا کرو کہ ابوعبداللہ بھی میری بات مان جائے۔ای کی ذرا می غلطی اور لغزش اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہے"۔ کراسٹی نے اشبات میں سرملاتے ہوئے کہا۔ " وہ آزادی کا پروانہ ہے مادام۔ اور آزادی کے پروانے آزادی

جیب ایک کجی سڑک پراتاری اور اسے ایک فارم ہاؤس کے پاس لے

گیا۔ فارم ہاؤس کے دروازے کے قریب جاکر اس نے جیب روک دی۔اس نے جیب سے نکل کر اور مڑکر کر اسٹی کی طرف آکر اس کا آئی

ڈی کارڈ مانگا تو کراسٹی نے کارڈ اے دے دیا۔ سرجیت سنگھ نے کیپٹن ماریا کاکارڈ اور جیب سے اپنا ایک سیشل کارڈ ٹکال کر فارم

ہاؤس کے دروازے میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے خانے میں ڈال ریا۔ کٹک کٹک کی آواز آئی اور نجلے خانے سے دونوں کارڈ باری باری

نکل کر باہرآگئے۔

سرجیت سنگھ نے کارڈ پکڑ کراپناکارڈ جیب میں ڈالااور کیپٹن ماریا کاکار ڈوالیں آکر کراسٹی کو دے دیااور خو د دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ

چند کموں بعد اچانک فارم ہاؤس کا ایک گیٹ نما دروازہ کھل گیا۔ سرجیت سنگھ نے جیب آگے بڑھائی اور فارم ہاؤس میں لے گیا۔

سلصنے ایک بڑا سا کرہ تھاجو ہرقسم کے سامان سے عاری تھا۔سرجیت سنگھ جسے ہی جیب اندر لایا پھی دروازہ خود بخد ہو تا حلا گیا۔ سرجیت سنگھ نے جیب کرے کے عین وسط میں جاکر روک دی تھی۔

ای کمح کرے کی حجت پراک خانہ کھلااور اس میں سے اچانک نیلے رنگ کی روشنی نکلنے لگی۔ نیلی روشنی نے جیپ کے ارد کر دحلقہ سا بنالیا

تھا۔ کراسٹی خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ نیلی روشنی کا حلقہ دیکھ کر وہ سمجھ گئ تھی کہ اسے اور سرجیت سنگھ کو ہیڈ کوارٹر کے

کے بعد وہ دونوں ایک کار میں کیپٹن ماریا کے فلیٹ کی طرف اڑے جا رہے تھے ۔ کراسٹی نے کیپٹن ماریا بن کر اس کے ڈرائیور سرجیت سنگھ کو فون کر دیا تھا کہ وہ اسے آگر فلیٹ سے لیے جائے ۔ سرجیت سنگھ کا فون نمبر کیپٹن ماریا سے سیل فون میں موجود تھا جس کے بارے میں کیپٹن ماریانے اسے بنا دیاتھا اور پھر تقریباً ایک تھنے بعد کر اسٹی سپیشل فوجی جیپ میں مارشل مہادیو سے ہیڈ کو ارٹر کی جانب اڑی جا رہی تھی۔سرجیت سنگھ نے کیپٹن ماریا کو اس سے فلیٹ سے

اٹھایا تھا اور پھروہ اے لے کرشہرے باہرجانے والی سر کوں پر لئے جا

مخصوص ایریئے کی ایک چیک پوسٹ پر جیپ رکی تھی۔ دہاں موجو در ینجرز نے کیپٹن ماریا کاآئی ڈی کارڈلیا تھا اور اسے کے کر ایک کیبن میں حلا گیا تھا۔ چند ہی کموں بعد وہ کارڈاوکے کروا کر واپس لے

آیا تھا۔ والسی پراس کے ہاتھوں میں ایک یولورائیڈ کیمرہ تھا جس ہے اس نے کراسٹی اور سرجیت سنگھ کی الگ الگ تصویریں اناری تھیں۔سپیشل یولورائیڈ کیرے سے ان کی تصویروں کے پرنٹ ای وقت نکل آئے تھے ۔ فوجی نے ان دونوں کی تصویروں کو عور ہے

دیکھا اور بھراس نے سرملا کر سڑک پرموجو دراڈ کو ہٹاتے ہوئے آگے جانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ سرجیت سنگھ جیپ کو مختلف راستوں ہے دوڑاتا ہوا زرعی فارموں کے قریب لے آیا تھا۔ جہاں کسانوں کے روپ میں بے شمار مسلح افراد گھوم بچررہے تھے ۔ سرجیت سنگھ نے

354

کنٹرول روم سے چیک کیاجارہا ہے۔ نیلی روشیٰ بلیوریز تھیں جن سے
جیپ اوراس میں موجو دافراد کی مکمل چیکنگ کی جاتی تھی۔ان ریزوں
سے نہ صرف ہر قسم کا سکی اپ چیک کیا جا سکتا تھا بلکہ ان سے
خطرناک اور دھما کہ خیز مواد کا بھی بت چپ جاتا تھا۔ تاکہ کوئی
غیر متعلق شخص ہیڈ کو ارٹر میں داخل نہ ہوسکے اور نہ وہ اپنے ساتھ کوئی
خطرناک اسلحہ لاسکے۔
خطرناک اسلحہ لاسکے۔

کراسٹی کوچونکہ کیپٹن ماریا ہے ہیڈ کوارٹر کے چیکنگ مراحل کی یوری تفصیل معلوم ہو گئ تھی۔اس لئے وہ اپنے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں لائی تھی اور اس نے جو سک اپ کر رکھاتھا وہ ان بلیو ریزوں ہے بھی چیک نہیں کیا جاسکتا تھا۔اس کئے وہ بے فکر اور مطمئن تھی۔ چند کمحوں بعد ان پر نیلی روشنی کی چھوار پڑنا بند ہو گئے۔اس کمج ا کی کھٹکا سا ہوا اور جیپ کے عین سلمنے زمین کا ایک تختے نما حصہ نیچ کی طرف کھلتا حلا گیا اور پھر جیسے ہی اس کا سرانیچ زمین سے لگا مرجیت سنگھ نے جیب آگے بڑھا کر اس تختے پر ڈال دی اور جیپ عمودی انداز میں اس تختے سے نیچے موجو دا کی طویل اور روشن سرنگ میں اترقی علی گئے۔جیب تختے سے اتر کر جیسے بی زمین پر آئی۔سرجیت سنگھ اے روکے بغیرآ گے بڑھا تا حلا گیا اور تختہ دوبارہ اٹھ کر اوپر فرش ك برابر ہو گيا۔ سرنگ ميں دائيں بائيں بے شمار خانے بنے ہوئے تھے حن کے پیچیے موجو د مسلح افراد کی آنکھیں اور مشین گنوں کی نالیں جھانک رہی تھیں۔

سرنگ زیاده کمبی چوژی نہیں تھی۔ چند ہی کمحوں بعد وہ سلمنے موجود ایک بڑے آئی گیٹ کے سامنے جاکر رک گئی تھی۔جسے ہی جیب رکی اس بار کراسٹی جیب سے اتر کر باہرآ گئ اور تیزی سے آمنی گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ گیٹ کے دائیں طرف دیوار پر منبروں دالی چوٹی سی مشین لگی ہوئی تھی۔ کراسٹی نے ایک بار پھر جیب سے کارڈ فال كراس مشين كاك خانے ميں ڈال ديا اور كيپنن ماريا كے بائے ہوئے کو ڈ نمبر پریس کرنے لگی۔ کو ڈ نمبر پریس کرے اس نے جیے بی ایک سبزیشن پریس کیا اس کم مشین سے گھرر گھرر کی آواز نکلی اور اس کے نیلے حصے سے کارڈ سلب ہو کر ایک چھوٹی سی ٹرے میں آگیا جو مشین کے نیچے منسلک تھی۔اس کمح آئی گیٹ کا ایک زیلی وروازہ کھل گیا۔ کراسٹی نے ٹرے سے کارڈ اٹھایا اور اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ایک چھوٹی می بند راہداری تھی جہاں تیزروشی چھیلی ہوئی تھی۔ کراسٹی نے جیسے ہی راہداری میں قدم رکھے اس کے عقب میں ذیلی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ گیٹ کی طرح ساری کی ساری راہداری آمنی تھی۔ یوں لگ رہاتھا جیسے وہ ایک كم چوڑائى والالمباساآمنى كمرہ ہو-كراسى نے اپنے قدموں كے قريب ساہ رنگ کے دونشان دیکھے تو اس نے ایک پیر ایک نشان پر اور دوسرا پیر دوسرے نشان پررکھ دیا۔وہ دوسیاہ رنگ کے ڈبوں جیے نشان تھے ۔ جیسے ہی کراسٹی ان نشانوں پر کھڑی ہوئی یکفت وہاں

تاریکی مجصیل گئی۔اس کم کے کراسٹی کو ایک بلکاسا جھٹکا نگا اور اسے یوں

لگاجسے اس کے نیچے زمین عل ربی ہو۔سیاہ ڈب حرکت میں آگئے تھے اور وہ آگے بڑھنے لگ گئ تھی۔ کیپٹن ماریانے اسے بتایا تھا کہ اگروہ اس راہداری میں آگے خو دبڑھنے کی کو ششش کرتی تو آئی دیواروں میں یکخت الیکٹرک رو دوڑ جاتی اور وہ ایک کمچے میں جل کر راکھ ہو جاتی۔ مارشل مہادیو نے واقعی ہیڈ کوارٹر میں داخلے کے بے پناہ سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے ۔اگر جبکال ہے کراسٹی کو کیپٹن ماریا کی دی نه ملی ہوتی اور اس نے کیپٹن ماریا کو جی ایس سکسٹی ون تھاؤزنڈ مشین سے نہ گزارا ہو یا تو وہ ان خطرناک سائنسی راستوں کے بارے میں نہ جان سکتی تھی اور نہ ان سے گزر سکتی تھی۔ چند ی لمحوں میں وہ سامنے دیوار کے پاس پہنچ گئے۔اس کمح سامنے دروازہ کھل گیااور کراسٹی نے ایک طویل سانس لیسے ہوئے آگے قدم رکھ دیا۔وہ مارشل مہادیو کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو عکی تھی۔آگے چند مزید مرحلے تھے لیکن ان ہے گزرنا بھی اب کراسیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں تھا۔

آغا جمشید نے ایک طویل سانس لیا اور تھکے تھکے انداز میں ایک کرسی پر بیٹھے گیا۔اس نے کرسی کی پشت سے سر لگا کر آنکھیں موند لیں۔اس کے چہرے پر گہرااطمینان تھا۔

یں۔ اس بہر سے ہوت کو سے میران اور اس کے ساتھیوں کو چرانا کی سرنگ ہے اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو کر لانگ ہمنچادیا تھا جہاں ایک قلع سے نگلتے ہی اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایک بند باڈی کے ٹرک میں سوار کرا کرچنے گام شہر جانے کا طرف روانہ کر دیا تھا۔ ڈرائیور الستبہ اس کاآدمی تھا۔ چن گام شہر جانے کا فرستان فیصلہ خود عمران نے کیا تھا۔ ہیون دیلی میں جانے سے پہلے کافرستان کے دو نامور سائنسدانوں کو اعوا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ چنے گام شہر میں عمران رہ کر بہت کچے کر سکتا تھا۔ چھوٹے موٹے قصبوں میں شہر میں عمران رہ کر بہت کچے کر سکتا تھا۔ چھوٹے موٹے قصبوں میں جہاں ہر طرف ایجنسیاں بھیلی ہوئی تھیں وہ کسی بھی وقت ان کے جہاں ہر طرف ایجنسیاں بھیلی ہوئی تھیں جبکہ شہری علاقوں میں ان پر ہاتھ

ذاناان کے لئے مشکل ٹابت ہو سکتا تھا۔

جغ گام شہر میں بھی آغا جمشید کا نیٹ ورک اور ہیڈ کو ارٹر تھا۔اس
لئے اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو وہاں بھیج دیا تھا۔اس
چند ضروری کام پنٹانے تھے اس لئے وہ کرلانگ میں ہی رک گیا تھا۔
کرلانگ کے خفیہ مقام پر اس کا ایک چھوٹا سا ذیلی دفتر تھا جہاں وہ
اس وقت موجود تھا۔اس سارے کام میں وہ بری طرح سے تھک چکا
تھا۔اس لئے وہ لینے دفتر میں آکر اس انداز میں کری پر آپٹھا تھا۔اس
نے عمران اور اس کے ساتھیوں کوچونکہ کرلانگ سے اپن نگرانی میں
بغ گام شہر کی طرف روانہ کیا تھا اس لئے وہ بے فکر ہو گیا تھا۔ بخ گام
شہر کی حدود میں ایک چوکی تھی جس کے بارے میں آغا جمشید نے خطرہ
ظاہر کیا تھالیکن عمران کا کہنا تھا کہ وہ ان سے نہٹ نے گا۔اس لئے آغا

بحشید فاموش ہو گیا تھا۔
ابھی آغا جمشید کو دفتر میں آکر پیٹھے چند ہی لمجے ہوئے ہوں گے کہ
اپھانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک شخص بڑے
بو کھلائے ہوئے انداز میں اندر آگیا۔ کمرے کے دروازے کے
دھماکے سے کھلنے کی آواز سن کر آغا جمشید چونک کر سیدھا ہو گیا تھا۔
" باس، غصنب ہو گیا۔ آپ نے جن لوگوں کو بند باڈی کے ٹرک
میں چخ گام شہر کی طرف بھیجا تھا ان سب کو کو برا فورس نے گرفتار کر
لیا ہے "۔ آنے والے شخص نے ہو کھلا کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا
اوراس کی بات سن کر آغا جمشید بری طرح سے اٹھل پڑا۔

"کیا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو خالد۔ یہ کسیے ہو گیا۔ کوبرا فورس یہاں کسیے آگئ"۔ آغاجمشد نے بری طرح سے چیئے ہوئے کہا۔

"کوبرا فورس اور ان کا انچارج سوامی داس ہملی کا پٹروں اور چراٹا
کی سرنگ کے راستے کر لانگ آئے تھے اور پھر کچھ ہی دیر میں وہاں بے شمار ملٹری بھی پہنچ گئے۔ ان سب نے کر لانگ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ گھر گھر کی تلاشی لینے کے سابھ سابھ وہ آلات سے بھی ہر طرف چیکنگ کرتے پھر رہے تھے ۔ سوامی داس اور اس کے آدمیوں فر خراست میں لیا اور ان پر سختی نے داس نے اس سرنگ کے راستے باہر آنے والوں کے بارے میں کر سے اس سرنگ کے راستے باہر آنے والوں کے بارے میں میں میں اس سرنگ کے راستے باہر آنے والوں کے بارے میں میں میں بیا در اس کے درستے باہر آنے والوں کے بارے میں میں میں بیا در اس کے درستے باہر آنے والوں کے بارے میں میں میں بیا در کی درستے باہر آنے والوں کے بارے میں میں میں بیا در سے میں بیا در سے میں بیا در سے میں بیا در سے بارے میں میں بیا در سے میں بیا در سے بیا ہم آنے والوں کے بارے میں میں میں بیا در سے میں بیا در سے بیا ہم آنے والوں کے بارے میں بیا در سے سے بارے میں بیا در سے میں بیا در سے بیا ہم آنے والوں کے بارے میں بیا در سے بیا ہم آنے والوں کے بارے میں بیا ہم کی دیا ہم میں آگی والی کے بارے میں بیا ہم کی ہم کے بیا ہم کی بیا ہم کی دیا ہم کی بیا ہم کی دیا ہم کی دیا ہم کی کیا ہم کی دیا ہم کی د

پوچھ کچھ کر ناشروع کر دی۔

چند انجان افراد نے بھی آپ کو ان لو گوں کے ساتھ قلعے سے باہر
آتے اور بند باڈی کے ٹرک میں سوار کر اتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے بتا
دیا کہ چند افراد کر لانگ سے بند باڈی کے ٹرک میں سوار ہو کر پنج گام
شہر کی طرف روانہ ہوئے تھے اس بات کا بتہ چلتے ہی کو برا فورس کا
انچارج سوامی داس تیزرفتار ہیلی کا پٹروی میں سوار ہو کر اس طرف
روانہ ہو گیا تھا۔ ابھی ابھی اس نے اپنی بقایا کو برا فورس کو وائر لیس پر
اطلاع دی ہے کہ اس نے چنج گام کی طرف جانے والے ایک ہیوی بند
باڈی کے ٹرک میں سوار افراد کو بے ہوش کر دیا تھا۔ ٹرک بے قابو
ہوکر ایک در خت سے ٹکرا گیا تھا جس سے ٹرک ڈرائیور موقع پر ہی
ہوکر ایک در خت سے ٹکرا گیا تھا جس سے ٹرک ڈرائیور موقع پر ہی

بریان ادمر ادمر بھاگ گئ تھیں۔ میں انہیں اکٹھا کرنے میں مصروف ہوگیا۔

انہوں نے تھے عام چرواہا سمجھ کر کچے نہیں کہا تھا۔ جب تک وہ
وہیں رہے میں جان بوجھ کر بھی بکریوں کو اکٹھا کرنے کے لئے اوھر
ادھر بھا گیا رہا۔ سوامی داس چار ہیلی کا پٹروں کو لے کر ان لوگوں کو
گرفتار کرنے چلا گیا تھا جبکہ ایک ہمیلی کا پٹروہیں موجود تھا۔ اس ہیلی
کا پٹر کے وائرلیس پر سوامی داس نے پائلٹ سے مسلسل رابطہ رکھا
ہوا تھا۔ میں چونکہ ہیلی کا پر کے اردگرد ہی گھوم رہا تھا اس لئے ہیلی کا پٹر
کے وائرلیس پر آنے والی آوازیں تھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔
سوامی داس نے اس ہیلی کا پٹر کے پائلٹ کو بلکی ہاؤس میں آنے کا
حکم دیا تھا " نے الدنے بتایا۔

"اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اب تھے فوری طور پر دارا لحکومت بہنچنا ہوگا۔ کو برا فورس کا ہیڈ کو ارثر بلکی ہاؤس کہاں ہے یہ میں جانتا ہوں۔ ہمیں فوری طور پر بلک ہاؤس کر ریڈ کرے اس گروپ کو دہاں سے جھردوانا ہوگا۔ ورنہ وہ ان سب کو مار دیں گے اور عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کی ہلاکت نہ صرف ہمارے لئے بلکہ پورے پاکیشیا کے لئے ناقابل ملائی نقصان ہوگا۔ جس کا ازالہ مشکل

ی نہیں ناممکن ہے "آغاجمشد نے کہا۔
" یس باس، عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کا زندہ رہنا ہے
حد ضروری ہے۔وہ عہاں میون ویلی کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے

ے گرفتار کر لیا ہے "آنے والے نوجوان نے جلدی جلدی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" اوہ ویری بیڈ - رئیلی ویری بیڈ - اس کا مطلب ہے چرانا اور کرلانگ کی سرنگ بھی ان کی نظروں میں آگئ ہے ۔ یہ تو واقعی بری خبر ہے اور عمران صاحب اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح اچانک کرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ اس سے بھی بری خبر ہے " - آغا جمشید نے کانیتے ہوئے لیج میں کہا - اس کے چرے پر شدید پریشانی اور

فکر مندی کے ناثرات پھیل گئے تھے۔ " یس باس"۔ نوجوان نے جس کا نام خالد تھا اشبات میں سر ہلا کر س

" کیا وہ لوگ عمران اوراس کے ساتھیوں کو گرفتار کرکے واپس کرلانگ لے آئے ہیں " ۔ آغا جمشید نے چند کمحے توقف کے بعد خالد سے پو چھا۔

" نہیں باس، وہ ان سب کو دارا محکومت میں موجو د کسی بلک ہاؤس میں لے گئے ہیں "۔خالد نے جواب دیا۔

" بلیک ہاؤس۔اوہ، تو وہ انہیں اپنے ہیڈ کو ارٹر میں لے گئے ہیں۔ لیکن حمہیں یہ سب کسیے معلوم ہوا"۔آغا جمشید نے پریشانی کے عالم میں ہو نٹ چباتے ہوئے کہا۔

سیں اس جگہ بھیر بکریاں چرا رہا تھا جہاں کوبرا فورس کے ہیلی کا پٹرآ کر اترے تھے۔ ہیلی کا پٹروں کی گھن گرج کی وجہ سے میری بھیر

دارالحکومت پہنچ جائیں گے۔

" دارالحکومت میں میرا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ وہاں نہ آدمیوں کی کی ہے اور نہ اسلح کی۔اس لئے ہمیں بلکی ہاؤس پراٹمیک کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی"۔آغاجمشد نے کہا تو خالد فیات اجبات میں سربلادیا اور بجروہ دونوں تیزی سے کرے سے نکلتے علج میں سربلادیا اور بجروہ دونوں تیزی سے کرے سے نکلتے علج

کے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لئے آور ہیون ویلی کے مسلمانوں کے لئے ہمارے لئے سرپر کفن باندھ کر مہاں کے لئے بہت کچھ کیا ہے۔ اگر وہ ہمارے لئے سرپر کفن باندھ کر مہاں آسکتے ہیں تو ہم بھی ان کی حفاظت کے لئے اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں "۔خالد نے حذباتی لہج سیں کہا۔

" تو چلو، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہئے ۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچائیں ہم ان کے ہیڈ کوارٹر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر انہیں وہاں سے نکال لائیں گے"۔آغاجمشیدنے کہااورا مل کھواہوا۔

" لیکن باس ہم مہاں سے جائیں گے کسے۔ مہاں تو ہر طرف استجنسیاں ہی ایجنسیاں پھیلی ہوئی ہے۔ کیاوہ ہمیں مہاں سے لکلنے دیں گے "مالدنے یو جما۔

" کوبرا فورس نے عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے اس لئے وہ سب مطمئن ہوں گے۔ولیے بھی ہمارے پاس الیے کاغذات ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمیں کسی بھی طرح نہیں روک سکیں گے "-آغا جمشید نے کہا۔

" لیکن باس، دارا لحکومت تو مبهاں سے بے حد دور ہے۔ ہم وہاں اتی جلدی پہنچیں گے کیسے " سفالد نے کبا۔

" ہم یہاں سے سیدھے بنج گام جائیں گے۔ دہاں سے ہیلی کاپٹریا طیارہ چارٹرڈ کرواکر دارالحکومت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔اس میں ہمیں تنین چار گھنٹے تو ضرور لگ جائیں گے گر ہم آسانی سے

سوامی داس کی ہی تھی۔ جس سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا اور سوامی داس کا نام مجرموں اور غیر ملکی ایجنٹوں کے سامنے دہشت کے طور پر استعمال کیاجا تا تھا۔

سوامی داس واقعی بے حد زہین اور شاطر انسان تھا۔ وہ ہر کام خوب سوچ سبھے کر، جامع منصوبہ بندی اور عقلمندی سے کر تا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنے مشن میں مبھی بھی ناکامی کاسامنانہ کرناپرا تھا۔ وہ تیزرفتار اور ڈائریک ایکش بھی کرنے سے نہیں چو کما تھا۔ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس قدر جلد ٹریس کر کے انہیں جس انداز میں کرفتار کیا تھا یہ واقعی اس کی بہترین ذہانت، حکمت عملی اور اعلیٰ صلاحیتوں کا بہترین تموینہ تھا۔اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں پر ڈائریک ایکشن کرنے کی بجائے اور ان کے سلصنے آنے کی بجائے فضاسے ہی اس ٹرک پربے ہوش کر دینے والے م برسادين تھے جس كى وجہ سے عمران اور اس كے تمام ساتھى ب ہوش ہو گئے تھے۔شاید یہی وجہ تھی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ان پر حمله کرنے کا موقع نه مل سکاتھا وربنہ وہ جس طرح تباہیاں بھیلاتے آئے تھے انہیں بھی نہ چھوڑتے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں سے جو اسلحہ برآمد ہوا تھا اسے دیکھ کر سوامی داس کی آنکھیں مچھٹ پڑی تھیں ۔اس اسلح سے وہ کافرستان میں زبردست تباہی بھیلا سکتے تھے اور ان کے پاس را کٹ لانچراور مارٹر گنیں بھی تھیں جن سے وہ ہملی کا پٹروں اور جنگی طیاروں کو مجمی آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے ۔

سوامی داس ایک چیریرے بدن کااد صیر عمر آدمی تھا۔اس کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی تھیں۔جس کی وجہ سے وہ بے حد عیار اور شاطر انسان نظر آیا تھا۔وہ کرنل کے رینک کا آفسیر تھا۔لیکن کوبرا فورس مس جونکہ کئ سیکشن تھے اس لئے وہ کرنل جنرل کے عہدوں کی بجائے مرف لینے اصلی ناموں سے جانے بہجانے جاتے تھے۔ کوبرا فورس کاسربراہ بننے کے لئے اسے شدید جدوجہد کر ناپڑی تھی۔اس نے کافرستان میں بے پناہ کارنامے سرانجام دیئے تھے جس کی وجہ سے اس نے بہت جلد مارشل مہادیو کی نظروں میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تھا۔ اس نے دارا کھومت کے دوسرے کنارے پر شہر سے ہٹ کر مارشل مهادیو کی طرح جدید سهولیات سے آراستہ بدید کوارٹر بنا رکھا تھاجس کا نام اس نے بلکی ہاوس ر کھا ہوا تھا۔ مارشل مهادیو کے بعدوائٹ کوبراایجنسی کی دوسری بڑی شخصیت

انہیں کسی طرح ہوش تو نہیں آجائے گا"۔۔۔وامی داس نے کہا۔ " نو سر، میں نے ان کو ایس ایس زیرو کے انجکشن لگا دیئے ہیں۔ جن کا کوئی اینٹی نہیں ہے۔اس انجکش کے زیراثر انہیں کسی بھی طرح چو بیس گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آسکتا"۔رمیش نے کہا۔ " ویری گڈ، اب مجھے مارشل مہادیو کا انتظارہے۔وہ آجائے تو میں ان سب کو اس وقت ہلاک کر دوں گا"۔۔۔وامی داس نے مطمئن انداز

" لیکن سر، اگر مارشل مهادیو نے انہیں ہوش میں لانے کے لئے کہاتو " ۔ رمیش نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔

" اوہ نہیں، مارشل مہادیو انہیں ہوش میں لانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی کس قدر فطرناک ہیں۔ ہوش میں رہنے کی صورت میں وہ ہرقسم کی سچو تیشن بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ مارشل مہادیو نے کہا تھا کہ میں اس کروپ کو کسی بھی طرح ہوش میں نہ آنے دوں۔ وہ انہیں اس بے کروپ کو کسی بھی طرح ہوش میں نہ آنے دوں۔ وہ انہیں اس بے ہوش کے عالم میں ہلاک کرے گا۔ پھر بھی اگر اسے شک ہوا تو میں ہوش کے عالم میں ہلاک کرے گا۔ پھر بھی اگر اسے شک ہوا تو میں

نہیں کرے گا"۔ سوامی داس نے کہا۔ "اگر الیبا ہو جائے تو ہمیں واقعی کوئی مسئلہ پلیش نہیں آئے گا"۔ رمیش نے کہا۔

اسے بنا دوں گا کہ ہم نے اس کے حکم پران سب کو ایس ایس زیرو کے

انجکشن لگادیئے ہیں۔وہ چو بیس کھنٹے ان کے ہوش میں آنے کا انتظار

اگر سوامی داس کی ان سے مڈبھیر ہوجاتی تو یہ گروپ شاید آسانی سے
اس کے قابو میں ند آیا۔اس لئے اس نے عقلمندی کی تھی کہ اس نے
ان پر بے ہوشی کے گئیں کے بم پھینک کر انہیں بے ہوش کر دیا
تھا۔

اس وقت سوامی داس بلکی ہاؤس کے ایک بڑے اور قیمتی سازوسامان سے آراستہ دفتر نما کرے میں اونچی نشست والی ریوالونگ جیئر پر اکرا بیٹھاتھا۔اس کا چرہ جوش وحذ بات سے تمتمارہا تھااوراس کی آنکھیں فرط مسرت سے چمک رہی تھیں۔

اس لیح کمرے کا دروازہ کھلااور ایک نوجوان اندرآگیا۔اس نے سیاہ رنگ کی مخصوص وردی پہن رکھی تھی۔اس کے سینے پر سفید کوبرا کا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔نوجوان نے اندرآ کر سوامی واس کو فوجی سیاوٹ کیا۔اسے اندرآتے دیکھ کر سوامی داس اپنے خیالوں سے نکل کرچونک کراس کی طرف دیکھنے لگا۔

"آؤر میش " سوامی داس نے سید ھے ہوتے ہوئے کہا۔ " سر میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ نتام کام خوش اسلوبی ہو گیا ہے "۔رمیشن نے مؤد بانہ لیج میں کہا۔

"گڈ، اور ان پاکیشیائی ایجنٹوں کا کیا ہوا"۔سوامی داس نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار اور معنی خیز چمک انجرآئی تھی۔ "ان سب کو میں نے مکمل طور پر بے ہوش کرکے آئرن روم میں باندھ دیا ہے"۔رمنیش نے جواب دیا۔

" اوکے، ان کے استقبال کے تمام انتظامات مکمل ہیں ناں"۔ سوامی داس نے کہا۔

" میں سر"۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

" گذ، میں آ رہا ہوں" ۔ سوامی واس نے کہا اور رسیور رکھ کر اتف

كعزابواس

" مارشل مہادیو آرہا ہے۔آؤاس کا استقبال کرنے چلیں "۔ سوامی واس نے میز کے پتھے سے نگلتے ہوئے کہا تو رمیش نے اثبات میں سربلا دیا اور بھر وہ کمرے سے نگلتے چلے گئے ۔ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وہ ہیڈ کوارٹر کی چار دیواری میں ایک طرف بنے ہوئے ہیلی پیڈ کی طرف بنے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف بن سے چلے گئے ۔ جہاں وائٹ کوبرا کا بڑا مخصوص ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا۔

چاروں طرف کوبرا فورس کے افراد مخصوص وردیوں میں پھیلے ہوئے تھے ۔ وہ سب مستعد اور پوری طرح سے چو کنا تھے ۔ سوای داس اور رمیش ایک پختہ سڑک پرچلتے ہوئے ہیلی پیڈ کے لئے بنے ہوئے مخصوص سپاٹ کی طرف بڑھتے سے گئے اور پھروہ اس سپاٹ کے قریب جاکررک گئے۔

ہیلی کاپڑے پیڈ جیسے ہی زمین پر لگے اور اس کا دروازہ کھل گیا۔ چند کموں کے بعد مارشل مہادیو پورے طمطراق کے ساتھ ہیلی کاپڑ سے اتراتھا۔ جیسے ہی وہ ہیلی کاپڑسے باہرآیا۔ وہاں موجود کوبرا فورس کی ایڈیاں اس کے استقبال کے لئے بجا اٹھیں اور وہ اسے فوجی سیلوٹ "الیدا ہی ہوگا۔ تم بے فکر رہو"۔سوامی داس نے اطمینان بجرے لیج میں کہا تو رمیش نے بھی مطمئن انداز میں سرطادیا۔
" تم نے ان سب کے خون اور سکن کے سیمپل لے لئے ہیں"۔
سوامی داس نے چند کمح توقف کے بعد رمیش سے پوچھا۔

" يس سر، ميں نے يہ كام بہلے ہى كرايا تھا" - رسيش نے اشبات ميں سر ہلاكر كہا۔

رہیں رہا۔
"گذ، مارشل مہادیوشکی مزاج آدمی ہے۔اسے میری ذات پراعتماد
تو ہے گر وہ یہ جلنے کے لئے ان سب کے میک اپ ضرور چیک
کرائے گاکہ وہ اصلی گروپ ہے یا نہیں۔اس کے لئے وہ تجزیہ کروائے
کے لئے عمران اوراس کے ساتھیوں کے خون اور سکن کے سیمپل بھی
مانگ سکتا ہے۔اس لئے میں ہرکام اور یجنل کرناچاہتا ہوں تاکہ اسے
کسی قسم کاشبہ نہ ہوسکے "۔سوامی داس نے کہا۔

" ہر کام اور یجنل ہی ہوگا باس۔اس بارے میں آپ کوئی فکرنہ کریں "۔رمیش نے کہا۔اس سے ہو نٹوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس کی بات سن کر سوامی داس سے چہرے پر گہرا اطمینان آگیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کرتے اچانک ٹیبل پربڑے انٹرکام کابزر

" یس ۔ سوامی داس ہیئر" ۔ سوامی داس نے کر خت لیج میں کہا۔ " سر، وائٹ کو براکا ہملی کا پٹر اس طرف آ رہا ہے"۔ دوسری طرف

" سر، وائٹ لو ہرا کا ہیلی کا پٹر اس طرف ار سے مؤد بانہ لیج میں کہا گیا۔

ہے جانتا ہوں۔اس بار میں دوسرے لوگوں کی طرح انہیں ہوش میں لاکر کوئی رسک نہیں لوں گا۔ہم انہیں اس بے ہوشی کی حالت میں ہی ہلاک کر دیں گے "مارشل مہادیو نے کہااوراس کی بات سن کر سوامی داس اور رمیش کے چہروں پر گہرے اطمیعنان کی لہریں چھیل

کئیں۔
وہ تینوں مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ہیڈ کو ارٹر کے اندرونی
حصے میں آگئے تھے ۔ مارشل مہادیو، عمران اور اس کے ساتھیوں کو
فوراً ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اس لئے سوامی داس اور رمیش کے ساتھ
زیرزمین تہد خانے میں موجو دآئرن روم میں آگیا تھا۔ جہاں عمران اور
اس کے ساتھی ہے ہوشی کے عالم میں دیواروں کے ساتھ کلپوں میں
جرئے ہوئے تھے ۔ بڑے بڑے کلپ آئن دیو ادوں کے ساتھ نسکل جرئے ہوئے میں ان سب کے ہاتھ، دونوں پر حتی کہ گردن تک حکر دی
گئی تھی۔ ان سب کی آنکھیں بند تھیں۔وہ کھمل طور پر ہے ہوش نظراً

"اوہ، یہ عمران اور اس کے ساتھی تو اصلی شکلوں میں ہیں۔ کیا یہ اصلی شکلوں میں ہیں۔ کیا یہ اصلی شکلوں میں ہیں۔ کیا یہ اصلی شکلوں میں کافرستان آئے تھے "مارشل مهادیو نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے اصلی چرے دیکھ کر بری طرح سے چو تکتے ہوئے کہا۔

بوت ، " نہیں سر، ہم نے ان سب کے چہرے میک اپ واشر سے واش کئے ہیں۔ یہ کافرسانی میک اپ میں تھے اور ان کے پاس جو کاغذات اور رمیش نے بھی سیلوٹ مار کراس کا استقبال کیا تھا۔
" ویل ڈن سواجی داس۔ تم نے ان لوگوں کو گرفتار کرے میراسر
فخر سے او نچا کر دیا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ وائٹ کو برا فورس انتہائی
باصلاحیت اور ہرفن میں یکتا ہے۔ پاکیشیائی ایجنٹوں کو گرفتار کرکے
تم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ تم انتہائی ذبین اور بے پناہ
خویوں کے مالک ہو۔ مجھے تم پر فخر ہے "۔ مارشل مہادیو نے
چبوترے سے اتر کربڑی کر بحوثی سے سوامی داس سے ہاتھ ملاتے ہوئے
کہا اور اس سے تعریفی الفاظ سن کر سوامی داس کا چرہ فرط مسرت سے
سرخ ہو تا چلا گیا۔

کر نے لگے۔ جب مارشل مہادیو سوامی داس کی طرف آیا تو سوامی داس

" تھینک یو۔ تھینک یو سر۔آپ کے یہ الفاظ واقعی میرے لئے کسی بڑے اعزاز سے کم نہیں ہیں۔ تھینک یو ویری کج "۔ سوامی داس نے مسرت سے لرزتے ہوئے کہا۔ مارشل مہادیو نے رمیش سے ہاتھ ملایا اور پھروہ تینوں ہیڈ کو ارٹر کی عمارت کی طرف بڑھنگے۔

"انہیں ہوش تو نہیں آیا" سارشل مہادیو نے پو چھا۔ " نوسر، میں نے احتیاط کے ہیش نظر انہیں ایس ایس زیرو کے انجکشن لکوا دیئے تھے۔جس کے اثر سے انہیں کسی بھی طرح چو بیس گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آسکتا"۔سوامی داس نے جواب دیتے

ه کمار گریت زروی در سخاند کرخورا جمرا بر

" گذرية تم في احجا كيا- مين ان ايجنثون كي خصلت احجي طرح

اور سکن کاٹ کر رکھ لے "۔ سوامی داس نے کہا۔ وہ شاید مارشل مہادیو کو نہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا بلڈ اور اس کی سکن کے نگڑے تجزیئے کے لئے پہلے سے ہی حاصل کر چکا ہے۔
" اور ہاں، میں نے حمہیں ہدایات دی تھیں کہ حمہیں ان کے مہاں بندھے ہونے اور ان کی ہلاکت کی فلم بھی بنانی ہے۔ اس کا حکم صدر اور وزیراعظم صاحب نے دیا تھا۔وہ عمران اور اس کے ساتھیوں

کی ہلاکت کی فلم ضرور دیکھیں گے " سارشل مہادیو نے کہا۔
" بیں سر، میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ وہ دیکھئے دیواروں پر
سپر الیں ڈی کیرے گئے ہوئے ہیں۔ جن کا لئک آپریشن روم کی
کہیوٹرائزڈ مشینوں سے ہے۔ ان کی وہاں مکمل فلم تیار کی جا رہی
ہے "۔ سوامی داس نے آئرن روم کی تین دیواروں پر گئے چھوٹے سائز
کے مگر جدید کیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔مارشل مہادیو
نے سراٹھا کر کیروں کی طرف دیکھااور مطمئن انداز میں سرہلا دیا۔
پجند ہی کموں بعد رسیش پانچ مسلح افراد کے سائقہ اندر آگیا۔سوامی
داس نے رمیش کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ عمران اور اس کے

کاف لے۔ مارشل مہادیو تجزیئے کے لئے سکن اور بلڈ ساتھ لے جائیں
گے۔ رمیش بھی زیرلب مسکرا دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کمرے سے باہر
لکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میڈیکل باکس
تھا۔ اس نے میڈیکل باکس کھول کر اس میں سے سرنجیس نکالیں اور

ساتھیوں کا بلڈ سر بحوں میں نکال لے اور ان کی جلدوں کے نکرے

تھے ان کی روسے یہ لوگ کافرستان کے باعرت شہری تھے " ۔ سوامی داس نے کہا۔
" اوہ، کچر ٹھمکی ہے۔ورید میں سوچ رہاتھا کہ عمران جسیا انسان اصل حلیئے میں کافرستان کیے آسکتا ہے۔ تھجے بتایا گیا تھا کہ فرسٹ

اصل طیسے میں کافرستان کیسے آسکتا ہے۔ تھبے بتایا گیا تھا کہ فرست آسکتا ہے۔ تھبے بتایا گیا تھا کہ فرست آفسیر رنجیت سنگھ جیسے غدار نے جن پاکیشیائی ایجنٹوں کو سرحد کراس کرائی تھی ان کی تعداد نو تھی اور یہ بھی نو افراد ہی ہیں"۔ مارشل مہادیونے کہا۔

" کیں سرسے یہی وہ نو افراد ہیں " سوامی داس نے کہا۔ " فائر نگ اسکواڈ کو بلاؤ"۔ مارشل مہادیو نے کہا تو سوامی داس نے رمیش کو اشارہ کیا۔ رمیش اثبات میں سرہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گیا۔

"ان ایجنٹوں کا بلڈ اور ان کی سکن کے نکڑے لے لو مجھے تو یقین ہے کہ یہ اصلی علی عمران اور اس کے ساتھی ہیں لیکن صدر اور وزیراعظم کو بھی مجھے ان کی ہلاکت کے شبوت دینے ہیں۔اس لئے جب تک میں انہیں تموس شبوت نہیں دوں گا نہیں یقین نہیں آئے گا"۔ مارشل مہادیو نے کہا تو سوامی داس نے دھیے انداز میں مسکر اکر سر ہلا دیا۔ جسیے اسے لینے اندازے کے مطابق پہلے ہی یقین تھا کہ شکی مزاج مارشل مہادیو اس کام کے لئے ضرور کے گا۔ جس کا ذکر وہ رمیش سے مارشل مہادیو اس کام کے لئے ضرور کے گا۔ جس کا ذکر وہ رمیش سے کر حکاتھا۔

پ رمیش واپس آتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ وہ ان کا بلڈ نکال کر

مشین گن برداروں نے انگلیاں مشین گنوں کے ٹریگروں پر رکھ ا

۔ " فور۔ تمری ۔ نو۔ون"۔ مارشل مہادیو نے کہا اور مشین گن

برداروں کی انگلیاں ٹریگروں پرد باؤڈ النے لکیں۔ " فائر" ۔ مارشل مہادیو نے حلق کے بل چی کر کہا۔ اس کمجے مشین

گن برداروں نے ایک سابقہ ٹریگر دبادیئے ۔ کمرہ مشین گنوں کی ریٹ گن برداروں نے ایک سابقہ ٹریگر دبادیئے ۔ کمرہ مشین گنوں سے شیطے لکل

ریٹ سے بری طرح سے گونج اٹھاتھااور مشین گنوں سے شعلے نکل کر عمران اور اس کے ساتھی جو بے بس اور بے بموش بندھے تھے، کی

طرف برعے اور ان کے جسموں میں جسے شہد کی مکھیوں کے چھتے بنتے علے گئے ۔ مشین گن بردار گنوں کو نیم دائرے میں گھماتے ہوئے

عمران اور اس کے ساتھیوں پر فائرنگ کر رہے تھے۔عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسم خون سے سرخ ہو گئے تھے اور پھروہ بری طرح سے جھٹکے کھانے لگے۔ان کی آنکھیں ایک لمحے کے لئے کھلیں اور پھر

یکنت بے نور ہوتی علی گئیں۔ مشین گن بردار عمران اور اس کے ساتھیوں پر اس وقت تک مشین گنوں سے فائرنگ کرتے رہے جب تک ان کی گنوں کے

ین کون کے مسلم کئے۔ میگزیں خالی نہ ہوگئے۔ زبردست اور خوفناک فائرنگ نے عمران اور اس کے تمام

زبردست اور خوفناک فائرنگ نے عمران اور اس سے ممام ساتھیوں کے چیتھڑے اڑا دیئے تھے ۔ بے ہوشی کے عالم میں انہیں چینے اور تڑپنے کا بھی موقع نہیں ملاتھا۔ پھر ان پر سفید فیپ نگا کر ان پر مار کر سے عمران اور اس کے کوڈ میں نام لکھ کر باری باری عمران اور اس کے ساتھیوں کا خون ان انجیشنوں میں بھر کر میڈیکل باکس میں رکھیں اور نشتر اور ایک حجی سے ان کے بازوؤں سے ان کی سکن میں رکھیں اور نشتر اور ایک حجی سے ان کے بازوؤں سے ان کی سکن

ان سکنوں کے نکروں کو اس نے بلاسٹک کی تھیلیوں میں رکھتے ہوئے ان پر بھی دی کو ڈلکھ دینے تھے جو اس نے سرنجوں پر لکھے تھے۔
تمام کام مکمل کر سے اس نے میڈیکل باکس بند کیا اور خاموشی سے کرے سے باہر نگلے پر مارشل مہادیو اور سوامی داس نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ رسیش چند ہی کموں میں واپس آگیا تھا۔ اس اثنا، میں مارشل مہادیو نے مشین گن برداروں کو عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔

س کاؤنٹ ڈاؤن کروں گا۔ جیسے ہی کاؤنٹ ڈاؤن پوری ہو تم "میں کاؤنٹ کر دینا"۔ مارشل مہادیو نے مشین گن برداروں سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لیج میں کہا۔

" لیں سر" ۔ پانچوں مشین گن برداروں نے میک زبان ہو کر کہا۔ " اوکے۔ ٹمین ۔ نائن ۔ ایٹ" ۔ مارشل مہادیو نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہوئے کہا اور مشین گن برداروں نے اپنی مشین گئیں سیدھی کرلیں ۔

" سیون۔ سکس۔ فائیو"۔ مارشل مہادیو نے چیختے ہوئے کہا۔

عمران اور اس کے ساتھیوں کی کئی پھٹی لاشیں دیکھ کر مارشل مہادیو، سوامی داس اور رمنیش کا چرہ تمتما اٹھا تھا۔ مارشل مہادیو نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ اس نے واقعی عمران اور اس کے سارے ساتھیوں کو انتہائی ہولناک اور اذبیت ناک موت سے ہمکنار کر دیا تھا۔

"گڈ، ویری گڈ میں نے آخرکار ان عفریتوں کا خاتمہ کر دیا۔ ان عفریتوں کی موت واقعی میرے ہی ہاتھوں لکھی تھی اس لیے یہ ہر بار اپنی ہوشیاری، چالاکی اور ذہانت سے نیج نکلتے تھے مگر آج میں نے، مارشل مہادیو نے ان کی ساری چالاکی، ہوشیاری اور ان کی عقلمندی کا قلع قمع کر دیا ہے ۔ آج عمران اور اس کے ساتھی حقیقی موت کا شکار ہوگئے ہیں " ۔ مارشل مہادیو نے زور دار قبقہہ لگاتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر سوامی داس اور رمیش بھی زور زور سے سرملانے لگے۔ کی بات سن کر سوامی داس اور رمیش بھی زور زور سے سرملانے لگے۔ مارشل مہادیو کی آنکھوں اور چرے پر مسرت کے آبشار کر دہی میں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے بسی کی موت مار کر وہ بے حد خوش ۔

کراسٹی کو معلوم ہو جگاتھا کہ عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کے ہتام ممبر پاکیشیا سے ابو عبداللہ کی آزادی اور بلکیہ فورس کا خاتمہ کرنے کے لئے کافرستان میں داخل ہو جگے تھے اور وہ لوگ کس راستے سے کافرستان میں آئے تھے اور کسیے آئے تھے اور یہ کہ انہوں نے کافرستان میں کافرستانی ایجنسیوں کو کس حد تک نقصان پہنچایا تھا ان مام باتوں کی خبراسے مل گئی تھی سیہ ہتام باتیں اسے مارشل مہادیو کے آفس میں میز پربڑی ہوئی فائلیں پڑھ کر معلوم ہوئی تھیں سے کے آفس میں میز پربڑی ہوئی فائلیں پڑھ کر معلوم ہوئی تھیں سے کے کاوہ کراسٹی کو مارشل مہادیو کے اسسٹنٹ سے یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ کو برا فورس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا اور وہ کو برا فورس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا اور وہ گروپ دار الحکومت کے دوسرے کنارے پر موجود کسی بلک ہاؤس

س قبد كرديا گياتهاجو كوبرا فورس كاميژ كوار ثرتها-

378

اسسٹنٹ نے کراسی کو کیپٹن ماریا سمجھ کریہ بھی بتا دیا تھا کہ مارشل مہادیو ان سب کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کے لئے بلیک باؤس روانہ ہو گیا تھا۔اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہوش میں لائے بغیر ہلاک کر دے گا۔ یہ تمام باتیں س کر کراسٹی پریشان ہو گئی تھی۔اس کی سبھے میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف ابو عبداللہ تھا جس کو وہ مارشل مہادیو کے ہیڈ کوارٹر سے نکالنے کے لئے آئی تھی تو دوسری طرف عمران اور اس کے ساتھی جو بے ہوشی اور بے بسی کے عالم میں موت کے منہ میں جانے والے تھے۔ کراسٹی یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ اپنا مشن مکمل کرے یا بھر عمران اور اس کے ساتھیوں کی جان

بچائے۔
وہ اس وقت کیپٹن ماریا کے آفس میں بیٹی اس ادھیزین میں مبلا تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس پر ہیڈ کو ارٹر میں کسی کو شک نہیں ہوا تھا۔ کیپٹن ماریا نے جن متعلقہ افراد کے بارے میں اے بتایا تھا کراسٹی نے ان کے علیوں سے ان سب کو آسانی سے بہچان لیا تھا۔ اس نے تہہ خانے کے سپیشل سیل میں جا کر ابو عبداللہ کو بھی ایک نظردیکھ لیا تھا۔ تمام ہیڈ کو ارٹر کاراؤنڈ لگاکر اس نے وہاں ہرراستے کو بھی اچی طرح سے ذہن نشین کرلیا تھا تا کہ اسے پرلیشانی کا ہرراستے کو بھی اور پھروہ والی آکر کیپٹن ماریا کے آفس میں آگئ سامنا نہ کر نا پڑے اور پھروہ والی آکر کیپٹن ماریا کے آفس میں آگئ

ساتھیوں کے متعلق سوچے چلی جارہی تھی۔

" بونبد، میں بھی خواہ مخواہ کس الحمن اور پریشانی میں بسلا ہوں۔ اول تو محجه اس پر بات پر یقین بی نہیں کر ناچاہئے کہ عمران اور اس ے ساتھی کر فتار کر لئے گئے ہیں اور اگر وہ لوگ واقعی کر فتار ہو بھی گئے ہیں تو ان میں الیبی صلاحیتیں ہیں کہ وہ لوگ مارشل مہادیو کے ہاتھوں اس طرح بے بسی کی موت نہیں مرسکتے تھے ۔خاص طور پر عمران جسیا مافوق الفطرت انسان اس آسانی سے مارشل مهادیو کے ہاتھوں ہلاک ہوجائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔وہ عین آخری کمحات میں بھی ناممکن کو ممکن بناناجانتا ہے اوروہ لقینی موت سے بھی کے لکلنے کی صلاحیت رکھنے والا انسان ہے۔عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طرح مارشل مہادیو سے ہاتھوں ہلاک نہیں ہو سکتے۔وہ مارشل مہادیو کے ساتھ ایسی چال جل جائیں گے کہ مارشل کو خبر بھی نہ ہوسکے گی "۔ کر اسٹی نے سر جھٹک کر بوٹراتے ہوئے کہا۔اس نے عمران کے بارے میں جو معلومات حاصل کی تھیں اور اس کے کارناموں کی تفصیل پڑھی تھی اس سے کراسٹی کو اس بات پر تقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ عمران جسیہاانسان مارشل مہادیو کے ہاتھوں بلاک ہو سکتا ہے

" مجھے عمران اور اس کے ساتھیوں کی فکر نہیں کرنی چاہئے ۔وہ اپی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں۔ مجھے صرف اور صرف لینے مشن پر توجہ دینا ہوگی۔ مجھے مہاں سے نہ صرف ابوعبداللہ کو بحفاظت لگالنا

اوروہ بھی بے بسی کی موت۔

ہے اور اسے ہیون ویلی میں پہنچا کر بلک فورس کا بھی خاتمہ کرنا ہے"۔ کراسی نے مسلسل بربراتے ہوئے کہا۔ بچراس نے واقعی عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں سوچنا موقوف کر دیا۔ اب وہ یہ سوچنے میں معروف ہو گئ تھی کہ اسے ای سوی ہوئی پلاننگ کے تحت کب ابو عبداللہ کو وہاں سے نگالنا ہے۔ " كيپڻن ماريا سے تفصيلات حاصل كرتے ہوئے اسے مارشل مہادیو کے ہیڈ کوارٹر سے محل وقوع کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا

تھا اس کے تحت اس نے ابو عبداللہ کو ہیڈ کو ارٹرسے نکالنے اور سیدھا ہیون ویلی میں لے جانے کا فول پروف پروگرام بنالیا تھا۔اس نے جو سکیم سوچی تھی اس میں کوئی جھول نہیں تھا۔ صرف اسے ابو عبداللہ کو و كل كرنا تها اس طرح وہ اسے آسانى سے مذصرف بسلاكوارثر سے

نکال سکتی تھی بلکہ وہ اسے ہمیون ویلی میں بھی پہنچاسکتی تھی۔ " مجھے ابو عبداللہ سے جا کر ابھی بات کر کتبی چاہئے۔ اس وقت

مارشل مہادیو بہاں نہیں ہے۔اس دوران میں ابو عبداللہ کو بہاں سے فرار ہونے کی یوری سکیم سمجھا سکتی ہوں "۔ کراسی نے سوچھ ہوئے کہا۔وہ چند کمح مزید سوحتی رہی بھروہ حتی فیصلہ کرتے ہوئے

يكلن اعظ كھرى ہوئى۔ اس سے پہلے کہ وہ میزے عقب سے نکل کر دروازے کی طرف برصتی اجانک میزیربڑے ایک میلی فون کی تھنٹی بجنے لگی۔ کراسٹی نے

چونک کر دیکھا۔ کھنٹی انٹرکام کی بجی تھی۔

"يس" - كراسى نے كيپنن ماريا كے لب ولج ميں كما-" کیپٹن ماریا۔ اے بول رہا ہوں"۔ دوسری طرف سے مارشل

مہادیو کے اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی۔

\* یس اج۔ کیا بات ہے "۔ کراسیٰ نے کیپٹن ماریا کی طرح قدرے سخت کیج میں کہا۔

" سرآ گئے ہیں۔ وہ آپ کو اپنے آفس میں یاد کر رہے ہیں"۔ اسسٹنٹ اے نے کہااور کراسٹی بری طرح سے چو نک پڑی۔

" سرآگے ہیں۔ کب اور تم نے تھے ان کے آنے کی خبر کیوں نہیں کی " کراسی نے خود کو سنجمال کر جلدی سے اور انتہائی تیز لیج

ہونے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔

" كيپڻن ماريا، سرائجي اجھي آئے ہيں - كرے ميں آتے ہى انہوں

نے تھے آپ کو بلانے کا حکم دیا تھا"۔ اج نے جلدی سے جواب دیتے

"اوہ، ٹھیک ہے میں آرہی ہوں"۔ کراسٹی نے کہااور فون بند کر

ویامه مارشل مهادیو کی اتنی جلدی واپسی کاس کر وه پریشان مو مکی تھی۔ مارشل مہادیو کے اتن جلدی لوشنے کا یہی مطلب تھا کہ یا تو مار شل مہادیو نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا ہے یا پھر اسے راستے میں ہی خبر مل گئ ہو گی کہ عمران اوراس کے ساتھی بلکیہ ہاؤس کو تباہ کرے اور سوامی داس کو ہلاک کرے وہاں سے بھی فرار

Downloaded from https://paksociety.com

غریب وسوسے جاگئے شروع ہوگئے۔ وہ آگے بڑھی اور میزکے نیچے سے
کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئ۔ مارشل مہادیو کا یہ جو شیلا پن اور
خوشی اس کے ذہن میں زہر ملے پچھوؤں کی طرح ڈنک مارنے لگے تھے
" تم تو الیے خوش ہو رہے ہو جسے تمہیں قارون کا خزانہ مل گیا
ہو"۔ کراسٹی نے خود کو قابو میں رکھ کر کیپٹن ماریا کے انداز میں اسے
تم کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے مسکراکر کہا۔

" بات کیا ہے۔آج سے پہلے میں نے تہمیں انتاخوش کمجی نہیں ویکھا تھا اور تم جسیا انسان قبقے لگارہا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا واقعی بے ہوش ہونے کو دل چاہ رہا ہے "۔ کراسٹ نے کیپٹن ماریا کے انداز میں بے تکلفی سے کہا اور اس کی بات سن کر مارشل مہادیو کے حلق سے فلک شگاف قبقیہ پھوٹ نکلا۔

" کیپٹن ماریا، آج میں نے دنیا کے خوفناک، ناقابل سخیراورالیے عفریتوں کا غاتمہ کر دیا ہے جن سے پوری دنیا خانف تھی" ۔ مارشل مہادیو نے کہا اور کراسٹی کو اپنے ذہن میں چینا کہ ساہو تا ہوا محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے ہزارویں جصے میں اس کے ذہن کے پردے پر عمران اوراس کے ساتھیوں کی تصویریں امجرآئی تھیں۔
" وہ لوگ واقعی عفریتوں کا ٹولہ تھا جن کو ہلاک کرنے کا خواب

"ہونہد، اسے بھی اتنی جلدی واپس آنا تھا۔ میں ابو عبداللہ کو گائیڈ کرنے جارہی تھی اوراس بد بخت نے مجھے اپنے پاس بلالیا ہے۔ عمران اوراس کے ساتھیوں کے فرارہونے، بلکی ہاؤس کے سباہ ہونے اور سوامی داس کی ہلاکت کاس کر اس کا غصہ آسمان پرچڑھ گیا ہوگا۔ اب وہ مجھے نجانے کیوں بلا رہا ہے "۔ کراسٹی نے ہونے جو نے ہوئے کہا۔ چند کمے وہ سوحتی رہی بھراس نے زور سے سر جھٹکا اور میز کے پیچے کہا۔ چند کمے وہ سوحتی رہی بھراس نے زور سے سر جھٹکا اور میز کے پیچے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھنے گی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی اور نیے تئے قدم اٹھاتی ہوئی اور مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی مارشل مہادیو کے آفس کی طرف بڑھتی جلی گئی۔

مارشل مہادیو کے آفس کے قریب پہنچ کروہ ایک کمجے کے لئے رک اور پھر دروازہ کھول کر اندر چلی گئے۔مارشل مہادیو کاخوشی اور مسرت سے جگر گاتا ہوا چبرہ دیکھ کر کراسٹی ہے اختیار تصفیک گئی تھی۔ "آؤ، کیپٹن ماریا آؤ۔اے گڈنیوز فاریو"۔مارشل مہادیو نے اسے دیکھ کر انتہائی مسرت بھرے لیجے میں کہااور کراسٹی کا دل ہے اختیار

دیار انہای سرت جرے ہے یں ہادو کو من مار کا جب یہ دور کو مار کی میں ہے۔ دھوئک انگھا۔ دھوئک انگھا۔ دھوئک کے انگل میں میں میں میں کا بھوئی کا جو انگل کا میں کا بھوئے ک

"ارے، تم وہاں کیوں کھڑی ہو۔ آؤییٹھو۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ آؤییٹھو۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ آؤییٹھو۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ آج میں نے ایک الیماکار نامہ سرانجام دیا ہے جیے سن کر تم بھی خوشی سے اچھل پڑوگی"۔ مارشل مہادیو نے جسے نتھے بچوں کی طرح قلقاری مارتے ہوئے کہا اور کراسٹی کے دل و دماغ میں عجیب و

Downloaded from https://paksociety.com

عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کی تفصیل بتا رہا تھا خاموش ہو گیااور پھراس نے فون کارسیوراٹھالیا۔

" یس، مار شل مہادیو سپیکنگ"۔ مار شل مہادیو نے کہا اور دوسری طرف سے بات سننے میں مصروف ہو گیا۔عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی خبر کراسٹی پر بحلی ین کر گری تھی۔ جس ہے کراسٹی کو اپنے وجو د کارواں رواں جلیا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔عمران اور اس کے ساتھیوں کو جس طرح بے ہوشی اور بے بسی کے عالم میں مارشل مہاد ہونے ہلاک کرا ہاتھااس پر کراسٹی کو یقین تو نہیں آرہا تھا مگر اس کے ماوجود مارشل مہادیو نے جو تفصیل بتائی تھی اس سے کراسٹی کو صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ عمران اور اس کے ساتھیوں کے سوااور کوئی نہیں ہو سکتے تھے ۔ مارشل مہادیو نے بتایا تھا کہ کوبرا فورس کے انچارج سوامی داس نے ان پکڑے جانے والے ایجنٹوں کے میک اپ واش کر دیئے تھے اور اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اچھی طرح ہے پہیان لیا تھا۔ کراسٹی کی آنکھوں میں ب اختیار نی امند آئی حب اس نے بمشکل بہنے سے روکاتھا۔

" تم نے عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کے ممبروں کو ہلاک کرے بہت براکیا ہے مارشل مہادیو۔ میں ان کی موت کا تم ہے، ان سب سے جو ان کی موت کے ذمہ دار ہیں اور پورے کافرستان سے بدلہ لوں گی۔ میں تم سب کو اذبت ناک موت ماروں گی اور کافرستان میں اس قدر تبای اوربربادی پھیلاؤں گی کہ کافرستان کا بجہ

دیکھنے والے دنیا کے بڑے بڑے ایجنٹ، مجرم اور پاورفل مسطیمیں فنا ہوگئ تھیں۔ان لوگوں کی موت صرف اور صرف میرے ہاتھوں لکھی تھی۔ میں نے آج ان کو انتہائی بے رحی اور انتہائی بے بسی کی موت مار دیا ہے "مارشل مہادیو رکے بغیر بول رہا تھا اور کراسٹی کے دل و دماغ میں جسے خوفناک و حما کے ہو ناشروع ہو گئے تھے۔اسے یوں لگ رہا تھا جسے مارشل مہادیو عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کے بارے میں اسے بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔

" کہیں تہمارااشارہ عمران اور پا کیشیاسیکرٹ سروس کے ارکان کی طرف تو نہیں ہے"۔ کراسٹی نے جسے حلق میں اٹکتے ہوئے سانسوں کے درمیان اس سے یو چھا۔

"باں، علی عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس آج اپنے انجام کو پہنے گئے۔ ان کو ہلاک کرنے کا سہرا میرے سرید ہے۔ صرف میرے سریر"۔
مارشل مہادیو نے ایک بلند بانگ قبقہہ لگا کر کہا اور کر اسٹی کو اپنے دل و دماغ میں آند صیاں ہی چلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ مارشل مہادیو لطف لے لے کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے بسی کے عالم میں ہلاک کرنے کی تفصیل کیپٹن ماریا کو بتارہا تھا اور کر اسٹی کو کمرے کے درودیو اربطتے ہوئے معلوم ہورہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا سن کر اس کا دل و

دماغ پھبٹ جائے گا۔اس کمح مارشل مہادیو کے سلمنے پڑے ہوئے

فون کی تھنٹی بجی اور مارشل مہادیو جو ہنس ہنس کر کیپٹن ماریا کو

نے مارشل مہادیو کے اشارے پر گنوں کارخ کراسی کی طرف کر دیا

" کون ہو تم " ۔ مارشل مہادیو نے کراسی کی طرف دیکھتے ہوئے

عزاکر کمااور کراسٹی ایک جھنکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مارشل مہادیو کا بدلہ ہوا رویہ صاف بتا رہاتھا کہ اسے کراسٹی کی

اصلیت کا بتیہ حل حیاہے کہ وہ کیپٹن ماریا نہیں بلکہ اس کے میک

اپ میں کوئی اور تھی مگر مارشل مہادیو کو اس پر شک کیسے ہو سکتا

ہے۔وہ ابھی تو اس سے ہنس ہنس کر باتیس کر رہاتھا۔ پیر در میان میں

اچانک کسی کا فون آگیا۔وہ کس کا فون تھا، کیااس فون کرنے والے نے مارشل مہادیو کو بتا یا تھا کہ اس کے سلمنے کیپٹن ماریا کے روپ

میں کوئی اور موجود ہے۔ کراسٹی کے دل و دماغ میں ایک بار پیر

آندهیاں چلنا شروع ہو گئی تھیں اور مارشل مہادیو اس کی جانب کھا

جانے والی نظروں سے گھور رہاتھا۔اس کے چبرے پرخوشی اور مسرت کی جگہ نفرت اور شدید غصے نے لے لی تھی اور کراسٹی کو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرح اس کا بھی

آخری وقت آن پہنچاہو ۔ موت کے مہیب سائے اسے اپنی طرف برصتے صاف د کھائی دینے لگے تھے ۔ جنہس روکنے کا کراسی کو کوئی راستہ

د کھائی نہ دے رہاتھا۔

سے دیکھتے ہوئے ول بی دل میں کہا۔اس وقت وہ اس پوزیش میں نہیں تھی۔وریذ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں كى بلاكت كابدلد لين كے لئے وہ سامنے بیٹھ مارشل مهادیو كے نكرے اڑا دے سارشل مہادیو چند کمح فون پر باتیں کر تارہا پھراس نے فون بند کر دیا اور غورہے کراٹی کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے چرے پر بے پناہ سنجید گی اور غصے کے ماثرات انجرآئے تھے۔ \* تم مجے علی عمران اور یا کیشیا سکرٹ سروس کے ارکان کی ہلاکت کی تفصیل بتا رہے تھے "۔ کراسی نے اسے خود کو اس طرح گھورتے یا کر جلدی سے کہا۔ " ابھی بتایا ہوں" مارشل مہادیو کے حلق سے یکھت غراہث نما آواز نکلی اور کراسٹی بے اختیار چو نک پڑی سارشل مہادیو نے میز کے

بچه لرز المص گا" ـ كراسى نے مارشل مهاديو كى جانب خو تخوار نظرون

نیجے لگاہواا کیب بٹن پریس کیا۔اس کمجے دروازہ کھلااور دو مشین کن بردار اندرآگئے جو اس کے دروازے کے باہر پہلے سے ہی موجود تھے۔ " یس سر"۔ مشین گن برداروں نے مارشل مہادیو کو سیلوث کر کے بڑے مؤد باندا نداز میں کہا۔

" کیپٹن ماریا کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ"۔مارشل مہادیو نے کہا اور اس کی بات سن کر کراسٹی بری طرح سے انچل پڑی۔

"كيا مطلب سيد، يدتم كياكم رج بو" -كراسي ف علق ك بل چیختے ہوئے کہا۔ دونوں مسلح افراد کراسٹی کے پیچھے آگئے تھے اور انہوں

Downloaded from https://paksociety.com

عمران سيريز ميں انتہائی ہنگامہ خیز ایڈونچرناول

# كراستى مصف ان ایکشن



کیا = عمران اور اس کے ساتھیوں کو واقعی مارشل مہادیو نے ہلاک کر دیا تھا --؟ كيا = كراش داقعي مارشل مهاديو كے سامنے اوپن ہوگئ تھي --؟ كيا = عمران اوركراش كالبوعبدالله كوآزاد كرانے كامشن ناكام بهوگيا تھا -- ؟ وه لمحه = جب پندت نارائن كافرستاني صدر كوتكني كاناج نياني لگا-وہ لمحہ = جب کراٹی کو ہر طرف سے بلیک فورس نے تھیرلیا۔

اور جب كراشي ان ايكشن موني تو؟

وہ لمحہ = جب کراٹی ایک ہیلی کاپٹر میں سوارتھی اور اس پر ہر طرف سے فائٹر طیاروں نے میزائل اور گولیاں برسانا شروع کر دیئے۔

وہ لمحہ = جب مارشل مہادیو کا ہیڑ کو ارثر تباہ کر دیا گیا۔ میہ ہیڈ کو ارثر کس نے تباہ کیا تھا۔ وہ لمحہ = ہیون دیلی کی آزادی کی تحریک کے متوالوں کی ایک انو تھی کہانی

جوآپ کے دلول میں اتر جائے گی۔

كراسي كاليك تيزرفار 'نا قابل يقين اور نا قابل فراموش كارنامه

ارسلان يبلى يشنز ا<u>دقاف بلثنگ</u> مكتان

# عمران کے متوالوں کے لئے سنسناتا ہوائسسپنس کئے ایک یادگار ناول

یاکیشیااورشوگران کے درمیان اسلح اورا یک پیشل فارمولے کا معاہدہ ہوا جے حاصل كرنے كے لئے كافرستانى مجرموں كى ايك خوفناك ظيم ريد تقرى ياكيشا بہنچ گئى۔ صفدر بس نے مجرموں کی گفتگوین کرعمران کواپنی مدد کے لئے بلایا۔ مگر ---؟ صفدر۔ جوعمران کوایک مجرم کی رہائش گاہ میں لے جانا چاہتا تھالیکن عمران صفدر کی شادی کرانے کے لئے ایک ہھنی جیسی موفی عورت کی کوتھی میں کھس گیا۔ ایک

قهقهه بار دلجيب سيحونكشن ريْد تَعْرى - جس كا چيف كرنل شكلاتها جوانتهائي عيار شاطرا ورخطرناك انسان تها-رید کھری ۔ جس نے سرداور کی کوشی ہے ایک اہم فائل آسانی سے حاصل کرلی۔

کر اسٹی ۔ ایک خطرناک چالاک اور خوفناک مجرمہ جو پاکیشیا میں شوگران ے ملنے والےاسلے کو تباہ کرنے کا مشن کے کر آئی تھی۔

كراسى \_ جس نے انتہائى برق رفارى سے كاميابياں توحاصل كرليس مگر--؟ کراسٹی ۔ جوموت کی طرح دہشت ناک آندھی کی طرح تیزاورطوفان کی طرح ہولناک تھی۔

الیس کے تھری – ایک ایساراز جے حاصل کونے کے لئے کراٹی اور میڈ تھری تنظیم کے ارکان پاگلوں کی طرح ہنگاہے کرتے بھررہے تھے۔ ایس کے تقری ۔ ایک ایساراز جے کرنل شکلانے حاصل کرلیا تھا۔

عمران سیریز میں سسپنس ایکشن اور نان سٹاپ ایکشن کا طوفان لئے \_\_\_\_ ایک حمرت انگیز اجھوتا اور انتہائی شاندار ایڈونچر

خاص نمبر المناول المنا

مشن سائی گان – کافرستان ایکریمیااور اسرائیل جنہوں نے اس بار نہایت خفیہ

طورير ياكيشيا كومكمل طور يرصفح مستى سيمنان كايروكرام بناليا-ٹاب میزائل - جو یکیشاکی جابی کے لئے تید کئے تھے۔

ٹائے میزائل ۔ جن سے صرف چند گھنٹوں میں یاکیشیا کے انسان کھی مجھروں کی

طرح ہلاک ہوجاتے۔

کرنل راکیش ۔ جس نے عمران کو پاکیشیا میں اپنے پیچھے بھاگنے پرمجبور کر دیا۔ جبکہ جزيره مكوذيا يرعمران كے ساتھى خوفناك حالات كاشكار ہوگئے تھے۔

جوزف — جے کرنل راکیش نے اغوا کر لیااوراس پر انسانیت سوز تشدد کی انتہا کر دی۔ جوزف — جس کارواں رواں کھینچ لیا گیا تھا مگر دیوزاد جوزف نے ان کے سامنے زبان نه کھولی تھی۔ کیوں ۔۔۔؟

وہ لمحہ - جب جوزف کرنل راکیش اور اس کے ساتھیوں پرشدید زخمی ہونے کے باوجودموت بن کر جھیٹ پڑا۔

عمران - جومشن سائی گان کا تارو پودبکھیرنے کے لئے اندھادھنداینے ساتھیوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا ۔

جزیرہ مگوڈیا ۔ جہاں عمران کے ساتھیوں کو گرفتار کرلیا گیا۔ کیوں ۔۔۔؟

نمران اور صفدر - جےرید تھری نے زہر لیے آنجکشن لگا کر ہلاک کرنے کی کوشش کی کیا واقعی عمران اور صفدر ہلاک ہو گئے تھے ---؟ کراسٹی ۔ جو ہر قیت پر کرنل شکلا ہے فائل حاصل کرنا چاہتی تھی کیا وہ اپنے

مقصد میں کامیاب ہوگئ - یا ----؟

و لمحہ ۔ جب تنویر' چوہان اور خاور مجرمول سے جنگ کرتے ہوئے گولیوں کا شکار ہو

گئے۔کماواقعی ----؟ ہ لمحہ۔ جب کراشی نے عمران کے سامنے اس کے ساتھیوں کومشین گنوں سے ہلاک

کرنے کا فیصلہ کرلیااور پھروہ کمرہ مشین گنوں کی تزیزاہٹ سے گوئے اٹھا۔ کیا ۔ صفدر'صدیقی'نعمانی اور جولیا واقعی گولیوں ہے چھلنی ہو گئے تھے۔

کراسٹی ۔ جس نے پورے پاکیشیا میں آگ اور خون کی ہولی کھیلنے کا پوراانتظام کر لياتھا۔ اور پھر---؟

وہ لمحہ۔ جبایے ساتھیوں کی جان بچانے کے لئے ایکسٹوکومیدان میں اتزایڑا۔

وہ لیے۔ جب کرامٹی ایکسٹو کے ہاتھوں چکنی مچھلی کی طرح بھسل گئی تھی۔اور پھر؟ 🔬 عمران کی کرنل شکلااور کراٹی سے اعصاب شکن 🔝 👺 اور انتبائی ہولناک لڑائی۔ اس لڑائی کا انجام کیا ہوا تھا۔ 👺

ایک دلچیپ حیرت انگیز "تیزرفتار ایکشن مستبنس اورخوفناک چونیشن سے مزین

عمران سیریز کا نیاناول جس کا ایک ایک لفظ آپ کے دل کی دھر کنیں تیز کر دے گا۔

==== انتهائي منفرد انداز مين لكها كياا يك خصوص ناول

ارسلان يبلى يشنز انقاف بلنگ ملتان

Downloaded from https://paksociety.com

جزیرہ مگوڈیا — جہاں عمران کے ساتھیوں کو گرفتار کرکے کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف ینڈت نارائن کے حوالے کیا حانا تھا۔ وہ لمحہ — جب عمران کو کافرستان کے پرائم منسٹرے ایکریمی صدر بن کربات کرناپڑی ۔ وه لمحه به جب كافرستاني برائم منسرنے خود ، عمران كوآبريشنل سيات بتاديا - كيول؟ عمران \_ جس براجانک اورنہایت خوفناک جان لیوا حملے شروع کر دیئے گئے ۔ کیوں؟ عمران — جے ہلاک کرنے کے لئے کافرستان کی ملٹری انٹیلی جنس حرکت میں آگئی۔ كرنل راكيش \_ جس نے عمران كو ياكيشيا ميں اپنے پیچھے بھا گنے بر مجبور كر دیا۔ جبكہ اس طرف کے ساتھی جزیرہ مگوڈیا خوفناک حالات کا شکار ہو گئے تھے۔ ٹاپ میزائل — جن برسائی گان آئی لینڈ پرنہایت تیزی سے کام کیا جار ہاتھا۔ جزىرہ مگوڈیا—جہاں حکومت مگوڈیا کے خلاف ایک انتہائی تناہ کن کھیل کھیلا جارہا تھا۔ جزیره مگوذیا اور جزیره جاذیا کے درمیان ہونے والی تشکش اس قدر 11 خوفناک صورتحال اختیار کر گئی تھی کے عمران اور اس کے ساتھی بری طرح ان میں کھنس کرمشن سائی گان کو یکسر بھول گئے تتھے ۔ کیا – عمران ٹاپ میزائلوں کو پاکیشیا پر فائر ہونے ہے روک سکا ---؟ کیا – عمران اوراس کے ساتھی سائی گان آئی لینڈیر جاسکے ---؟ كافرستان ايكريميااوراسرائيل اس باراينے مذموم ارادوں ميں كامياب موسكے-يا؟ ایک ایبامشن جس میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے لئے قدم قدم رموت کے بھندے لگے ہوئے تھے۔

ارسلان يبلى كيشنز ا<u>وقاف بلۇگ</u> ملتان

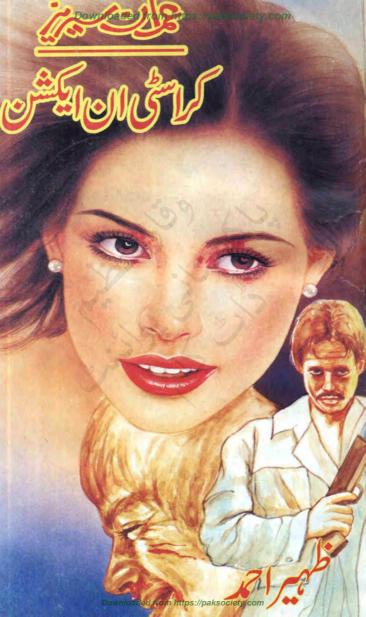



# ييش لفظ

محرم قارئين السلام عليكم

میرا نیا ناول " کراسٹی ان ایکشن" آپ کے ہاتھوں میں ہے ۔
"وائٹ کوبرا" سے شروع ہونے والی کہانی پروج اور بجرپورایکشن کی
جن بلندیوں کو چھورہی ہے اسے پرٹھنے کے لئے آپ بقیناً بے چین ہو
رہے ہوں گے۔

اس ناول میں کراسٹی نے جو کام کر دکھایا ہے اسے دیکھ کر عمران اور اس کے ساتھی واقعی انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ان کے خواب و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک بہت بڑی مجرمہ اس طرح بالا ہی بالا ابوعبداللہ کو وائٹ کو برا کے ہیڈ کو ارٹرسے نکال کر ہیون ویلی لے جا سکتی ہے۔

وائٹ کو برا ہے ہیڈ کو ارٹر سے تحریک آزادی کے لیڈر ابو عبداللہ کو نکالنے اور ہیون ویلی تک لے جانے کے لئے کراسی کو ان ایکشن ہونی تو ہر طرف آگ وخون کا ایساطوفان اٹھ کھوا ہوا جس میں ہر طرف موت نے رقص کر ناشروع کر دیا تھا۔ کراسی کو ان ایکشن دیاتھ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کر دیا تھا۔ کراسی کو ان ایکشن دیاتھ کر عمران اور اس کے ساتھیوں

میں بھی ایک نیا جوش اور ولولہ بیدار ہو گیا تھا اور بھر وہ جب ان ایکٹن ہوئے تو .......؟

موت کے جلو میں لکھا جانے والا یہ ناول آپ مدتوں فراموش نہیں کر سکیں گے ۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ "کراسی"
بھی آپ کے دلوں میں ایک گہری چھاپ چھوڑجائے گی۔ میرے سابقہ تین ناول " بدروح، ماوام شی تارا اور ریڈ ماسٹرز" کو قارئین کی بڑی تعداد نے بے حد لیند کیا ہے جس کے لئے مجھے ابھی تک خطوط موصول ہو رہے ہیں اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ ناول تحریر کرنے پر اصرار کیا جا رہا ہے ۔ کچھ قارئین دو حصوں پر مشتمل ناول لکھنے کی افرائش کر رہے تھے ۔ ان کی یہ خواہش " وائٹ کو برا" اور "کراسی ان ایکشن " میں پوری کر دی گئی ہے ۔ میں آئندہ سلسلے وار ناول لکھنے کا دعدہ تو نہیں کر سکتا ہاں العتبہ آپ کی یہ خواہش انشاء اللہ ضرور پوری کر تارہوں گا کہ آپ ہم ماہ ایک سے زائد ناول پڑھ سکیں ۔

ں وں مان مذہب ہراہ ایک ہے رامد مادی پرط میں۔ میں ایک بار پھران قارئین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کر تا

ہوں جنہوں نے تھے خط لکھے اور مسلسل لکھ رہے ہیں۔ آپ کے خطوط ہی میرے لئے مشحل راہ ہوتے ہیں۔اس لئے امید کرتا ہوں

کہ آپ آئندہ بھی ای طرح مجھے جنلوط لکھتے رہیں گے۔

اب اجازت دیجئے والسلام

ظهيراحمد

پنڈت نارائن اپنے آفس میں بڑے بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔اس کے چہرے پراتہائی سنجیدگی کے ماٹرات منایاں تھے۔وہ کسی

گہری سوچ میں کھویا ہوانظر آرہا تھا۔اس کا انداز الیساتھا جیسے وہ کسی کا نہایت بے صبری سے انتظار کر رہا ہو کیونکہ ٹہلتے ٹہلتے وہ رک کر کبھی دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھتا اور کبھی دروازے کی طرف دیکھنے لگ

بہ ہو نہد، یہ سیاو جن آخر کہاں جاکر مرگیا ہے ۔ دو گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو گیا ہے ۔ اے اب تک تو آ جانا چاہئے تھا"۔ پنڈت نارائن نے ایک بار چرکلاک کی جانب دیکھتے ہوئے بربرزاکر کہا۔اس کے لیجے میں شدید غصے کا عنصر تھا۔وہ چند کمجے ادھرادھر ٹہلتا رہا پھر وہ میز کی طرف بڑھا جہاں تین مختلف رنگوں کے فون پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کھڑے کھڑے کھڑے مرخ رنگ کے فون کارسیور اٹھاکر کان سے

لگاتے ہوئے اس کا ایک نمبر پریس کر دیا۔ " لیس سر " – دوسری طرف سے ایک مؤدیانہ آواز سنائی دی ۔۔۔۔

" کیں سر"۔ دوسری طرف سے ایک مؤد بانہ آواز سنائی دی ہیہ اس کافون آپریٹر تھا۔

"سلوحن نہیں آیااب تک "۔ پنڈت نارائن نے تیز لیج میں کہا۔
" نہیں سر۔ ابھی تک تو وہ نہیں آیا ہے۔ آئے گاتو میں آپ کو فوراً
اطلاع کر دوں گا"۔ دوسری طرف سے مؤد بانہ لیج میں کہا گیا۔
" ہونہہ"۔ پنڈت نارائن نے ہنکارہ بجرتے ہوئے کہا اور ایک
محظے سے فون بند کر دیا اور ادنجی نشست والی ریوالونگ چیئر پر آکر
یوں دھم سے گر کر بیٹھ گیا جسے کہیں سے تھکا ہارا بھا گیا ہواآیا ہو۔
اس نے دونوں کہنیاں میز پر تکا کر دونوں ہاتھوں سے اپناسر پکڑ لیا تھا۔
اس نے دونوں کہنیاں میز پر تکا کر دونوں ہاتھوں سے اپناسر پکڑ لیا تھا۔
اس نے جرے پر پر لیشانی اور بے چینی کے ناٹرات گہرے ہوتے جا

جائے گااوروہ بے دم ہو کر وہیں گرپڑے گا۔ اس لمحے سفید رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اوروہ یوں اچھل پڑا جسیے لیکنت اس کی کرسی میں ہزاروں وولٹ کا کر نٹ دوڑ گیا ہو۔اس نے جھپٹ کر اس فون کارسیوراٹھالیا۔

رہے تھے ۔ یوں لگ رہا تھاجیے اگر اگلے چند کمحوں تک سیاد جن یہ آیا

تو شدید پریشانی اور بے چینی سے اس کے جسم کا ساراخون خشک ہو

"یں سپنڈت نارائن "سپنڈت نارائن نے کر خت آواز میں کہا۔
" خادم بول رہا ہوں"۔ دوسری طرف سے ایک مسکراتی ہوئی
آواز سنائی دی اور اس آواز کو سن کر پنڈت نارائن ایک بار پھرچونک

۔ "خادم کے بچے سلوحن کہاں ہے۔وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا"۔پنڈت نارائن نے غصیلے لیج میں کہا۔

" وہ ابھی چند کمحے پیشتر عہاں سے روانہ ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آوھے گھنٹے میں تمہارے پاس کہنے جائے گا"۔ دوسری طرف سے کہا گا۔

" لین اے اتن دیر کیوں گی ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ مال تیار ہے
اس کے آتے ہی تم اے مال دے کر بھیج دوگے "۔ پنڈت نادائن نے
دوسری طرف کی بات سن کر قدرے نرم ہوتے ہوئے کہا۔
" جہارے مال جسیا تھے یہاں دوسرا مال بھی تو تیار کرنا تھا۔ اس
لئے ذرا دیر ہو گئے۔ تم اس قدر پرلیشان کیوں ہورہے ہو۔ تم ہے میں
نے وعدہ کیا تھا کہ اصل مال تم تک ہی جائے گا۔وہ پہنے رہا ہے "۔

" میری پریشانی کی وجہ تہمارا گروہے۔اگراس دوران وہ وہاں پہنے گیا تو "۔ پنڈت نارائن نے کہااب اس کے چہرے پر قدرے اطمینان بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی نمایاں ہو رہی تھی۔

دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔

"اوہ، تم اس کی کیوں فکر کرتے ہو۔اے سنجھالنا میرا کام ہے۔
میں اے سنجھال لوں گا۔وہ جس کام کے لئے عہاں آ رہا ہے۔اس کا
میں مال عہاں پوری طرح سے تیارہے "دوسری طرف سے آواز آئی۔
"کیا تم نے دوسرے مال کو اتھی طرح سے چکی کرلیا ہے۔اس

نے اسے مجھاتے ہوئے کہا۔

" میں جانتا ہوں۔اس مال کو میں یمہاں پہنچتے ہی تلف کر دوں گا۔ میں نے یمہاں الیماانتظام کر رکھا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں بعد کسی کو اس مال کی راکھ تک نہیں دستیاب ہوگی"۔ پنڈت نارائن نے مااعتماد لیجے میں کما۔

" گذا يندوش يو گذلك "دوسرى طرف سے كها كيا۔

" یو ٹو "۔ پنڈت نارائن نے کہااور دوسری طرف سے رابطہ متقطع ہو گیا اور پنڈت نارائن نے بھی ایک طویل سانس لے کر رسیور کریڈل پررکھ دیا۔اب اس کے جہرے پر گہراسکون تھا۔اب اس کے چہرے پربے چینی اور پریشانی کی بجائے خوشی کی چمک تھی۔اس نے فون بند کرتے ہی جہلے والے فون کارسیوراٹھایااورالیک تنبر پریس کر دا۔۔

" یس سر" دوسری طرف سے فون آپریٹر کی آوازسنائی دی۔

" لکھن میری بات عور سے سنو۔ سیلی جن دارالحکومت سے نکل آیا

ہے ۔ آدھے گھنٹے میں اس کا ہیلی کا پٹریماں " نئے جائے گا۔ ہیلی پیڈ کے

گروسکورٹی کو ٹائٹ کر دو۔ سیلی جن آپنے ساتھ نو خطرناک آدمیوں

کو لا رہا ہے ۔ گو وہ سب بے ہوش ہیں گر وہ دنیا کے مانے ہوئے
خطرناک مجرم ہیں۔ میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ سیلی جن
حطرناک مجرم ہیں۔ میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ سیلی جن
حطرناک مجرم ہیں۔ میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ سیلی جن
حسیے ہی ان مجرموں کو لے کریہاں "بہنچ اس کے ہیلی کا پٹر کو فوری
طور پر چاروں طرف سے گھیرلینااور کشن سے کہنا کہ وہ ان نو آدمیوں

میں کوئی خامی تو نہیں ہے۔ تمہارا گروحدے زیادہ شکی مزاج آدمی ہے۔ اگر اسے ذرای بھی بھنک مل گئ کہ تم نے اس کے مال کو بدل دیا ہے تو وہ تمہارا انہائی بھیانک حشر کر سکتا ہے "۔ پنڈت نارائن نے کہا۔

" تم تھے اچی طرح سے جانتے ہو پنڈت اور میں نے کی گولیاں نہیں کھیلیں۔ میں نے مہاں الیما سیٹ اپ کر رکھا ہے کہ گرو تو کیا کہ وکا باپ بھی آجائے تو اسے بھی شا۔ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اس کے مال کو کس طرح تبدیل کر دیا ہے۔ تم اس بات کو چھوڑو۔ یہ بتاؤ میرے کام کا کیا ہوا ہے " دوسری طرف سے اس بار قدرے سخت بیج میں کہا گیا۔وہ شاید جان ہو جھ کر فون پر اپنا نام لیسنے سے گریز کر رہا تھا۔

" تمہارا کام بھی ہوجائے گا۔ پنڈت نارائن بھی تمہاری طرح اپن زبان کا پکاہے "۔ پنڈت نارائن نے کہا۔

" ٹھیک ہے ۔ تھے تم پراعتماد ہے ۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا "۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

"کس بات کا"۔ پنڈت نارائن نے جلدی سے پو چھا۔

" میں تمہیں جو مال بھیج رہا ہوں۔اسے ہر حال میں اور جلد سے جلد تلف ہو جانے ہوں۔ اسے ہو حال میں اور جلد سے جلد تلف ہو جانے ہوں جانے ہوں ہوں کے درسے ہمارا کیا حشر کریں گئے یہ تم انچی طرح سے جلنتے ہو"۔ دوسری طرف سے بولنے والے سے یہ تم انچی طرح سے جلنتے ہو"۔ دوسری طرف سے بولنے والے

اس کے رائٹ مینڈ سوامی داس کو خرید لیاہے۔ میں نے عمران اور اس کے ایک ایک ساتھی کے بدلے سوامی داس کو دودولا کھ ڈالر ز دینے کا وعدہ کیا ہے ۔ نو افراد کے بدلے یہ چند لاکھ ڈالرز مگر میرے لئے یہ سو دا مہنگا نہیں ہے بہتد لاکھ ڈالر زکے بدلے میں، میں نے نہ صرف مارشل مہادیو ہے اس کا سارا کریڈٹ بلکہ علی عمران اور اس کے ساتھیوں جسے متام دشمنوں کو مجی اپنے قبضے میں لے لیا ہے ۔ علی عمران اور اس کے ساتھی جنہوں نے مجھے ہر بار، ہرمقام پر زک پہنچائی تھی۔انہوں نے مجم جو اذبیتیں اور تکلیفیں دی تھیں اب میں ان سے ان اذیتوں اور تکلیفوں کا پورا پورا انتقام لوں گا۔ میں انہیں اذبتیں دے دے کر اور تزیا تزیا کر ہلاک کروں گا۔ اب ان کو میں اپنے باتھوں سے ہلاک کرکے اپنا مقام دوبارہ حاصل کروں گا۔ اب اس ملک کا صدر اور وزیراعظم اس حقیقت کو مانیں گے کہ عمران اور یا کیشیا سیکرٹ سروس اگر کسی سے ہلاک ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف پنڈت نارائن کے ہاتھوں ہلاک ہو سکتی ہے۔اس کے علاوہ اس دنیا میں الیما کوئی انسان نہیں ہے جو عمران اور یا کیشیا سکرٹ سروس سے ٹکر لے سکے ۔میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے سرکاٹ كر صدر اور وزيراعظم كے ياس لے جاؤں گا۔ انہيں اس حقيقت كو بھی نسلیم کرناپڑے گا کہ ان ہے جو اتھارٹی جو مراعات مارشل مہادیو نے حاصل کئے ہیں۔ان کا حقد اربھی صرف اور صرف پنڈت نارائن ہے - صرف پنڈت نارائن " - پنڈت نارائن براران کے انداز میں

کو این نگرانی میں زیروروم میں پہنچا دے "۔ پنڈت نارائن نے تیزتیز انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ " لیں سر، میں ابھی احکام دے دیتا ہوں "۔ فون آپریٹر لکھن نے مؤ دبانه کچے میں کہا گیا۔ " کشن جیسے بی ان لوگوں کو زیروروم میں لے جائے سیاو جن کو میرے یاس بھیج دینا" ۔ پنڈت نارائن نے کہا۔ " يس سر" - آيريٹر لکھن نے مؤد باند ليج ميں جواب ديا تو پنڈت نارائن نے اثبات میں سربلاتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس کے چېرے پر بے حد پراسرار اور معنی خیز مسکر اہٹ کھیل رہی تھی۔ " مارشل مہا دیو ہے ہو نہہ، سپیشل ہائی اتھارٹی حاصل کر کے وہ خو د کو اس ملک کاشهنشاه سمجه رہاتھا۔وہ جاہما تھا کہ ہم جیسے لوگ وفادار کتوں کی طرح اس کے پیچے دم ہلاتے بھریں ۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کم از کم میں اس کے تلوے چاہیے والا کتا نہیں ہوں۔اس نے عمران اور یا کیشیا سیرٹ سروس کو گرفتار کر ہے اور انہیں ہلاک کر ہے صدر اور وزیراعظم سے جو کریڈٹ چاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کے نتام خواب کو بکھیر کر رکھ دیا ہے ۔وہ نہیں جانتا کہ اب وہ جس علی عمران اور یا کیشیا سیرٹ سروس کے ممبروں کو ہلاک كرنے جارہا ہے وہ اصلى نہيں بلكہ اس كى فورس كے بى آدمى ہيں۔ اصلی عمران اور یا کیشیا سیرٹ سروس کے افراد اس کے ہاتھوں سے چکی چملیوں کی طرح لکل کر میرے قبضے میں آ رہے ہیں۔میں نے

کے آدمی چاروں طرف بھیلادیئے تھے۔ جن میں سے کچھ افراد خفیہ طور پر مارشل مہادیو کی ایجنسی وائٹ کوبرا میں بھی شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے تاکہ وہ مارشل مہادیو کی مصروفیات پر نظر رکھ

ں۔ پچر مارشل مہادیو اپنی مصروفیات کی وجہ سے شاید دو بارہ اس سے مار نہیں کے ساتھ اسمالیہ نے شار کیا: "منہ سکی رہے ہیں ک

رابط نہیں کر سکا تھا یا بھراس نے شاید کافرستان سیکرٹ سروس کو
بیں پشت ڈالنے کافیصلہ کر لیا تھا۔اس لئے اس نے پنڈت نارائن اور
سیکرٹ سروس سے سرے سے ہی کوئی کام نہیں لیا تھا۔ لیکن پنڈت
نارائن کو اس کے بارے میں تنام رپورٹس باآسانی مل رہی تھیں۔
اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی بھی کافرستان میں داخل ہونے کی
خبر مل گئی تھی۔ یہاں تک کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے
کفرستان میں داخل ہو کر جس تیزی سے کافرستانی ایجنسیوں کو
نقصان بہنچایا تھا اور سوریا چھاؤنی کو اڑایا تھا اس کی بھی مفصل

رپورٹ اس تک پہنچ گئی تھیں۔ پنڈت نارائن کو یقین تھا کہ جب عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طرح کافرسانی ایجنسیوں یا کسی دوسری سروسز کے قابو میں نہیں آئیں گے تو وہ لامحالہ اپن کوبرا فورس کو متحرک کرے گا۔ اس کی کوبرا فورس میں بہرحال اتنی صلاحیتیں تھیں کہ اگر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے مقاطع پرآجائے تو وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے سیسہ بلائی ہوئی دیوار ٹابت ہو سکتے تھے۔ کوبرا فورس کا مسلسل بولتا حلا گیا۔اس کے چہرے پر بخیب ساتناؤآ گیا تھا۔ جسے وہ علی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبروں کے ساتھ مارشل مہادیو سے بھی شدید نفرت کر تاہو۔

یہ حقیقت بھی تھی۔جب سے پنڈت نارائن کو معلوم ہواتھا کہ مارشل مہا دیو نے صدر اور وزیراعظم سے مل کر سپیشل ہائی اتھارٹی حاصل کر لی ہے اور اس نے کافرستان کی تمام سپیشل ایجنسیوں کو لینے انڈر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پنڈت نارائن کی راتوں کی نیند حرام ہو کر رہ گئ تھی۔اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ مارشل مہادیو کو اپنے ہاتھوں گولیاں مارکراس سے اس کے تمام اختیارات چھین لیتا۔

مارشل مہادیو نے دوسری ایجنسیوں کی طرح اسے بھی احکامات دیئے تھے کہ وہ سرحدوں پرجاکر ڈیوٹی دیں اور جسے ہی اسے علی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کی کہیں سے آمد کی اطلاع ملے تو وہ اسے فوراً خبر کرے ۔ مارشل مہادیو نے اسے جس انداز میں حکم دیا تھا پنڈت نارائن کااس وقت خون کھول کررہ گیا تھا۔اس نے اس وقت تو مارشل مہادیو سے کوئی بات نہیں کی تھی مگراسی وقت اس نے ول تو مارشل مہادیو سے کوئی بات نہیں کی تھی مگراسی وقت اس نے ول بی دل میں فیصلہ کر نیا تھا کہ وہ جسے بھی بن پڑے گامارشل مہادیو کو نیچا ضرور دکھانے کی کوشش کرے گا۔اس نے بجائے مارشل دیو کے احکامات پر عمل کرنے کے ذاتی طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کو احکامات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔اس لئے اس نے سیکرٹ سروس کیکڑ کر ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔اس لئے اس نے سیکرٹ سروس

انہیں اینے ہیڈ کوارٹر بلک ہاؤس میں لے گیا تھا۔اس نے خود ی پنڈت نارائن کو فون کر کے بتایاتھا کہ عمران اوراس کے ساتھی اس کی قبیر میں ہیں۔ سوامی داس نے پنڈت نارائن سے عمران اوراس کے ساتھیوں کو اس کے حوالے کرنے کی قیمت اٹھارہ لاکھ ڈالرز مانگی تھی۔ جبے پنڈت نارائن نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد ڈن کر لیا تھا۔ سوامی داس نے پنڈت نارائن کو فوری طور پر اپناآدمی تیزرفتار ملی کایٹر میں بلک باؤس بھیجنے کے لئے کہا تھا۔ اس نے پنڈت نارائن کو اپن پلاننگ بتاتے ہوئے کہاتھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس کے آدمی کے ہاتھ اس کے پاس بھیج دے گا اور وہ مارشل مہادیو کو بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ علی عمران اور اس کے ساتھیوں کے میک اب میں وہ کوبرا فورس کے آدمیوں کو مارشل مهادیو کی جیست چراحا دے گا۔اس نے بتایا تھا کہ اس نے کوبرا فورس کے نو افراد کو بے ہوش کرکے انہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کے میک اپ میں آئرن روم میں قید کر لیا ہے اور اس نے ان سب کو طویل بے ہوشی کے انجکشنز لکوا دیئے ہیں۔مار شل مہادیو جسیہا انسان ان لو گوں کو ہوش میں لانے کا کوئی رسک نہیں لے گا۔ وہ یقیناً ان سب کو بے ہوشی کی حالت میں ہلاک کر دے گا۔اس کے علاوہ مارشل مہادیو کوئی بھی کام اسنے ہاتھوں سے کرنے کا عادی نہیں تھا۔وہ ان لو کوں کامیک اپ چیک کروانے کی کو شش کرے بھی گا تو وہ اور اس کے ساتھی اسے آسانی سے سنجال لیں گے ۔ اس کے

انچارج سوامی داس انتهائی ذہین، چالاک اور اعلیٰ دماغ رکھنے والا انسان تھاجو اپنا ہرکام باقاعدہ منصوبہ بندی سے کرنے کا عادی تھا۔ جس کی وجہ سے اسے کمجی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا تھا۔ سوامی داس ایک تو پنڈت نارائن کا دوست تھا دوسرا پنڈت نارائن جانا تھا کہ وہ دولت کا رسیا بھی تھا۔ دولت کے حصول کے لئے اس جسیا انسان کافرستان کے خلاف بھی کام کرسکتا تھا۔

پنڈت نارائن نے فوری طور پرسوامی داس سے رابطہ کیا تھا۔اس نے سوامی داس سے کہا تھا کہ اگر پا کمیٹیا سیکرٹ سروس کے افراد کسی بھی طرح ان کے قابو میں آگئے تو وہ ان لو گوں کو مارشل مہادیو کے حوال اور حوالے نہیں کرے گا ور نہ ہی انہیں خو دہلاک کرے گا۔عمران اور اس کے ساتھیوں کے بدلے میں سوامی داس اس سے ان کی جو بھی قیمت مانگے گاوہ قیمت اے اداکر دے گا۔جس پرسوامی داس نے فوراً حامی بحرلی تھی۔

سوامی داس سے بات کر کے پنڈت نارائن خاصا مطمئن ہو گیا تھا۔اس کے علاوہ اس کے اپنے آدمی بھی متحرک تھے ۔وہ بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کی مگاش شدومد سے کر رہے تھے ۔ بچر دہی ہوا جس کی پنڈت نارائن کو امید تھی۔عمران اور اس کے ساتھیوں کو مگاش کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کا کریڈٹ کوبرا فورس کے ہاتھ آیا تھا۔

سوامی داس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا تھا اور

مگر پھر جب اسے فون آیا کہ ان نو افراد کو لے کر سلوجن بحفاظت بلکی ہاؤس سے نکل گیا ہے تو پنڈت نارائن کو سکون آگیا۔ فون سوامی داس کا ہی تھاجس نے اس سے حفظ ماتقدم کے طور پر کو ڈور ڈز میں بات کی تھی۔

اب کسی بھی کمح سیلوجن عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوشی کی حالت میں لے کر وہاں پہنچنے والاتھا۔ادھر سوامی داس نے بھی مارشل مہادیو کے لئے جو سیٹ اپ تیار کیاتھا پنڈت نارائن اس سے م

بھی یو ری طرح سے مظمئن تھا۔ پنڈت نارائن مارشل مہاویو کو عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی خوشیاں منانے کا پوراموقع دیناچاہتا تھا۔اس کاارادہ تھا کہ وہ چند روز تک عمران اور اس کے ساتھیوں کو اپنے باس قبیر رکھے گا اور پھروہ ان کو ہلاک کرے صدر اور وزیراعظم کو اطلاع دے دے گا کہ مارشل مہادیو نے حن لو گوں کو ہلاک کما ہے وہ اصلی عمران اور یا کیشیا سیرٹ سروس کے ممبر نہیں تھے جنہیں کو برافورس اور سوامی واس نے عمران اور اس کے ساتھی سمجھ کر گرفتار کیا تھا وہ دوسرا کروپ تھا جے عمران نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے میک اپ میں انہیں ڈاج دینے کے لئے بھیجا تھا اور خود اپنے ساتھیوں کو لے کر دوسرے راستے سے کافرستان میں داخل ہوئے تھے کہ پنڈت نارائن کی نظروں میں آگئے اور شدید ٹکراؤ کے بعد پنڈت نارائن اور اس کے ساتھی عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو

علاوہ بھی اس نے دہاں الیماا نظام کرلیا ہے کہ مارشل مہادیو کو کسی بھی صورت میں شک نہیں ہوسکے گا کہ ہلاک ہونے والے افراد عمران اوراس کے ساتھی نہیں ہیں۔ عمران اوراس کے ساتھی نہیں ہیں۔ پنڈت نارائن کو بھلا اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اسے اصلی

عمران اور اس کے ساتھی مل رہے تھے اسے اور کیا چاہئے تھا۔ الدتيہ پنڈت نارائن نے سوامی داس کو عمران اور اس کے ساتھیوں کے حلیئے بتا دیئے تھے ۔جس پر یہ سارا معاملہ عمران اور اس کے آتھ ساتھیوں کے لئے اٹھارہ لاکھ میں طے یا گیا تھا اور پنڈت نارائن نے اپنے ایک خاص آدمی سلوحن کو تیزر فتار ہملی کاپٹر میں بلکی ہاؤس بھیج دیا تھا۔ رقم کے سلسلے میں سوامی داس نے پنڈت نارائن سے کہا تما کہ وہ اس کی رقم فارن اکاؤنٹ میں جمع کروا دے ۔اس نے ایک فارن بنک کا نام اور ایک اکاؤنٹ نمبر پنڈت نارائن کو بتا دیا تھا۔ پنڈت نارائن سودا طے یانے کے بعد بے صبری سے سلوحن کی واپس كا انتظار كر رما تحارج كئ دو محنثوں سے زيادہ وقت ہو جكا تحار سوامی داس نے بتایا تھا کہ وہ عمران اوراس کے ساتھیوں کی گرفتاری كى اطلاع مارشل مهاديو كو دے حكا ہے -جس نے ان سب كو اپنے سلصنے بے ہوشی اور بے بسی کی حالت میں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تماسیہ اطلاع سوامی داس نے سیلوجن کی روائلی کے بعد دی تھی اور پندت نارائن اس لئے پرایشان ہو رہا تھا کہ اس دوران اگر مارشل

مهادیو وہاں بہنج گیا تو اس کے سارے کئے کرائے پر یانی مجرجائے گا۔

سب سے پہلے عمران کو بی ہوش آیاتھا۔عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جسے اس کا پورا وجو دیتھر کی طرح ہفت ہو جکا ہے ۔اس نے نظریں تھمائیں تو اس نے دیکھا۔وہ ایک بہت بڑا ہال بنا کرہ تھاجو چاروں طرف سے بند تھا اور اس کمرے کی چھت اور دیواریں عجیب و غریب چمکدار میٹل کی نی ہوئی تھیں۔عمران نے کوشش کرے اپنا سر دوسری طرف گھمایا تواہے احساس ہوا کہ اس کاسرح کت تو کر رہا تھا گر بے حد آہستہ جسے اس کی گرون میں کوئی سلاخ فٹ کر دی گئ ہوجواس کے سر گھمانے میں اسے تکلیف دے رہی ہو۔ كردن ك آبسته حركت كرنے ير بھي عمران كو قدرے حوصلہ ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے قریب فرش پر اس کے ساتھی مڑے توے پڑے تھے ۔ یوں لگنا تھاجسے کسی نے انہیں بھری ہوئی بوریوں

گئے تھے۔اس کے لئے بھی اس نے ایک مربوط بلاننگ کرلی تھی تاکہ تحقیقات کی صورت میں یہی بات سامنے آئے کہ سیکرٹ سروس اور عمران کا واقعی ہولناک ٹکراؤ ہوا تھا۔ پنڈت نارائن کو لقین تھا کہ صدراور وزیراعظم اصلی عمران اوراس کے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ کر آسانی سے اس پریقین کرلیں گے اور اس کا کھویا ہوا مقام اسے آسانی سے واپس مل جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت حد سے زیادہ خوش نظر آرہاتھا۔ پیر ٹھ کی آدھے گھنٹے بعد اسے اطلاع ملی کہ سیاد جن ہیلی کا پٹر میں عمران اور اس کے آتھ بے ہوش ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا ہے اور کشن نامی شخص نے انہیں اپنی نگرانی میں زیرو روم میں قید کر دیا ہے۔عمران اور اس کے ساتھیوں کے وہاں پہنچنے اور زیرو روم میں قبد ہونے کی خبر سن کر پنڈت نارائن کا چہرہ فرط و انبساط سے سرخ ہو گیاتھا۔اسے یقین تھاکہ عمران اوراس کے ساتھی کھ بھی کر لیں زیروروم سے نکلناان کے لئے قطعی ناممکن ہوگا۔

كى طرح ومان لا مجيئكا بو-

کموں میں بے ہوش ہو گئے تھے۔ مگر عمران ہوش میں رہنے کی حتی الوسع کو شش کر رہا تھالیکن دھواں کسی طرح چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عمران جب تک سانس روک سکتا تھا روکے رہا۔ لیکن جب شرک الٹا اور وہ سب ایک دوسرے پر الٹ پلٹ کر گرے تو عمران بھی اپنے سانسوں پر قابو نہ رکھ سکااور پھراس کا ذہن اندھیرے کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈو بتا جلا گیا تھا۔اس کے بعدے اے اب ہوش کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈو بتا جلا گیا تھا۔اس کے بعدے اے اب ہوش

آرہا تھالیکن ہوش میں آنے کے باوجو داسے اپنا وجو داسی طرح پتمرکی

طرح سخت اور بے جان محسوس ہو رہاتھا۔ عمران کو سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ وہ ہیلی کا پٹر کسی ایجنسی کے تھے ۔ وہ ملٹری کی قبید میں ہے یا کسی اور ایجنسی کے ۔ کیونکہ اس نے آسمان پر جن ہیلی کا پٹروں کو دیکھاتھا ان کی ساخت تو فوجی ہیلی کا پٹروں کی ہی تھی مگر ان پر سفید رنگ کے کوبرا کے نشان بھی بینے

پھراچانک اس کے ذہن میں کو نداسالیگا۔ "وائٹ کو برا۔اوہ،اس کامطلب ہے وہ ہمیلی کا پٹر وائٹ کو برا کے تھے اور ہمیں گرفتار کرنے والے مارشل مہادیو کی پہنسی وائٹ کو برا کے افراد ہیں "۔اچانک عمران نے دل ہی دل میں کہا۔اسے وائٹ کو برا کے نشان سے یادآگیا تھا کہ وہ نشان وائٹ کو براکے تھے جس کا

سربراه مارشل مهاديو تهاجو پهل ناپ سيكرث ايجنسي كاچيف تها اور

اس نے ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کا نام بدل کر وائٹ کوبرار کھ لیا تھا اور

ہوئے تھے اور عمران کو رہ رہ کر وہ سفید کوبرا کے نشان یاد آرہے تھے

عمران کا ذہن پوری طرح سے جاگ حکا تھا۔ السبہ اس کا جسم سوائے سرکے غیر متحرک تھا جبہ وہ حرکت میں لانے کی ناکام کو شش كر رہاتھا۔ عمران حيران ہو رہاتھاكہ يدكون سى جگد ہو سكتى ہے اور اسے يہاں لانے والا كون ہو سكتا ہے ۔اسے الحي طرح سے ياد تھاكه وہ آغا جمشیر کے ڈرائیور کے ساتھ پنج گام کی طرف ایک بند باڈی کے ٹرک میں سفر کر رہاتھا کہ اس نے فضامیں ہیلی کا پٹروں کی گز گڑاہٹ سن- اس نے فرنٹ سائیڈ پر بنی ہوئی کھر کی کھول کر پہلے ڈرائیور کو دیکھا بھرونڈ سکرین پردیکھا تو ہیلی کاپٹر ضاصی بلندی پر تھے ۔ کو ان ہیلی کا پٹروں کے اڑنے کا انداز ابیہاتھا جیسے وہ روٹین کی پرواز پر ہوں مگر عمران کویہی احساس ہوا تھا کہ وہ ہیلی کا پٹرا نہی کے لئے اس طرف آ رہے تھے ۔اس سے پہلے کہ وہ ٹرک رکوا کر اور اپنے ساتھیوں کو ٹرک سے نکال کر کسی پناہ گاہ کی طرف دوڑ تا اچانک ہیلی کا پٹروں سے کوئی چیز نکل کر ان کے ٹرک کے قریب آگری ۔زور دار دھما کہ ہوا اور ان کے ٹرک کے گر دسیاہ رنگ کا کثیف دھواں سا بھیلٹا چلا گیا اور پھرٹرک کے ارد کر داس قسم کے مزید دھماکے ہوئے اور ٹرک بری طرح سے ہرا تا ہواایک درخت سے ٹکر اکر الك گیا۔ دھویں کو دیکھتے می عمران اور اس کے ساتھیوں نے این سانسیں روک لی تھیں لیکن سانس روکنے کے باوجود عمران کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا وجو دپتھر کی طرح سے سخت ہو تا جا رہا ہو۔

اس کے ساتھیوں کا بھی یہی حال ہورہا تھا۔اس کے ساتھی تو چند ہی

ہو کر عمران نے اپنے جسم کو وارم اپ کرنے کے لئے مخصوص ورزشیں کرناشروع کردیں۔ کچے ہی دیرمیں وہ پوری طرح سے چاک و چو بند ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کی نبضیں دیکھیں۔ تو اس کے چرے پراطمینان آگیا۔ اس کے ساتھیوں کی رکوں میں خون مخصوص انداز میں کردش کر رہا تھا جس سے عمران نے اندازہ لگایا کہ زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹوں میں انہیں پوری طرح ہوش آ جائے گا لیکن اپنے جسموں کو وارم اپ کرنے میں بہرطال انہیں وقت لگے گا۔

عمران ان کی طرف سے مطمئن ہو کر سیدھاہو گیا اور پھراس ہال منا کمرے کا جائزہ لینے میں معروف ہو گیا۔ کمرہ مکمل طور پر بند تھا اور چاندی جیسے سفید چمکدار پیٹل کا بناہوا تھا۔ وہاں ہوا اور روشنی کے لئے کہیں معمولی سابھی رخنہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن بہرحال وہاں روشنی بھی تھی اور آگیجن بھی۔ روشنی کو دیواروں سے بھوٹتی ہوئی محوس ہورہی تھی مگر ہواکا منبع عمران کو کو شش کے باوجو دنظر نہیں

"ہونہد، لگتا ہے ان لوگوں نے ہمیں زندہ درگور کرنے کے لئے کسی مشتر کہ قبر میں ڈال دیا ہے ۔ عمران نے بربڑاتے ہوئے کہا اور ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا اور دیوار کو عورے دیکھنے لگا۔

ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا اور دیوار کو عورے دیکھنے لگا۔

کرے کا فرش بالکل سپائے تھا جبکہ دیواریں اور چھت کو جسے

شیشے سے چیوٹے چیوٹے چو کورٹکڑوں کو کاٹ کرانہیں مخصوص انداز

کر تا تھا۔ عمران مارشل مہادیو کے بارے میں پوری انفار میش رکھا تھا۔ گو اس سے پہلے اس کااور مارشل مہادیو کا ٹکراؤ تو نہیں ہوا تھا مگر عمران کو معلوم تھا کہ مارشل مہادیو کس ٹائپ کا انسان ہے ۔ وہ اپنے دشمنوں کو کو کی پہلے مار تا تھاادراس کے بارے میں معلومات بعد میں حاصل کر تا تھا۔عمران بوچ رہاتھا کہ اگر انہیں گرفتار کرنے والا مارشل مہادیو ہے تو وہ اب تک زندہ کیوں ہیں ۔ مارشل مہادیو کو تو چاہئے تھا کہ وہ انہیں اس بے ہوشی کے عالم میں بی ہلاک کر ڈالیا۔ اس کام کے لئے اسے انہیں کہیں لے جانے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ جس جگہ انہوں نے ان پر دھویں کے بم برسائے تھے وہ وہاں ان پر خطرناک بم بھی استعمال کر سکتا تھا یا پھران کو دیکھتے ہی وہ انہیں ہلاک کر سکتا تھا۔ عمران سوچتا چلا گیا۔ لیکن اسے سبھ میں نہیں آرہا تھا کہ ہارشل مہادیو کی قبیر میں ہونے کے باوجو دوہ اوراس کے ساتھی زندہ کیے ہیں۔اس نے اپنے جسم کو پیرح کت میں لانے کی کو شش شروع كر دى -اس باراس كى بے بناہ كو ششوں سے وہ لينے جسم كو حرکت میں لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گویہ حرکت بے حد معمولی نوعیت کی تھی مگر جسم کو حرکت میں آتے دیکھ کر عمران نے کو شش اور زیادہ تیز کر دی تھی اور پھرآخر کار کچھ دیر کی مسلسل جدوجہد کے بعد وہ پوری طرح سے جسم کو حرکت میں لانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور پھر چندی کموں میں وہ اکٹر کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کھڑے

مخصوص نشان کے تحت وہ ہر جگہ وائث کوبرا کا مونو کرام استعمال

آرباتھا۔

25

ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران نے ان رومزکے بارے میں پڑھ رکھا تھا کہ ان رومز کو ایک خاص انداز میں بنایا جاتا ہے تاکہ باہر سے کسی طرف سے بھی کیمیائی اثرات اس روم میں داخل نہ ہو سکیں سان رومز کو کھولنے کے لئے رومز کے نچلے حصے میں باقاعدہ بری بری مشینیں نصب کی جاتی ہیں جو آپریٹ کر کے دیواروں کو دائیں بائیں ہٹا دیتی تھیں اس کے لئے فرش پر تختے نیا ایک راستہ بنایا جایا تھا تاکہ اس کرے کی دیواروں کو آسانی ہے کھولنے اور بند کرنے کے لئے مشینیں آیریٹ کی جا سکیں۔ مگر اس کمرے کا فرش بالکل سیاٹ تھا اور نیچے موجود مشینوں تک جانے کا وہاں کوئی راستہ بی نہ تھا۔ جس سے عمران کو اندازہ ہو رہاتھا کہ اس کرے کو کھولنے اور بند کرنے والی مشین اس کرے سے باہر تھی۔ایک لحاظ سے اس باران لوگوں نے عمران اوراس کے ساتھیوں کے لئے الیساچو ہے دان تیار کیا تھا جس میں سے وہ کسی بھی طرح باہر نہیں لکل سکتے تھے۔

سی سے وہ سی بی سرت بہر ، یں سی سے ۔۔۔
" تو تمہیں ہوش آگیا ہے۔ ویری گڈ، تمہیں اس قدر جلد ہوش میں دیکھ کر مجھے بقین ہو گیا ہے کہ تم ہی عمران ہو سکتے ہو"۔ اچانک کرے میں ایک تیزاور گو نجدار آواز انجری اور عمران چونک کرچاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس آواز کو سن کر اس کے جمرے پر شدید حیرت انجر آئی تھی۔ یہ آواز بلاشبہ پنڈت نارائن کی تھی۔ حالانکہ عمران کا دل کہہ رہا تھا کہ انہیں ہے ہوش کرے گرفتار کرنے والا مارشل مہادیو تھا گر وہاں انجرنے والی آواز پنڈت نارائن کی تھی۔جس کا مطلب تھا کہ گر وہاں انجرنے والی آواز پنڈت نارائن کی تھی۔جس کا مطلب تھا کہ

میں جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ان چو کور ٹکڑوں کی بناوٹ قدرے نو کیلی تھی۔جیسے شیشے کے نگینے ہوتے ہیں۔عمران نے عور سے دیکھا تو ان نو کیلے سروں پر اسے بار یک باریک سوراخ و کھائی دیئے ۔ ان سوراخوں کو دیکھ کر عمران سمجھ گیا کہ وہی سوراخ ہوا کا منبع تھے۔ " گذ، اس کا مطلب ہے ہمیں باقاعدہ کرسٹل میٹل کے کمرے میں قید کیا گیا ہے تاکہ ہم کسی بھی طرح ان دیواروں کو توڑ نہ سکیں "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرسٹل میٹل ایک ایسی دھات تھی جو شیشے اور شیشے جنسی ایک خاص دھات کو ملا کر بنائی جاتی تھی۔ اس مینل کی دھات کی من ہوئی چیزیں فولاد سے بھی زیادہ سخت اور مھوس ہوجاتی تھیں۔جب کسی بھی چیزے توڑا نہیں جاسکتا تھا۔ یہاں تک کہ کرسٹل میٹل کے جس کمرے میں عمران اور اس کے ساتھی قبیر تھے۔اس پراسٹم بم بھی چھینک دیاجا یا تو اس کرسٹل پیٹل کے فرش اور دیواروں کو معمولی سی آنچ بھی نہیں آ سکتی تھی۔اس قسم کے کرے عموماً زیرورومز کہلاتے تھے جو سیریاور ممالک میں اسیم بموں کے خطرے سے بچنے کے لئے زیرزمین کثرت سے بنائے جارہے تھے تاکہ ا سیم بموں یا کیمیائی ہتھیاروں کی وار کی صورت میں وہ لوگ ان زیرو رومزمیں ہر خطرے سے سف رہ سکیں۔زیرورومزمیں واقعی ہر قسم کا خطرہ زیرو ہو جاتا تھا۔ اس مناسبت سے ان کا نام زیرو رومز رکھا گیا

" یه زیروروم واقعی وائٹ کوبراکا ہی ہو سکتا ہے "۔عمران نے سر

26

27

عمران اور اس کے ساتھی وائٹ کوہرا کی نہیں بلکہ کافرستان سیکرٹ سروس کی قید میں تھے۔

"ارے، پانڈو بھائی۔یہ تو تہاری آواز ہے۔حیرت ہے ہمارے حساب کتاب کے لئے منکر نکیرنے تہیں یہاں بھیج دیا ہے "۔عمران نے احمقانہ لیج میں کہا۔

ع مناسب من ہوئے۔ \* کون منکر نکیر۔ تم کس کی بات کر رہے ہو"۔ پنڈت نارائن کی

چو نکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ " ارے تم منکر نکیر کو نہیں جانتے۔ حیرت ہے۔ یہ ان دو فرشتوں

کے نام ہیں جو مرنے کے بعد انسانوں کی قبروں میں آگر ان کا حساب کتاب لینتے ہیں۔اوہ، اوہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ منکر نکیر تو فرشتے ہیں اور تم شیطان۔فرشتے بھلا حساب کتاب کے لئے کسی شیطان کو کیسے

بھیج سکتے ہیں اور خاص طور پر تم جسے برایے شیطان کو "۔ عمران نے

"شٹ آپ۔ تم مجھے شیطان کہنے والے کون ہوتے ہو"۔ پنڈت

نارائن نے چیج کر کہااہے شاید عمران کی بات سن کر غصہ آگیا تھا۔ "ایک معصوم فرشتہ"۔عمران نے بے ساختہ کہا۔

" معصوم فرشته - بونهه، تمهارا انداز بنا رہا ہے که تم ضرورت

سے زیادہ خوش قبمی میں بسکا ہو عمران۔ تم شاید سمجھ رہے ہو کہ میں : تسمید درج در میں تصدید کے مام سے شیشر سرکم رمیں قبلہ

نے تہیں اور تہارے ساتھیوں کو عام سے شیشے کے کرے میں قید کیا ہے۔ کرے میں قید کیا ہے۔ مگریہ جہاری محول کیا ہے۔ مگریہ جہاری محول

ہے۔ یہ زیروروم ہے حجے سپیشل کرسٹل میٹل سے میں نے تم جسے

لو گوں کے لئے یہاں بنار کھا ہے ۔اس کمرے کی دیواریں جھت اور فرش سے بھی زیادہ سخت اور ٹھوس ہیں جن کواسیم بموں سے بھی نہیں

تو ژاجاسکتا"۔ پنڈت نارائن نے فاخرانہ لیج میں کہا۔ " تو پھران دیواروں کو کس چیزہے تو ژاجاسکتاہے یہ بھی بتا دو"۔

عمران نے معصومیت سے کہا۔

" میں انتا بے وقوف نہیں ہوں "۔ پنڈت نارا ئن عزایا۔

یں " حلو جنتے ہو اسا ہی بنا دو"۔ عمران نے مسکرا کر کہا اور دوسری طرف پنڈت نارائن شاید کھول کر رہ گیا تھا کیونکہ عمران کو اس کی

عزاتی ہوئی آوازسنائی دی تھی۔ " ارے جہاری ناک سے تو جنگلی سانڈ جسی آوازیں لکل رہی ہیں۔ کہیں تم نے کسی سانڈنی کا دودھ تو نہیں پینا شروع کر دیا"۔

ہیں۔ ہیں تم سے سی سائدی ہ دورھ و عمران نے لینے مخصوص انداز میں کہا۔

" عمران " سەپن**ڈ**ت نارائن خوفناک انداز میں دھاڑا۔ "

" جانِ عمران ۔ یار۔ تم تو تھے ڈرا رہے ہو"۔ عمران نے سہم جانے کی ادِاکاری کرتے ہوئے کہا اور دوسری طرف ایک بار پھر

خاموشی چھا گئی جیسے پنڈت نارائن کو سبھے میں نہ آرہا ہو کہ وہ عمران جیسے انسان کو کیسے ڈیل کرے۔

ارے، تہمیں کیا ہوا۔ تم تو یوں خاموش ہوگئے ہو جسے تہمیں کسی دم کئے زہر ملے سانب نے سونگھ لیا ہو"۔ عمران بھلاآسانی سے

роwпюадед trom https://paksocietv.com

28

كہاں بازآنے والاتھا۔

نارائن کی پھنکارتی ہوئی آواز آئی۔
" حاصل کرنے سے مہاری کیا مراد ہے۔ کیا تم نے اپن چی کی سالی کی خالہ کی دادی کارشتہ مارشل مہادیو کو دے دیا ہے جس کے بدلے میں اس نے ہمیں گرفتار کرے مہارے حوالے کر دیا ہے "۔

عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ " مارشل مہادیو اور تم لوگوں کو گر فتار کرے میرے حوالے کر دے ۔ یہ کسے ممکن ہے "۔ پنڈت نارائن نے نفرت سے ہنکارہ بجر کر

بار

تو بچرمیں اس کی قدی نکل کر تہمارے چڑیا گھر میں کسیے آگیا۔ ارے باپ رے تم نے کہیں جادو تو نہیں سیکھ لیا۔ادھر تم نے جادو کا ڈنڈا گھما یا ادھر ہم مارشل مہادیو کی قیدے نکل کر تہماری قید میں آ گئے "۔عمران نے کہا۔اس کے لیج میں احمق بن تھا اور اس کی بات

س کراس بار پنڈت نارائن بھی بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ " ہاں، میں نے جادو کا ڈنڈا گھمایا تھا۔اٹھارہ لاکھ ڈالرز کا جادو کا

ڈنڈا"۔ پنڈت نارائن نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر عمران کچ چیران رہ گیاتھا کیونکہ وہ پنڈت نارائن کی بات کا مقصد نہیں سمجھ سکاتھا۔

یں ہے۔ "تم مذاق کر رہے ہو۔ تم چاہتے ہو میں تمہاری باتیں سن کر ہنسنا شروع کر دوں۔ چلو ٹھسکی ہے۔ ہی ہی ہی۔ہو ہو ہو سہا ہا ہا"۔ عمران نے کہااوراس نے واقعی احمقانہ انداز میں ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ " صرف چند دن عمران ، صرف چند دن تم اس طرح ہنس بول لو۔ پھر میں حمہارااور حمہارے ساتھیون کااس قدر بھیانک حشر کروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے "۔ پنڈت نارائن نے کہا۔

" کیوں، چند دنوں بعد کیا تم آدم خور حن بننے والے ہو اور ہمیں کچا کھاجاؤگے "۔عمران نے ہنس کر کہا۔

"ابیها ہی شمجھ لو"۔ پنڈت نارائن غزایا۔ "اچھا، میں تو سمجھ رہاتھا تم نے وائٹ کوبرا کی جگہ سنبھال لی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم جن ہو۔ حیرت ہے "۔عمران نے کہا۔ "وائٹ کوبرا۔اوہ، تم وائٹ کوبراکے بارے میں کیاجائتے ہو"۔

پنڈت نارائن کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ آگئ۔ اس نے جان بوجھ کر وائٹ کوبرا کا نام لیا تھا۔

کیونکہ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ اگر اسے بے ہوش اور کر فقار وائٹ کو برانے کیا تھاتو دہاں پنڈت نارا ئن کیا کر رہاتھا۔ " بہت کچھ جانتا ہوں۔اپن ماں کے پیارے ۔مجھے اور میرے

ساتھیوں کو بے ہوش کرنے اور وہاں سے اٹھانے والے وائٹ کو برا کے آدمی تھے اور ....... مران نے اندھیرے میں تیر حلاتے ہوئے

جان بوجھ کراپنا فقرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں نہ متر ہوتہ شان کے شاہدہ تا تھمیں معلیہ میں گیا

"ہونہد، تم واقعی شیطانوں کے شیطان ہو۔ تو تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے تمہیں وائٹ کوبرا سے حاصل کیا ہے "۔ پنڈت

Downloaded from https://paksociety.com

کہاں بازآنے والاتھا۔

" صرف چند دن عمران، صرف چند دن تم اس طرح بنس بول لو ۔ پھر میں تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا اس قدر بھیانک حشر کروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے "۔پنڈت نارا ئن نے کہا۔

" كيوں، چند دنوں بعد كيا تم آدم خور حن بننے والے ہو اور ہميں کیا کھاجاؤگے "۔عمران نے ہنس کر کہا۔

"اليهابي سجه لو" بنذت نارائن عزايا -

" اچھا، میں تو سمجھ رہاتھا تم نے وائٹ کوبرا کی جگہ سنجمال لی ہے

اورتم كه رب، بوكه تم جن بو حيرت ب " مران نے كما ـ " وائٹ کوبرا۔اوہ، تم وائٹ کوبراکے بارے میں کیاجانتے ہو "۔ پنڈت نارائن کی چونگتی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران کے لبوں پر

مسكرابث آكئ - اس نے جان بوجھ كر وائث كوبراكا نام بياتھا۔ کیونکہ اسے اس بات پر حمرت تھی کہ اگر اسے بے ہوش اور گرفتار

وائث كوبرانے كياتھا تو وہاں پنڈت نارائن كياكر رہاتھا۔

" بہت کھے جانتا ہوں۔ اپن ماں کے پیارے ۔ تھے اور میرے

ساتھیوں کو ہے ہوش کرنے اور وہاں سے اٹھانے والے وائٹ کو ہرا ك آدمى تھے اور ..... "عمران نے اندھيرے ميں تير حلاتے ہوئے

جان بوجھ کر اپنا فقرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔

" ہونہد، تم واقعی شیطانوں کے شیطان ہو۔ تو تمہیں معلوم ہو گیا ہ کہ میں نے تمہیں وائٹ کوبراسے حاصل کیا ہے "\_ پنات

نارائن کی پھنکارتی ہوئی آواز آئی۔

" حاصل کرنے سے جہاری کیا مراد ہے ۔ کیا تم نے اپن چی کی سالی کی خالہ کی داوی کا رشتہ مارشل مہادیو کو دے دیا ہے جس کے بدلے میں اس نے ہمیں گرفتار کرے مہارے حوالے کر دیا ہے "۔

عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ " مارشل مهادیو اور تم لوگوں کو گرفتار کر سے میرے حوالے کر

دے ۔ یہ کسیے ممکن ہے "۔ پنڈت نارائن نے نفرت سے ہنکارہ بھر کر

تو چرمیں اس کی قبدسے نکل کر تہارے چڑیا گھر میں کسے آگیا۔ ارے باپ رے تم نے کہیں جادو تو نہیں سیکھ لیا۔ ادھر تم نے جادو كا ذنذا محمایا اوهر بم مارشل مهادیوكی قیدے نكل كر تهاري قيد مين آ گئے " - عمران نے کہا۔اس کے لیج میں احمق بن تھا اور اس کی بات

سن کراس بار پنڈت نارائن بھی بے اختیار ہنس پڑاتھا۔ " ہاں، میں نے جادو کا ڈنڈا گھما یا تھا۔ اٹھارہ لا کھ ڈالر ز کا جادو کا

ڈنڈا"۔ پنڈت نارائن نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر عمران کچ کچ حیران ره گیاتھا کیونکہ وہ پنڈت نارائن کی بات کا مقصد نہیں سمجھ سکاتھا۔

" تم مذاق کر رہے ہو۔ تم چاہتے ہو میں تمہاری باتیں سن کر ہنسنا شروع كر دول - حلو تصكيب ب- بي بي بي - بو بو بو با با با " - عمران نے کہااوراس نے واقعی احمقانہ انداز میں ہنسنا شروع کر دیا تھا۔

ہے مارشل مہادیو کے ہوتے ہوئے اس کے آدمی الیبی جرأت کر سکتے ہیں۔مارشل مہادیو تو سوامی داس کو کچا کھاجائے گا"۔عمران نے اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے کہا۔ اس بار پنڈت نارائن کا قبقہہ بے حد جاندار تھا۔وہ یوں بنس رہا تھاجیے وہ عمران کا مذاق اڑا رہا ہو۔
" اب تم مکروہ بنسی کیوں بنس رہے ہو"۔عمران نے اس کی بنستی ہوئی آوازسن کر اور زیادہ برامنہ بناتے ہوئے کہا۔

" کھے مارشل مہادیو پر ہنسی آ رہی ہے "۔ پنڈت نارائن نے

مسلسل ہنستے ہوئے کہا۔ " کیوں، کیااس کی دم **نکل آئی ہے "۔عمران نے نوراً کہا۔** 

یون بی س کی دم نہیں نکلی۔ تم اور حمہارے ساتھی زندہ مہاں ، اس کی دم نہیں نکلی۔ تم اور حمہارے ساتھی زندہ مہاں میرے پاس ہیں اور ادھر بلکی ہاؤس میں مارشل مہادیو حمہیں اور حمہارے ساتھیوں کو ہلاک کرے حبث منارہا ہے "۔ پنڈت نارائن نے کہااور اس کی بات سن کر عمران کے جسم میں سنسی کی اہری دوڑ گئے۔ وہ پنڈت نارائن کی اس بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ یہ لوگ گئے۔ وہ پنڈت نارائن کی اس بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ یہ لوگ

مفاد کے لئے اپنوں کا بھی گلاکا شنے سے دریخ نہیں کرتے تھے۔ "اوہ، اس کا مطلب ہے کو برا فورس کے انچارج سوامی داس نے ہمیں جہارے حوالے کر کے ہماری جگہ کسی اور پر ہمارے میک اپ کر دیئے تھے تاکہ وہ مارشل مہادیوکی نظروں میں بھی اپن ساکھ بنائے رکھے "۔عمران نے کہا تو ایک لمج کے لئے پنڈت نارائن خاموش ہو " شٹ اپ بند کرواپی یہ مکروہ ہنسی سجانتے ہو میں نے حمہیں سوامی داس سے اٹھارہ لاکھ ڈالر زمیں خریدا ہے " ۔ پنڈت نارائن نے چیختے ہوئے کہااور عمران کی ہنسی کو جیسے سچ نچ بریک لگ گئے ۔ " اٹھارہ لاکھ ڈالر زے کیا مطلب " ۔ عمران نے واقعی آنگھیں پھاڑ کر

" تہمیں دائٹ کوبرائے کوبرا فورس سیکش کے انچارج سوامی دائس نے گرفتار کیا تھااوراس نے تم نوافراد کو میرے حوالے کرنے کے لئے بچھ سے اٹھارہ لاکھ ڈالر زمانگے ہیں "۔ پنڈت نارائن نے کہا۔
"اور تم نے دے دیئے" - عمران نے حیرت کے عالم میں کہا۔
" ہاں، مارشل مہادیو کو نیچا دکھانے کے لئے اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کے لئے یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے "۔ پنڈت نارائن نے کہا۔

" پنڈت نارائن، تم شاید تھے احمق سمجھتے ہو حالانکہ تم الحی طرح سے جانتے ہو کہ بھے سے بڑے احمق تم خود ہو اور تم بھی اتنے بڑے احمق نہیں ہو سکتے کہ ہمیں خرید نے کے لئے تم نے سوامی داس کو اٹھارہ لاکھ ڈالرزدیئے ہوں" ۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
"میں تمہیں تج بتا رہا ہوں" ۔ پنڈت نارائن نے تیز لیج میں کہا۔
"میں نہیں مانتا۔ تم جیسا کنجس آدمی اور ہم جسے لوگوں کے لئے اٹھارہ لاکھ ڈالرز خرج کرے وہ بھی اس لئے کہ تم مارشل مہادیو کو نیچا دکھا سکو اور اپنے ہاتھوں سے ہمیں ہلاک کر سکو۔ حمہاراکیا خیال

دوسرے تمہیں اور تہارے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک كرك ميں اپني ان نتام ذلتوں كا بدله بھى تم سے لوں گاجو ميں نے تم لوگوں کی وجہ سے اٹھائی۔ بلک مشن میں تم کھے چکمہ دے کر نکل گئے تھے اور سائی گان مشن میں تم لو گوں نے جریرہ مگو ڈیا میں میری ایک مذیلنے دی تھی اور مجھے گرفتار کر کے اپنے ساتھ یا کیشیا لے آئے تھے۔ تم لو گوں نے تھے پا کیشیاس اپن قید ہی رکھنے کے بجائے چھوڑ دیا تھا۔اور میں بری مشکلوں سے چھیتا چھیا اکافرستان واپس بہنچا تھا۔ کافرستان پمنے مے محمصے سائی گان مشن کی ناکامی کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اگر میں اس مشن کی ناکامی جریرہ جاڈیا کے کر نل اوگارو پر نہ ذال ديتا اور انهين ان كي حماقتون كاحتى ثبوت مد ديتاً تو شايد ميراً کورٹ مارشل کر کے مجھے اب تک موت کی سزا سنا دی گئ ہوتی مگر وزیراعظم کی سرکردگی میں ایک سپیشل میم جریرہ جاڈیا گئ اور انہوں نے وہاں تحقیقات کیں تو انہیں یقین آگیا کہ سائی گان آئی لینڈ میں جو کچھ ہوا تھااس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھے چوڑ دیا گیا تھا لیکن مجھ سے میرے تنام اعراز اور میری سپیشل ریڈاتھارٹی چھین لئے گئے تھے ۔ میں ظاہری طور پر سیکرٹ سروس کا چیف ضرور ہوں مگر اس وقت میری حیثیت کافرستان کی ایک عام ایجنسی سے بھی کم ہے۔

اب تم سب کو ہلاک کر سے میں ان لوگوں پر اپنی برتری ثابت کر دوں گا۔ انہیں میرے تنام اعزازات اور اتھارٹی تھجے لوٹانے ہوں گے

" تم واقعی انتهائی زمین ہو عمران۔ تم اتنی جلدی حقیقت کی تہہ تک پہنے جاؤگے۔ مجھے یقین نہیں تھا"۔ پنڈت نارائن کی حیرت میں دوبی ہوئی آواز ابھری اور عمران ایک طویل سانس لے کررہ گیا۔اس کا ندازہ صحح ثابت ہواتھا۔

"تعریف کاشکریہ میرے لئے تعریف کے چند الفاظ اور یاد کر لو۔ جب میں جہس یہ بتاؤں گا کہ سوامی داس نے مارشل مہادیو کی بھینٹ چرہانے کے لئے کوبرا فورس کے افراد کو ہی استعمال کیا ہوگا"۔ عمران نے کہا۔

"اوہ، تم واقعی پورے شیطان ہو۔ جہاری یہی ذہائت ہی تہیں ہمیش ہمیش ہمیش کامیا بیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ گراس بار جہاری مہاں کوئی ذہائت، کوئی چالا کی اور کوئی عیاری کام نہیں آئے گی۔ تم مارشل مہادیو کے ہاتھوں سے ہلاک ہونے کے سہادیو کے ہاتھوں سے ہلاک ہونے کے لئے آئے تھے۔ میں تمہیں چند روزاسی زیروروم میں ہی قید رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں مارشل مہادیو اپن فتح کاجتنا حبثن منا نا چاہے منا لے۔ لیکن جب اسے معلوم ہوگا کہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو میں نے گرفتار کر کے ہلاک کیا ہے تو اس کا سارا حبثن اس کی ناک کے راستے بہہ جائے گا۔وہ مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا مگر اب میں اسے راستے بہہ جائے گا۔وہ مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا مگر اب میں اسے

لینے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گا۔ میں ایک تیر سے دو شکار

کروں گا۔ ایک تو میں مارشل مہادیو کے مقابلے میں برتر ہونے کے

لیئے صدر اور وزیراعظم کے سامنے تہاری لاشیں پیش کروں گا۔اور

جن کا صرف اور صرف میں حقدار ہوں، مارشل مہادیو نہیں "- پنڈت بہ ہوش تھے - جیسے انہوں نے ہوش میں نہ آنے کی قسم کھا رکھی نارائن غصلے لیج میں کتا جلا گیا۔اب عمران کی مجھ میں ساری بات آ ہو۔

ارا ان کے بیے این ہا جا بیادب سران کی تھی کی حاول بات ہوئے گئی تھی کہ وہ وائٹ کو براک قید میں کیوں نہیں ہے اور پنڈت "بس، اب تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام کرو۔ اب تم سے نارائن نے اے اور اس کے ساتھیوں کو اب تک کیوں زندہ چھوڑ "ب ملاقات ہوگی جب میں تمہیں ہلاک کرنے آؤں گا"۔ پنڈت رکھا ہے۔

"ارے، ارے کہاں جارے ہو، تم ہمیں ستیہ نہیں کب ہلاک کرو گے ۔ کم از کم اس وقت تک زندہ رہنے کے لئے ہمارے لئے کھانے پینے اور چائے پانی کا ہی بندوبست کرتے جاؤ۔ آخر ہم کب تک مہاں

بھوکے پیاہے رہیں گئے "۔عمران نے کہا۔ " کسی خوش فہی میں نہ رہو۔ تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا"۔ پنڈت نارائن نے عزا کر کہا۔

"ارے، وہ کیوں۔اس طرح تو ہم چ چ بھوکے بیاے ایڈیاں رکڑ رکڑ کر مرجائیں گے۔ بھرتم انتقام کس سے لوگے "۔عمران نے جلدی سے کہا۔

" تم اور حمہارے ساتھی ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ جہنیں دنیا کے بڑے بڑے ایجنٹ ہلاک کرنے کی حسرت لئے قبر میں جا کچا ہیں۔ حمہیں بھوک بیاس سے موت آ جائے ۔یہ کیسے ممکن ہے "۔ پنڈت نارائن نے جسیے منہ بنا کر کہااور عمران بے اختیار بنس پڑا۔ پھر پنڈت نارائن کے آواز آنا بند ہو گئے۔ عمران نے پنڈت نارائن سے بنڈت نارائن سے باتوں کے دوران شمالی دیوار کے ایک چو کور خانے میں ہلکی سی سرخ باتوں کے دوران شمالی دیوار کے ایک چو کور خانے میں ہلکی سی سرخ

" تہمارے ارادے جو بھی ہوں لیکن تم نے سوامی داس کو میرے
اور میرے ساتھیوں کے حصول کے لئے اٹھارہ لاکھ ڈالر ز دے کر تھے
یہ بقین دلا دیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان تو ہے جیے صحح معنوں
میں ہماری قدر ہوئی ہے ورنہ ہمارا چیف تو تھے بڑے بڑے مشنوں کا
چھوٹا موٹا جمکی دے کر ٹرخا وینے کا عادی ہے ۔ ولیے تمہیں اسالمبا
کھواگ کرنے کی کیا ضرورت تھی "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"کھواگ رکے مطلب" ۔ پنڈت نارائن نے چونک کر کہا۔

" یارتم نے ہمارے لئے کوبرا فورس کے انچارج سوامی داس کو پورے اٹھارہ لاکھ ڈالرز دیئے ہیں۔اگر تم مجھے صرف ایک لاکھ ڈالرز دے دیتے تو میں اپنے ساتھیوں کو لے کر خود تمہارے پاس آجا ہا"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"کیااحمقانہ باتیں کر رہے ہو"۔ پنڈت نارائن نے جھلاکر کہا۔ "احمقانہ باتیں۔ارے میں تو سلحی ہوئی اور نہایت عقلمندی کی باتیں کر رہا ہوں"۔ عمران نے کہا۔اگر اس کے ساتھی ہوش میں ہوتے تو وہ اس کی باتیں سن کر دل کھول کر قبقبے لگاتے مگر وہ ہنوز

\* مشتر که قبر میں \* ۔ عمران نے کہا۔ - مشتر که قبر ـ کیا مطلب " بجولیا نے چونک کر پوچھا -" اب میں تمہیں مشترکہ کا مطلب بتاؤں یا قبر کا"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" فضول باتیں چھوڑواوریہ بہاؤ۔یہ کون سی جگہ ہے اور ہم کس کی قید میں ہیں "۔ جولیانے سرجھٹک کر کہا۔ عمران چند کمحوں کے لئے خاموش ہوا مچراس نے ان سب کو ساری باتیں بتا دیں۔ جن میں اس کی پنڈت نارائن اور اس کی گفتگو بھی شامل تھی اور اس کے اندازے بھی۔

"اوه، پچر ہم يمان سے نكليں كے كيے - تم بنارى بويد زيروروم

ے رجے اسم بم سے بھی نہیں توڑا جاسکا ، جولیانے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔

" کیا ضرورت ہے مہاں سے نکلنے کی۔بڑی صاف ستھری اور پر فضا جگہ ہے۔ میں تو کہنا ہوں مل بانٹ کر یہیں بسیرا کر لیتے ہیں۔ کرے

کے درمیانی حصے میں پردہ تان کرایک حصے میں تم ادر میں ہو جائیں گے ۔ دوسرے میں تنویراور باقی سب"۔ عمران نے کہااور تنویراس کی جانب حشمکیں نظروں سے گھورنے نگا۔ عمران ایسے ماحول میں مجمی

اس پرچوٹ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔

" ہونہد، تم سے تو بات کرنا ی فضول ہے ۔آؤصفدر، ہم سب مل کر کوشش کرتے ہیں "۔جولیانے جھلا کر کہا اور صفدرنے مسکرا روشن دبکیر کی تھی حبے دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ پنڈت نارائن كرسل يديثل سے كزرنے والى راينو سٹار ريزكي وجه سے انہيں كسى کرے میں بیٹھاسکرین پر دیکھ رہاتھا۔اب جب پنڈٹ نارائن کی آواز آنا بند ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اس چو کور دیے منا خانے سے سرخ

روشنی بھی نکلنا بند ہو گئ تھی۔ " ارے، اٹھو۔ تم سب تو يوں پرے آرام كر رہے ہو جسي تم

یماں صرف بے ہوش رہنے کے لئے بی آئے ہو"۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے جولیا اور صفدر کی آ نکھیں کھلتے ہوئے دیکھ لی تھیں۔ان کا بھی عمران جسیا ہی حال تھا۔ ان کے جسم پھر کی طرح سخت تھے جہنیں حرکت دینا ان کے لئے

مشکل ہو رہا تھا۔عمران نے انہیں جسم میں حرکت لانے کی کوشش

كرنے كو كہا تو وہ بمشكل تمام اسنے جسموں كو حركت ميں لانے ميں کامیاب ہوئے تھے۔ پھروقفے وقفے سے ان سب کی آنگھیں کھلتی حلی گئیں اور عمران انہیں جسم کو حرکت میں لانے کے لئے ہدایتیں دینے لگا۔ جب وہ ام کھوے ہونے میں کامیاب ہوئے تو عمران نے ان

ے جسموں کو وارم اپ کرنے کی مخصوص ورزش کرنے کو کہا۔ کچھ ی دیرمیں وہ سب پوری طرح سے چاک وچو بند ہو چکے تھے۔

"عمران صاحب، یہ ہم کہاں ہیں "- صفدر نے حیرت سے اس

عجیب و عزیب کرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔جولیااور دوسرے بھی حیرت

بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔

39

3.8

طاقتوں سے الیے بی مگاڈوں میں قبد کر دیا کرتی تھی۔اس کے دشمن جو برے برے وچ ڈاکٹر اور دیو تا ہوتے تھے ۔ الیے مگاڈوں میں نکریں مارتے رہ جاتے تھے مگران مگاڈوں میں ان کی طاقتیں بھی ختم ہو جاتی تھیں اور وہ چند ہی دنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فنا ہو جاتے تھے "۔ جوزف نے جسے خوابیدہ لیج میں کہا۔ اس کی باتیں س کر جولیا اور اس کے ساتھی برے برے منہ بنانے لگے تھے - انہیں جوزف کی ان لقین مذ آنے والی باتوں پر ہمدیشہ چڑآ جاتی تھی۔ جبکہ عمران یوں خاموش ہو کر جوزف کی باتیں سنتا رہا تھا۔جیسے نتھے بچ این ماں سے دلجیب کمانیاں سنتے ہیں۔ " ارے واہ، تم نے تو بتایا تھا کہ جہارا فادر جوشوا بھی اس شیطانوں کی دادی کاسب سے بڑا دشمن تھا۔ کیا شیطانوں کی دادی نے جہارے فادر جو شوا کو الیے مگاڈوں میں قبیر نہیں کیا تھا"۔عمران نے

کہا۔
" اوہ ہاں، مجھے یاد آیا۔ ایک بار فادر جوشوا بھی ایسے ہی ایک
مگاڈے میں قید ہوگیا تھا۔ مگر اسے شیطانوں کی دادی نے نہیں امثالا
کی شیطانی بدروح نے قید کیا تھا" ہوزف نے جونک کر کہا۔
" واہ، واہ یہ امثالا کی بدروح تقیناً شیطانوں کی نانی یا خالہ ہوگی"۔
عران نے نخے بچوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔
" نہیں وہ بھی شیطانوں کی دادی اور جمیا دیوی کی بہن تھی جے فادر
جوشوا نے این طاقتوں سے ہلاک کر دیا تھا مگر اس کی بدروح کو وہ قید

کر اخبات میں سربطا دیا اور پھر وہ سب کمرے میں پھیل کر فرش اور
کمرے کی دیواروں کو ٹھونک بجا کر چک کرنے لگے کہ شاید انہیں
اس بجیب وغریب اور بند کمرے سے نگلنے کا کوئی راستہ مل جائے ۔ان
کو ششوں میں جوزف شریک نہیں ہوا تھا۔ عمران انہیں کو ششیں
کرتے دیکھ کر جوزف کے قریب آگیا۔
\* تم نہیں کو شش کرو گے کالے بھوت \* ۔عمران نے مسکراتے
\* تم نہیں کو شش کرو گے کالے بھوت \* ۔عمران نے مسکراتے

ہوئے جوزف سے مخاطب ہو کر کما۔

والی جمبا دیوی کا ہے جو شیطانوں کی دادی تھی۔ جس میں وہ اپنے دشمنوں کو قید کرتی تھی اور اس کے دشمن وہیں لیڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے تھے۔ یہ مگاڈا ہے۔ جہاں سے نگلنا ناممکن ہے۔ قطعی ناممکن \*۔ جوزف نے جو کسی خیالوں میں کھویاہوا تھا، کہا۔

ان سب کی کو ششیں بے کارہیں باس سید قدیفانہ نیلے سینگوں

" شیطانوں کی دادی سیہ شیطانوں کی نانی کا تو سناتھا۔ان کی دادی مجمی ہوتی ہوئے کہا۔ بھی ہوئے کہا۔ بھی ہوئے کہا۔ " میں چ کہہ رہا ہوں باس۔جمبا دیوی ایک سو دچ ڈاکٹروں کی ماں تھی اور ان وچ ڈاکٹروں کی ایک ہزار اولاد تھی حبن کی وہ دادی تھی۔اس کے بے شمار دشمن تھے جو اسے اور اس کی اولاد کو شم کر

دینا چاہتے تھے مگر جمبا دیوی اپنی پراسرار طاقتوں سے ان پر حادی ہو جاتی تھی وہ اپنے دشمنوں کو نہ خو دہلاک کرتی تھی اور نہ اپن اولا داور نہ اولاد کی اولاد کو ہلاک کرنے دیتی تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کو پراسرار

ت تم نے بتایا نہیں جوزف، کہیں الیما تو نہیں مہارا فادر جوشوا امثالا کی بدروح کی قید میں اسی طرح ایٹیاں رگز رگز کر ہلاک ہو گیا تھا جسیے جمبادیوی کے دشمن ہلاک ہوجاتے تھے "۔ صفدر نے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔

" نہیں، فادر جوشوا عظیم ہے۔ وہ بھلا امثالا کی گندی بدروح کی قید میں کیسے رہ سکتا تھا۔اس نے کرے کو ہوا بند کر دیا تھا اور کرے کی دیواروں کو غائب کر دیا تھا جس کی دجہ سے وہ وہاں سے نطلنے میں کامیاب ہو گیا تھا"۔ جو زف نے کہا اور وہ سب لوگ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ جسے انہیں جو زف کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔
"ہوا بند کر دیا تھا۔ کیا مطلب، ہوا بندسے تہماری کیا مراد ہے"۔

جولیانے حیران ہو کر پو چھا۔ " یہ میں نہیں جانیا"۔جو زف نے سر جھٹک کر کہا۔

" تو پھر کون جانتاہے "۔ تنویر نے ہونٹ جینچ کر کہا۔

"اس کالے بھوت کی دادی یا نانی یا بھرشاید تنویر کی ہونے والی ساس کی بدروح "مران نے مسکراتے ہوئے کہااوراس کے ساتھی ایک بار پھرہنس پڑے ۔

" تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو عمران "۔ تتویر نے اس کی جانب

حشمگیں نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ " یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔قسم لے لو میں تو اپنی حد نہیں کر سکا تھا۔ ایک روز امثالا کی بدروح نے فادر جو شوا پر محلہ کرے اسے بے ہوش کیا اور جمبا دیوی کو ایک مگاڈے میں قید کر دیا"۔جوزف نے کہا۔اس کا لہجہ اس طرح پراسراریت سے بھرپور تھا۔
"حیرت ہے۔ شیطانوں کی دو دو دادیاں ہوتی ہیں"۔ عمران نے الیے انداز میں کیا کہ اس کے سبحی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ الیے انداز میں کیا کہ اس کے سبحی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ وہ سب کمرے کو اتھی طرح ٹھونک بجاکر دیکھ کی گئے لیکن وہاں سے فوہ سر جھنگتے ہوئے فیلے کا انہیں کوئی راستہ نہیں مل سکا تھا۔اس کے وہ سر جھنگتے ہوئے

"جوزف، یہ بتاؤ تہمارا فادر جوشوااس قیدخانے میرا مطلب ہے اس جسے مگاڈے سے نگلنے میں کامیاب کسے ہوا تھا"۔ جولیا نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔

جوزف اور عمران کے قریب آگئے تھے۔

"اس نے بہاس اٹار کر رمباسمبار قص کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ امثالا کی بدروح شرما کر اسے خود ہی وہاں سے نکال بھگائے "۔ عمران نے منہ چلاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھیوں کی ہنسی نکل گئے۔ عمران حماقت زدہ انداز میں بعض اوقات ایسی باتیں کرجا تا تھا کہ وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پرتے تھے۔

"ایسی بے ہودہ حرکت میں حمہیں تو ہر گزنہیں کرنے دوں گی"۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھیوں کے قبقیم بلند ہو گئے اور عمران برے برے منہ بنانے لگاجیے اس نے کو نین کی کڑوی گولی چبالی ہو۔اس کی اس حرکت پر بھی اس کے ساتھی ہنس پڑے

مگاڑے کی ہوا بند کر دو۔ دیواریں خود بخود غائب ہو جائیں گی اور تہارے لئے تمام راستے بھی کھل جائیں گے "۔جوزف نے بری طرح سے چیخے ہوئے کمااور وہ سب حیرت زدہ نظروں سے جو زف کی جانب و مکھنے لگے ۔ جبکہ اس کی بات سن کر عمران بری طرح سے چو نک پڑا

تھا۔وہ چند کھے عور سے دیکھتارہا بھر کسی خیال کے تحت وہ بری طرح ہے اچھل پڑا۔دوسرے ہی کمح اس نے دونوں ہاتھ چھیلا کرجوزف کو

مکردا اور اس کے بھاری بھر کم جسم کو اوپر اٹھاکریوں ناچنا شروع ہو گیا جسيے جوزف گوشت يوست كا انسان مد مو بلكه كاغذ كا بنا كوئي كھلونا

" زنده بادجوزف ـ زنده باد" - عمران في ناچيج موئ كما اوراس کے ساتھی عمران کو اس طرح جو زف کو اٹھا کر ناچتے دیکھ کر حیرت ہے آنکھیں بھاڑ کر رہ گئے ۔انہیں یوں لگا جیسے اس بند کمرے میں بچ مچ عمران کا ذمنی توازن بگر گیا ہو۔

میں ہی ہوں "۔ عمران نے اس انداز میں کہا کہ وہ سب بھر زور سے ہنس دیئے تھے۔ " اس کو چھوڑو، تم بتاؤجوزف۔ یاد کروشاید تمہس یادآ جائے کہ تهارا فادرجو شوا الي قيدخانے سے كسي نكلاتها" -جوليانے دوباره

جوزف ہے مخاطب ہو کر کما۔ " میں نہیں جانتامسی ۔ یقین کرومیں نہیں جانتا۔ اگر معلوم ہو تا تو میں ضرور بتا دیتا۔جب فادر جو شوا کو مگاڈے میں قبیہ کیا گیا تھااس وقت میرے پیدا ہونے میں پورے دوسو سال باقی تھے "۔جوزف نے کہا اور اس کے ساتھی اس کی جانب عصیلی نظروں سے گھورنے لگے ۔وہ مجھ گئے تھے کہ جو زف بھی عمران کے رنگ میں رنگ گیا ہے

اور وہ جان بوجھ کر انہیں بے وقوف بنا رہا ہے ۔ جبکہ اس بار عمران زور دار قبقبه نگا كر ہنس پڑا تھا۔ " لو اور یو چھواس سے سیہ واقعہ اس کے پیدا ہونے سے دو سو

سال قبل کا ہے تو وہ واقعہ کئی ہزار قبل مسے کا ہو گاجب اس کے فادر جو شوا کے گنج سریر شیطانوں کے بردادا نے جوتے مارے تھے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" فارگاڈسکی باس ۔فادرجو شوا کے لئے ایسے توہین آمیزالفاظ مت کہو ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ ہر طرف نیلی حمیگادڑوں کے انڈے مجھٹ پڑس گے ۔حن ہے آگ کی چنگار ہاں نگلس گی اور ساری دنیا کو جلا کر راکھ بنا دیں گی۔اگر تمہیں اس مگاڈے سے نکلنا ہے تو اس

پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کمرے کی دیواریں بالکل سیاٹ تھیں سامک دیوار میں اسے ایک دروازہ نظرآ رہاتھاجو بندتھا۔ "كيا مطلب، يه ميس كهال آگئ - ميس تو اين مال ك فليك ميس تھی۔ بھر یماں ....... کیپٹن ماریا کے منہ سے حیرت بھرے انداز میں نکلا۔ اس کمح اسے یادآگیا کہ وہ فلیٹ میں اپنی منہ بولی ماں سے بیٹی باتیں کر ری تھی کہ اچانک اسے تیزاور ناگوار ہو کا احساس ہوا اور دوسرے ہی ملمح اسے یوں لگاجیسے اس کے ذمن پر تاریکی نے پلغار کر دی ہو۔اس نے سر جھٹک کر اس تاریکی کو دور کرنے کی کو شش کی تھی مگر بے سود روہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی تھی۔اس سے بعد اسے اب ہوش آیا تھا۔اس کے ساتھ ہی کیپٹن ماریا کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔اسے یادآ رہاتھا جیسے اسے کسی مشین میں ڈال کر چیک کیا گیا ہو۔اس کی آنکھوں کے سلمنے دھندس چھائی ہوئی تھی اور اس دھند کے میں اے ایک لڑکی کا پھرہ اپنے چرے پرجھ کا نظر آرہا تھا۔جو اس سے سوال کر رہی تھی اور کیپٹن ماریا اس کے ہرسوال پر اپنے ذمن میں زلزلہ سا پیدا ہوتے محسوس کر رہی تھی اور جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ معجم جواب دے رہی تھی۔

اور دھند کئے میں نظرآنے والی لڑی کی طرف مبذول کر لی۔ وہ چو کلہ اور دھند کئے میں نظرآنے والی لڑی کی طرف مبذول کر لی۔ وہ چو کلہ معمول سے یوگا کی مشتقیں کرتی تھی اس لئے وہ لینے ذہن کو ایک خاص مرکز پر مرتکز کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اسے یوری

کیپٹن ماریا کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے
یوں محسوس ہو رہا تھا جسے وہ نیند میں ہو اور اسے کوئی بکر کر بری
طرح سے بھنجوڑ رہا ہو۔ چند کموں تک اس کی یہی کیفیت ری پھر
اچانک اس کے جسم کو ایک زور دار جھٹکا لگا اور اس نے یکفت آئکھیں
کھول دیں۔ چند کموں تک اس کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی
رہی اور پھر دھند چھٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی
رہی اور پھر دھند چھٹنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی جسبے اس سے ذہن پر پرئی
دھند کے بادل جھٹ گئے تھے۔ ہوش میں آتے ہی وہ بری طرح سے
چونک پرئی تھی۔

وہ ایک چھوٹے سے کرے میں ایک دبیرقالین پرپڑی تھی۔وہ پہلو کے بل قالین پرپڑی تھی۔وہ پہلو کے بل قالین پرپڑی تھی۔چند کمچ تو وہ آنکھیں پپٹٹاتی رہی جسے دنیا میں پہلی بار وار دہوئی ہو۔ بھراس کا ذہن جسے پوری طرح سے بیدار ہوگی اور آنکھیں ہوگی اور آنکھیں

Downloaded from https://paksociety.46om
کے ساتھ کیا ہوا تھا۔وہ لڑکی کون تھی اور وہ میں بلکہ مارشل مہادیو، اس کے ہیڈ کو ارٹر کے حفاظتی انتظامات اور

ئیں بللہ مار من مہادیو، ہن ہے ہمیر کوارٹر سے مقامی اسطامات او ابو عبداللہ کے بارے میں بھی یو چھتی جاری تھی۔

کیپٹن ماریا کو صاف محسوس ہورہاتھا کہ اس کی ہمشکل اڑکی اس سے جس انداز میں اس کے بارے میں، مارشل مہادیو، ہیڈ کو ارٹر اور ابو عبداللہ کے بارے میں جو معلو مات حاصل کر رہی ہے ۔ وہ اس کے ملک اپ میں ہیڈ کو ارٹر میں داخل ہو ناچاہتی ہے ماکہ وہ اس کی جگہ لے کر آسانی سے ہیڈ کو ارٹر میں داخل ہو جائے اور اس کا ہیڈ کو ارٹر میں داخل ہو جائے اور اس کا ہیڈ کو ارٹر میں داخل ہو نے کا مقصد وہاں سے صرف اور صرف ہیون ویلی کی میں داخل ہونے کا مقصد وہاں سے صرف اور صرف ہیون ویلی کی آزادی کی تحریک کے سربراہ ابو عبداللہ کو نہ صرف آزاد کر انا تھا بلکہ مارشل مہادیو اور اس کے ہیڈ کو ارٹر کو تباہ کر ناتھا۔

یہ ساری باتیں جان کر گیپٹن ماریا کے ذہن میں بھونچال ساآگیا تھا۔ وہ شروع سے ہی یو گا اور خیال خوانی کی مخصوص ورزشیں کرنے کی عادی تھی جس کی وجہ سے اسے ہوش میں آتے ہی فوراً احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ذہن کے ساتھ چیزخانی کی گئے ہے اور جب اس نے خصوص ورزشوں اور اپن مخصوص صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے ذہن کو کھنگالا تو اس کے لاشعور میں چچی ہوئی تمام باتیں اس کے ذہن کے پردے پر فلم کی طرح چلنے گی تھیں اور اسے ساری حقیقت کا ذہن کے پردے پر فلم کی طرح چلنے گی تھیں اور اسے ساری حقیقت کا ستی جل گیا تھا کہ لڑکی نہ ستی جل گیا تھا کہ لڑک نہ حرف اس کے میک اپ میں ہے بلکہ اس کے عزائم کیا ہیں۔ ولیے عرف اس کے میک اپ میں ہے بلکہ اس کے عزائم کیا ہیں۔ ولیے بھی کیپٹن ماریا ایک حوصلہ منداور ذہین لڑکی تھی جس نے خطرناک

طرح سے یاد آسکے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔وہ لڑکی کون تھی اور وہ اس سے کیا سوال کر ری تھی اور یہ کہ اس نے اس لڑکی کے سوالوں کے کماجواب دیئے تھے ۔ کیپٹن ماریاای طرح آنکھیں بند کئے آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل نیچ بیٹھ گئی اور اس نے یو گا کے مخصوص سٹائل میں جیسیرآسن جمالیا۔ بھروہ اپنے عمل متنفس کے تحت چند کھمجے بہلے سانس اندر معینجی رہی ۔ پراس نے کچھ کموں کے لیے سانس روکا اور پھر نہایت آہستہ آہستہ اس نے سانس خارج کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیرتک وہ بہی عمل دوہراتی رہی ۔اس کی توجہ مسلسل دھند کھے میں چھی ہوئی لڑ کی کے چبرے پر مر کوز تھیں۔وہ کافی دیر تک عمل تنفس کے اس خاص عمل کو دوہراتی رہی بھر اچانک اس کے لاشعور میں موجو د دھند مجیشنے لگی اور دھند میں حجیبا ہوالڑ کی کا چرہ آہستہ آہستہ اس پرواضح ہو ناشروع ہو گیا۔

دوسرے ہی لمحے وہ یہ دیکھ کرچونک پڑی کہ اس کے سلمنے جو چہرہ تھا وہ ہو بہواس کا چہرہ تھا۔ اس لڑکی کے چہرے کے نقش و نگار اس سے ملتے جلتے تھے جسیے اس نے اس کا میک اپ کر رکھا ہو یا بچر وہ اس کی جرفواں بہن ہو۔ اس کی ہمشکل لڑکی اس سے اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیپٹن ماریا کو اپنے ذہن میں تیز چھن بھی ہوتی ہوئی محسوس ہورہی تھی اوریہ اس چھن کا اثر تھا جس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ پارے چاہتے ہوئے وہ نہ کی ہمشکل لڑکی اس سے کرید کرید کرید صرف اس کے بارے اس کی ہمشکل لڑکی اس سے کرید کرید کرید صرف اس کے بارے

اٹھالیا وہ عام ساسیل فون تھا جو شاید اسے لانے والوں میں سے کسی کی جیب ہے گر گیا تھا۔ سیل فون کا کرچونکہ قالین کے کر جسیا تھا اس لئے شاید جس کسی کاسیل فون گرا تھا اسے فون کے گرنے اور اسے دیکھے کا احساس نہ ہوا ہوگا۔ سیل فون کو دیکھ کر کیپٹن ماریا کی آنکھوں میں چمک سی آگئ تھی۔عام سیل فون بھی اس وقت اس کے لئے امداد غیبی ہی تھی اس نے فون کی سکرین دیکھی فون آن تھا۔ اس نے جلدی سے مارشل مہادیو کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔ نے جلدی سے مارشل مہادیو کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔ نمام نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے نمام نمبر پریس کیا تو اچانک فون پر کہیوٹر میب چلنا شروع ہو گئ۔ اسے بتایا جارہا تھا کہ اس کال کے لئے کہیوٹر میب چلنا شروع ہو گئ۔ اسے بتایا جارہا تھا کہ اس کال کے لئے

اس سیل فون میں مطلوبہ رقم نہیں تھی۔
"ہونہہ، اس میں تو بیلنس ہی نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں"۔
کیپٹن ماریانے پرلیشانی کے عالم میں سر جھٹک کر کہا۔ اس نے فون
سے بیلنس معلوم کرنے والے ہمبر پریس کئے تو یہ دیکھ کر اس کے
ہمرے پر قدرے اطمینان آگیا کہ اس سیل فون میں اتنا بیلنس تو
نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی کال کر سکتی لیکن اس میں جتنی رقم موجود تھی
اس سے وہ کم از کم ایس ایم ایس ضرور کر سکتی تھی۔ کیپٹن ماریا نے
سیل فون کے آپشن میں جاکر مینے باکس کھولا اور رائٹنگ مینے میں
مارشل مہادیو کے نام پیغام لکھنے لگی۔ اس نے پیغام میں لکھا تھا کہ
کیپٹن ماریا کے میک اپ میں ہیڈ کوارٹر میں ایک خطرناک لڑکی
داخل ہونے والی ہے، یا ہو میکی ہے۔ اسے فوری طور پر گرفتار کیا

سے خطرناک ماحول میں بھی گھرانا نہیں سیکھاتھا۔ اس لئے ہوش میں آکر وہ ذرا بھی نہیں گھرائی تھی السبہ خود کو بدلی ہوئی جگہ پر دیکھ کر وہ قدرے حیران اور پرلیشان ضرور ہو گئ تھی گر پھر اس نے خود کو سنجھال کر سب سے پہلے یو گا اور خیال خوانی کی مخصوص ورزشوں کو استعمال کر سب سے پہلے یو گا اور خیال خوانی کی مخصوص ورزشوں کو استعمال کر کے یہ جاننے کی کو شش کی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ساری حقیقت سلمنے آتے ہی اس نے یکدم آنکھیں کھول دی تھا۔ ساری حقیقت سلمنے آتے ہی اس نے یکدم آنکھیں کھول دی تھیں اور یوں تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئ تھی۔ جسے قالمین میں یکھنت ہزاروں وولٹ کاکر نے دوڑ گیا ہو۔

"اوہ، وہ خطرناک لڑی ہے۔اس لڑی سے مارشل مہادیو اور اس
کے ہیڈ کو ارثر کو سخت خطرہ ہو سکتا ہے۔ تجھے اس کی خبر فوری طور پر
مارشل مہادیو کو دین ہوگ۔اگر وہ لڑی ہیڈ کو ارثر میں داخل ہونے
میں کامیاب ہو گئ تو سب کچھ غلط ہو جائے گا"۔ کیپٹن ماریا نے
پریشانی کے عالم میں بزبراتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے اپنی
جیبوں کی تلاشی لی مگر اس کی جیبیں بالکل خالی تھیں۔اس کے سپیشل
سیل فون کے ساتھ ساتھ اس کی تمام چیزیں نکال لی گئ تھیں مہاں
سیل فون کے ساتھ ساتھ اس کی تمام چیزیں نکال لی گئ تھیں مہاں
سیک کہ اس کا مخصوص لباس بھی بدلا ہوا تھا۔

"اوہ مائی گاڈ۔وہ لڑکی تو پوری تیاری کے ساتھ ہیڈ کو ارٹر کی طرف گئ ہے ۔اب میں کیا کروں "۔ کیپٹن ماریا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہااور چاروں طرف دیکھنے گئی۔اس کمح اس کی نظر قالین پرپڑے ایک سیل فون پرپڑی۔وہ تیزی سے اس طرف جھپٹی اور اس نے سیل فون

## 

اندرآگئے۔ " اس لڑکی کو جب میں نے یمباں ڈالا تھا تب شاید میرا سیل فون یہیں کہیں کر گیا تھا"۔اے ایک نوجوان کی آواز سنائی دی۔ " تو دیکھولو۔ یہیں کہیں ہوگا"۔ دوسرے نوجوان نے کہا اور کیپٹن ماریا کو احساس ہواجیہے وہ دونوں اس کے قریب آرہے ہیں۔ " مل گیا۔ یہ دیکھو"۔ پہلے تخص نے جلدی سے کہا۔اسے شاید سیل فون نظرآ گیا تھا۔جو نبی وہ اس سیل فون کو اٹھانے کے لئے جھکا اس لمح كيپنن ماريا بحلى كى سى تيزى سے حركت ميں آئى ۔اس نے كروث بدلتے ہوئے ایک مسلح آدمی سے بیروں پر ایک ٹانگ ماری اور اس کی دوسری ٹانگ اس تخص کے چرے پر پڑی تھی جو اپنا سیل فون اٹھانے کے لئے بھک رہاتھا۔دونوں مسلح افرادچینے ہوئے الٹ کر گر پڑے ۔اس سے پہلے کہ وہ اٹھے کیپٹن ماریانے تیزی سے اکثر کر ایک تض کے مشین گن والے ہاتھ پر لات ماری جس نے لیسے لیسے گن کا رخ اس کی طرف کرے فائرنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔اس کے ہاتھ سے گن لکل کر دور جا گری ۔ یہ دیکھ کر دوسرا تخص کروٹ بدل كرتيزى سے اٹھا مگر اس سے بہلے كه وه كن كارخ كيپڻن مارياكى طرف كرك فائر كھوتا۔ كيسٹن ماريا نے الى قلابازى كھائى اور اس كے دونوں ہاتھ زمین پر ہی تھے کہ اس کے دونوں پیراس تنص کے سیسے پر پڑے ۔ نوجوان کو زور دار جھٹکالگااور وہ اچھل کر بیچے جاگرا۔ای کمجے بہلا نوجوان اٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ چیخا ہوا تیزی سے

اس نقلی لڑک کی کسی بات پر یقین نه کیا جائے اور اس سے اصلی کیبٹن ماریا کے بارے میں یو چھاجائے۔ کیپٹن ماریانے ثبوت کے طور پراس نقلی لڑکی کے بارے میں پیر بھی لکھ دیا تھا کہ میک اپ واشرہے اس کا چرہ دھویا جائے تو اس کا اصلی روپ ان کے سامنے آجائے گا"۔ تمام ملیج مکمل کر کے نیچے کیپٹن ماریانے اپنانام لکھااور اس نے کھے سوچ کریہ پیغام مارشل مہادیو کو بھیجنے کے بجائے وہاں موجود اپنے ایک مخلص ساتھی میجر وشرام کو مجے دیا۔ سیج باکس سے میل علی گئ تو کیپٹن ماریا نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے بقین تھا کہ میجروشرام تک جسے ہی یہ ملیج بہنچ گاوہ مارشل مہادیو کو ساری حقیقت بنا دے گا اور پھر مارشل مہادیو اس نقلی لڑکی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے ہر قیمت پر گرفتار کر لیں گے۔ چاہے وہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گئی ہویا ہونے والی ہو۔ ابھی کیپٹن ماریا میں بھیج کرفارغ بی ہوئی تھی کہ اس لحے اس نے وروازے پر کھٹکے کی آواز سنی شاید کوئی دروازے کالاک کھول کر اندر آنے والا تھا۔ کیپٹن ماریانے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔اس نے جلدی سے سیل فون کو پھیٹا اور زمین برای طرح مڑے تؤے انداز میں لیث کئ جس عالت میں وہ بے ہوش پڑی تھی دشاید وہ آنے والوں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ اسے ہوش آ جکا ہے ۔اس کمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور دو مسلح افراد

کیپٹن ماریا کی طرف بڑھا مگر اس اشاء میں کیپٹن ماریا قلابازی کھا کر الک بار کھر کی ہو جگی تھی۔ نوجوان نے اچانک کیپٹن کیپٹن ماریا پر چھلانگ لگاتے دیکھ کر کیپٹن ماریا پر چھلانگ لگاتے دیکھ کر کیپٹن ماریا تیزی سے نیچے ہو گئ۔ نوجوان جسے ہی اس کے اوپر آیا۔ کیپٹن ماریا کے دونوں ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے اور نوجوان اس کے اوپر آیاد دونوں ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے اور نوجوان اس کے اوپر آبوا دوسری طرف جاگرا۔

کیپٹن ماریا اس نوجوان کو گرا کر تیزی ہے اس کی گری ہوئی
مشین گن کی طرف لیکی۔دوسرے ہی لمجے مشین گن اس کے ہاتھوں
میں تھی۔ نوجوان جو اٹھنے کی کو شش کر رہے تھے اس کے ہاتھ میں
مشین گن دیکھ کر ٹھٹھک گئے ۔ ان کے چہروں پر یکخت سراسیمگی
پھیل گئ تھی۔ کیپٹن ماریا شمالی دیوار کی طرف کھڑی تھی جبکہ کرے
کا دروازہ مشرق کی طرف تھا اور دونوں نوجوان جنوبی دیوار کے پاس
موجود تھے جس کی وجہ ہے کیپٹن ماریا آسانی سے ان کی اور دروازے
کی طرف نظرر کھ سکتی تھی۔

"عقب میں گوم جاؤ جلدی در نہ بھون کر رکھ دوں گی"۔ کیپٹن ماریانے پھنکارتے ہوئے کہا اور ددنوں نوجوان ہونٹ بھینچۃ ہوئے اور اس کی جانب عصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے دوسری طرف گھوم کئے ۔ جیسے ہی ان کے منہ دیوار کی طرف ہوئے کیپٹن ماریا دب قدموں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کے قدموں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کے قریب بہنے کر دروازے سے سرباہر شکالا اور تو اسے دائیں طرف دیوار

اور بائیں طرف طویل راہداری نظرآئی، اے جس کرے میں قید کیا گیا تھا وہ اس راہداری کے آخر میں تھااور راہداری دور تک بالکل خالی نظرآر ہی تھی۔یہ دیکھ کر کیپٹن ماریانے اطمینان کا سانس لیستے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئ جو دیوار کی طرف منہ کئے کھڑے تھے۔

"اب میری طرف مرجاؤ" - کیپٹن ماریا نے ان کے پیچھے جاکر ان سے قدرے فاصلے پر رہے ہوئے کہا تو وہ اس کی طرف پلٹ آئے " تم بہت غلط کر رہی ہو لڑک - تم اگر یہاں سے فرار ہونے کا ارادہ کر رہی ہو تو الیبی غلطی بحول کر بھی مت کرنا - کیونکہ یہاں ہر طرف موت کا راج ہے سبہاں سے جہاری لاش ہی باہر جاسکے گی" - طرف موت کا راج ہے سبہاں سے جہاری لاش ہی باہر جاسکے گی" - ایک نوجوان نے سخت لیج میں کہا ۔

"ميرانام جان ب "اس شخص نے كها-

"اور تہمارا"۔ کیپٹن ماریانے دوسرے نوجوان سے پو چھا۔ \* چیا مرمدہ یہ مدسر رنوجوان نے نفت تھریے کیجے میر

" حمہاری موت"۔ دوسرے نوجوان نے نفرت بحرے کیج میں

' تو پھر میں سب سے پہلے اپنی موت کو ہی ماروں گی "۔ کیسپٹن ماریا نے کہا۔ اس لمحے اس نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ مشین گن سے ریٹ ریٹ کی مخصوص آواز نکلی اور اس نوجو ان کے جسم میں بے شمار

" تم اس وقت ماسر پروشو کی قبید میں ہو"۔ جان نے جلدی سے

" ماسٹر پروشو۔ کون ماسٹر پروشو " ۔ کیپٹن ماریانے چو نک کر کہا۔ " وي ٹو کلب کا مالک اور " ۔ ابھی جان نے اتنا ہی کہاتھا کہ اچانک كرے كا دروازه ايك دهماكے سے كھلا اور ايك خوبصورت نوجوان تیزی سے اندر آگیا۔اس کے ہاتھ میں مشین لیٹل تھی۔ کرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اچانک مشین کیٹل سے کیپٹن ماریا پر فائرنگ کر دی تھی۔ توتواہث کی آواز کے ساتھ کئی گولیاں کیپٹن ماریا کے ہاتھ میں موجود مشین گن پرپڑی تھیں اور اس کے ہاتھوں ہے مشین گن نکل کر دور جا گری تھی۔ یہ سب کچھ آناً فاناً ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے کیپٹن ماریا کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ نوجوان جس انداز میں دروازہ کھول کر کمرنے میں داخل ہوا تھا اوراس نے کرے میں داخل ہوتے ہی جس طرح نشانہ لے کر کیپٹن ماریا کے ہاتھوں سے گن گرائی تھی اس سے لگتا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی کیٹن ماریا کی یوزیشن جانتا تھا۔ اس کا نشانہ واقعی بے داغ تھا۔ گولیاں حلاکر اس نے کیپٹن ماریا کے ہاتھوں سے صرف مشین گن کرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔

ہ مم، ماسڑ اس نے شیکھر کو ہلاک کر دیا ہے۔یہ، یہ ........ "جان نے اس نوجوان کو دیکھ کرچیجتے ہوئے کہا اور بھاگ کر تیزی سے اس نوجوان کے قریب حلا گیا۔جان کو آنے والے نوجوان کو ماسٹر کہہ کر سوراخ ہوتے علیے گئے ۔ وہ بری طرح سے چیختا ہوا زمین پر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ساکت ہو گیا۔ کیپٹن ماریادیکھ چکی تھی کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔اس لئے اس نے فائرنگ کرنے میں کوئی بجکیاہٹ نہیں کی تھی۔

" یہ، یہ تم ہے تم نے کیا کہا۔ تم نے شکھر کو مار دیا۔ تت، تم "۔ پہلے نوجوان نے جس نے اپنا نام جان بتایا تھا لینے ساتھی کو یوں گولیوں سے چھلنی ہوتے دیکھ کرتھ تھر کانینے ہوئے کہا۔

ویوں کے بی او مے ویط و سر سرمایہ او سے ہاں۔ " میں تمہارا بھی یہی حشر کرنے والی ہوں"۔ کیپٹن ماریانے گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے عزا کر کہا تو جان کے رہے سبے اوسان بھی خطاہو گئے۔

" نن، نہیں۔ نہیں مجھے مت مارو پلیز۔ مم، میں۔ میں...... " اس نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔

" میں ایک شرط پر حمہیں زندہ چھوڑ سکتی ہوں "۔ کیپٹن ماریا نے

ہو۔ " لک، کون می شرط پر "۔جان نے اس طرح لر زہ براندام ہوتے ہوئے کہا۔ ۔

" یہ بناؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے سہاں کس نے قید کیا ہے۔ اور یہ بھی بناؤ کہ میری وہ ہمشکل لڑک کون تھی اور اب وہ کہاں ہے" ۔ کیپٹن ماریانے الک ہی سانس میں اس سے کمی سوال کرتے ہوئے یو چھا۔

ہ کلاتے ہوئے کہا۔

"اس غلطی کی سزاشکھرنے تو بھگت ہی لی ہے۔اب مہماری باری ہے۔ پہلے میں کیپٹن ماریا سے نبٹ لوں۔ پھر تم سے پو چھوں گا"۔ پروشو نے کر خت لیج میں کہا اور پھر وہ کیپٹن ماریا کی طرف قدم

" تو تم مہاں سے فرار ہونا چاہتی ہو"۔ پروشو نے اس کی جانب خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔

" ہاں"۔ کیپٹن ماریانے بے خوفی سے کہا۔

" گذر خاصی دلیراور نڈر معلوم ہوتی ہو" بروشونے کہا۔

" میں تو شروع سے ہی دلیراور نڈر ہوں۔ مگر تہماراساتھی، وہ شاید سیس تو شروع سے ہی دلیراور نڈر ہوں۔ مگر تہماراساتھی، وہ شاید تہمارے ذر سے بھاگ رہا ہے۔ وہ دیکھو"۔ کیپٹن ماریا نے کہا اور پروشو اس کی بات سن کرجان کی طرف پلٹا مگر جان بدستورا بی جگہ پر موجو دہ تھا۔ اس سے پہلے کہ پروشو کو اپنی غلطی کا احساس ہو تا۔ کیپٹن ماریا اس موقع کا بجرپور فائدہ اٹھا چکی تھی۔ وہ اچانک اپن جگہ سے اچھلی تھی اور پھر کسی توپ سے نگلے ہوئے گولے کی طرح پروشو سے آ مگرائی تھی۔ پروشو کو ایک زبردست دھکالگا اور وہ اچھل کر پہلو کے مگر آئی تھی۔ پروشو کو ایک زبردست دھکالگا اور وہ اچھل کر پہلو کے بل گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا کیپٹن ماریا نے اس کے ہاتھ سے مشین پیٹل چھین کر جان پراچانک فائرنگ کر دی۔ جو اب کیپٹن ماریا پر حملہ کر نے کے لئے آگے بڑھ رہا تھا۔ جان گولیاں کھا کر حلق ماریا پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا تھا۔ جان گولیاں کھا کر حلق ماریا پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا تھا۔ جان گولیاں کھا کر حلق ماریا پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا تھا۔ جان گولیاں کھا کر حلق

کے بل جیجتا ہوا کرا اور بری طرح سے ترینے نگا۔ اس سے پہلے کہ

مخاطب کرتے دیکھ کر کیپٹن ماریا سجھ گئ کہ یہ وہی ماسٹر پروشو ہے جس کے بارے میں جان اسے بتارہا تھا۔

" تم یہاں کیا کرنے آئے تھے "۔ پروشو نے جان کی جانب غضبناک نظروں سے دیکھتے ہوئے پو چھا۔اس نے گن کارخ مسلسل کیپٹن ماریا کی طرف کرر کھاتھا۔

"وہ ماسٹر، شیکھر جب اس لڑی کو اس کمرے میں چھوڑنے آیا تھا اس کی جیب سے اس کاسیل فون نکل کر گر گیا تھا۔ ہم وہ لیننے کے لئے مہاں آئے تھے ۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو یہ السے ہی پری تھی۔ جسے یہ ہوش ہواس لئے ہم بے فکر ہو کر اندر آگئے تھے مگر ہم جسے یہ اندر آئے اس نے اچانک ہم پر حملہ کر دیا اور ....... " جان ہم جسے ی اندر آئے اس نے اچانک ہم پر حملہ کر دیا اور ....... " جان

نے پروشو کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
" میں نے تم لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اس لڑی کو باندھ کر اس
کرے میں ڈالنا۔ پھر تم نے اسے باندھا کیوں نہیں تھا"۔ پروشو نے
اس کی جانب خشمگیں نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیپٹن ماریا
پروشو کی جانب خونخار نظروں سے گھوررہی تھی۔اس کا انداز بتارہا تھا
کہ وہ ماسٹر پروشو پر حملہ کرنا چاہتی ہے مگر ماسٹر پروشو یوری طرح سے

ہو شیار تھا اور کیسٹن ماریا اس کا انداز دیکھ کر سبھے گئی تھی کہ اگر اس ﴿ نے ماسٹر پروشو پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے ایک لمجے میں گولیوں سے بھون دے گا۔

" غغن، غلطی ہو گئ ماسٹر۔ وہ، مم۔ مم، میں ....... " جان نے

اتفاق سے اپنے مشین پیٹل کے قریب گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن ماریا اٹھ کر اس پر حملہ کرتی۔ پروشو نے بجلی کی سی تیزی سے مشین پیٹل اٹھا یا اور دوسرے لمحے اس نے کیپٹن ماریا پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کیپٹن ماریا کو اپنے جسم میں سینکڑوں گرم سلانی ارتی محس ہوئی تھیں۔ وہ اٹھل کر زمین پر گری اور بری طرح سے تربیخ گی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دل و دماغ پر ایک بار پھر اندھیرے کی دبیر چادر چڑھتی چلی گئے۔ گر اندھیرے کی یہ چادر اس کے ذہن پر چھانے والے پہلے اندھیرے سے کہیں زیادہ دبیر تھی۔ یہ کوئن پر تھا والے پہلے اندھیرے سے کہیں زیادہ دبیر تھی۔ یہ موت کی سیاہ چادر تھی جس نے اس کی دنیا کو ہمیشہ کے لئے تاریک

کیپٹن ماریا گن کارخ پروشو کی طرف کرتی پروشو نے زمین پرلیٹتے لیسے
اپنی دونوں ٹانگیں اس کی ٹانگوں پر مار دیں۔ کیپٹن ماریا اچھلی اور
دھم سے زمین پرآگری۔اس کمح پروشو تڑپا اور اس نے پلٹ کر ایک
زور دار مکا کیپٹن ماریا کی گردن پر مارنے کی کوشش کی مگر کیپٹن ماریا
تیزی سے دوسری طرف گھوم گئ۔گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے
مشین پیٹل نکل گیا تھا اور بھروہ اور پروشو ایک ساتھ تیزی سے اکھ
کھڑے ہوئے تھے۔

۔ '' تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گی کیپٹن ماریا۔ پروشو نے حلق کے بل غراتے ہوئے کہا۔

"اور میں جاکر و کھا دوں گی"۔ کیپٹن ماریا نے جواباً عزاکر کہا۔
اس نے اچانک چھلانگ نگائی اور ایک بار پر پروشو پر آپڑی۔ پروشو
ایک بار پھر کر پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا کیپٹن ماریا نے الثی
قلا بازی کھائی اور اس نے اٹھتے ہوئے پروشو کی گردن میں دونوں
قلا بازی کھائی اور اس نے اٹھتے ہوئے پروشو کی گردن میں دونوں
پروس کی قینی ڈال کر اسے پلٹانے کی کوشش کی مگر پروشو چھنی چھلی
کی طرح پھسلتا چلاگیا اور کیپٹن ماریا اپنے ہی زور سے آگے جا گری۔
پروشو نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر تیزی سے نہ صرف بلٹ کر اسے
پواپ لیا بلکہ اس نے پوری قوت سے اس کی ناک پر ٹمکر مارنے کی
کوشش کی مگر کیپٹن ماریا نے نہ صرف اپناچرہ پھرتی سے ایک طرف
کر لیا بلکہ اس کی دونوں ٹانگیں تیزی سے مزیں اور اس کے گھٹنے پوری
قوت سے پروشو کے سیسنے پر پڑے اور وہ چخ مار کر پیچھے جا گرا۔ پروشو

باتیں ہوئی تھیں کہ اسے اس پرشک ہوجاتا۔وہ ابھی تو ہنس ہنس کر اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ پچر فون آیا جبے مارشل مہادیو نے خاموشی سے سناتھا اور فون بند کرکے وہ کر اسٹی کی جانب یوں قبر بجری نظروں سے گھورنے لگاتھا جسے اسے معلوم ہوگیاہو کہ اس کے سامنے کیپٹن ماریا نہیں کوئی اور جسے اسے معلوم ہوگیاہو کہ اس کے سامنے کیپٹن ماریا نہیں کوئی اور ہے۔ فون کس نے کیا ہوگا اور اس نے مارشل مہادیو کو کیا بتایا ہوگا ۔ یہ سوچ کر کر اسٹی کے دل و دماغ میں آندھیاں سی چلنا شروع ہوگئ تھیں۔

"میں تم سے پوچھ رہاہوں۔ کون ہو تم اور اصلی کیپٹن ماریا کہاں ہے "۔ مارشل مہادیو نے کہا اور کراسٹی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی تک مردی کی تیزہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ دہی ہو گیا تھا جس کا کراسٹی کو خدشہ تھا۔مارشل مہادیو کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کیپٹن ماریا نہیں ہے۔

" یہ، یہ تم کیا کہ رہے ہو۔ میں ہی کیپٹن ماریا ہوں۔ تم "۔

کراسٹی نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

" بکو مت۔ تم کیپٹن ماریا کے میک اپ میں کوئی اور ہو۔اصلی کیپٹن ماریا کی ابھی ابھی میج وشرام کے سیل فون پر سی کال آئی ہے۔

اس نے بتایا ہے کہ تم نقلی کیپٹن ماریا ہو۔اصل کیپٹن ماریا کو تم اور تمہارے ماتھیوں نے کہیں قید کر رکھا ہے۔ وہ تمہارے ساتھیوں کی قید سے نکل بھاگئے میں کامیاب ہو گئی ہے "۔ مارشل ساتھیوں کی قید سے نکل بھاگئے میں کامیاب ہو گئی ہے "۔ مارشل

کراسٹی کے ذمن میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔اس کی سجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یکا کی کیا ہو گیا ہے جو صرف ایک ٹیلی فون سن کر مارشل مہادیو کا اس کے ساتھ رویہ بدل گیا تھا۔اس نے نہ صرف فوری طور پر دو مسلح افراد اندر بلالئے تھے۔ بلکہ اس نے اسے گرفتار كرنے كا بھي حكم دے ديا تھا۔ كراسٹى كوا تھي طرح سے ياد تھا كه اس سے کسی بھی مرط میں ذرا ہی بھی کو تابی سرزد نہیں ہوئی تھی۔ ہیڈ کوارٹر میں اس کا پہچان لیا جانا ناممکنات میں سے تھا۔وہ جن جن افراد سے ملی تھی ان کے تاثرات کو بھی کراسٹی نے نوٹ کیا تھا جن میں شک والا کوئی تاثر اس نے نہیں دیکھاتھا۔اگر ایسی بات ہوتی تو اسے پہلے ی مرطے میں گھیرایا گیا ہو تا۔وہ جس آزادی سے مارشل مہادیو کی غیرموجو دگ میں ہیڈ کوارٹر میں گھومتی رہی تھی۔اسے اتتا موقع بی نه دیا جا تا اور نه بی اس کی ابھی مارشل مہادیو سے اتنی زیادہ

" يه تم كياكر ربي مو، رك جاؤ" - اچانك مارشل مهاديو في الط كر كھڑے ہوتے ہوئے چے كر كہا مگراي لمح مشين گن نے قہقہہ لگایا اور دونوں آدمی خون میں لت بت ہو کر تزیینے لگے ۔ان کی چیخس ہے حد ہولناک تھیں۔ان دونوں کو گولیاں مارتے بی کراسی زخی ناگن کی طرح مارشل مهادیو کی طرف پلٹ پڑی تھی۔جو میز کی ایک دراز کو کھول کر شاید این گن نکالنا چاہتا تھا۔ اس کمحے کراسٹی کی مشین گن نے قبقہ نگایا اور گولیوں کی بو چھاڑ مارشل مہادیو سے اردگرد سے گزرتی چلی گئی اور مارشل مهادیو کابا تھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ " اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ جلدی " ۔ کراسی نے عزا کر کہا اور مارشل مہادیو نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے ہاتھ اوپراٹھالئے ۔ مارشل مہادیو کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔اس لئے کر اسٹی کو یقین تھا کہ فائرنگ کی آواز کسی بھی طرح اس کرے سے باہر نہیں کئې ہو گی۔

" میز کے پیچے سے نکل کر باہر آؤ"۔ کراسیٰ نے تحکمانہ لیج میں کہا۔مارشل مہادیو جبڑے بھیچ کر میز کے پیچے سے نکل کر دائیں طرف

" تم ہو کون اور تہمارایہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے "۔ مارشل مہادیو نے اس کی جانب تیزنظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔

"ابھی بتاتی ہوں"۔ کراسی نے کہا۔اس نے مشین گن کارخ مسلسل مارشل مہادیو کی طرف کر رکھاتھا۔وہ اس پر مسلسل نگاہ مہادیو نے غراتے ہوئے کہااور اصلی کیپٹن ماریا کے فرار ہونے کاسن کر کر اسٹی کا ذہن صاف ہو تا جلا گیا۔اسے پروشو اور اس کے ساتھیوں پر غصہ آنے لگاتھاجو کیپٹن ماریا کو نہیں سنجھال پائے تھے۔وہ ان کی

قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئ تھی اور اس نے فرار ہوتے ہی پہلا کام یہی کیا تھا کہ اس نے ہیڈ کو ارٹر میں کال کرکے میجر وشرام کو بتا دیا تھا کہ ہیڈ کو ارٹر میں داخل ہونے والی اصلی کیپٹن ماریا نہیں ہے۔ کیپٹن ماریا وہاں سے فرار ہو چکی تھی وہ کسی بھی وقت وہاں پہنچ

" نعاموش کیوں ہو۔ بتاؤ کون ہو تم"۔ مارشل مہادیو نے اسے مسلسل گھورتے ہوئے کہا۔

"ابھی بتاتی ہوں"۔ کراسٹی نے عزاتے ہوئے کہااور پھراس سے پہلے کہ مارشل مہادیو اور کراسٹی نے عزاتے ہوئے کہااور پھراس سے پہلے کہ اسٹی افراد کچھ سمجھتے کراسٹی اچانک اپنے پہلے کہ کھڑے مسلح افراد کو زوردار دھکادے کرنیچ گرا دیا۔اس سے پہلے کہ دو اٹھتے کراسٹی تیزی سے کری کے پہلے سے نکلی۔اس نے کری کے پہلے کہ دو اٹھتے کراسٹی تیزی سے کری کے پہلے سے نکلی۔اس نے کری کے

پتھے سے نگلتے ہی ایک مسلح شخص کی گردن اور دوسرے کے پہلو میں ٹانگ مار دی۔ان دونوں نے چخ ماری اور تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی مگر کراسٹی نے بحلی کی سی تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کے ہاتھ سے مشین گن چھین لی۔

"اٹھاؤاسے اور کھولو" کراسٹی نے کر خت کھے میں کہا اور مارشل مہادیو نے جلدی سے ڈبید اٹھالی وہ سرخ رنگ کی چھوٹی سی ڈبید تھی جس میں عام طور پر جیولرز حصرات قیمتی نگینے رکھتے تھے ۔ مارشل مہادیو نے ڈبید کھولی تو اس میں اسے سنہری رنگ کا ایک چھوٹا سا کیپول نظرآیا۔

"یہ، یہ کیا ہے " سار شل مہادیو نے گھبراہٹ زدہ کیج میں کہا۔
" اسے منہ میں رکھو"۔ کراسٹی نے کہا۔ اس نے جسے مارشل مہادیو کی بات ان سن کر دی تھی۔

" نن، نہیں۔ نہیں۔ پہلے بتاؤکیا ہے یہ "۔ مارشل مہادیو نے ہکلا کر کہا۔ کر اسٹی کے جارحانہ اور خوفناک انداز نے اسے یکلت خوفزدہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا اور اس کارنگ ہلدی کی طرح زردہ و گیا تھا۔
"گھبراؤ نہیں۔ اس میں زہر نہیں ہے"۔ کر اسٹی نے کہا۔
" تو پھر کیا ہے" ۔ مارشل مہادیو نے اسی انداز میں کہا۔
" جو بھی ہے فوراً منہ میں ڈالو اسے "۔ کر اسٹی نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر مارشل مہادیو کے دائیں بائیں فائرنگ کر دی تھی۔ گولیاں صوفے کے دیور کشن میں گھستی جلی گئ تھیں۔ اس

فائرنگ کااثریہ ہواتھا کہ مارشل مہادیو کا ہاتھ مشینی انداز میں حرکت میں آیا تھا اور اس نے جلدی سے کیسپول منہ میں رکھ لیا تھا۔اس کی آنگھیں بھٹ رہی تھیں اور اس نے یوں منہ پھلالیا تھا جسے وہ ایک لمح میں بھونک مارکر کیسپول منہ سے باہر پھینک دے گا۔ رکھے النے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگی ۔ دروازہ آٹو مینک انداز
میں ان مسلح آدمیوں کے اندر آتے ہی بند ہو گیا تھا۔ لیکن کراسی
اسے اندر سے لاک کرناچاہتی تھی تاکہ یہاں ہونے والی کارروائی کے
متعلق کوئی نہ جان سکے اور نہ یہاں آکر مداخلت کر سکے ۔ اس نے
ایک ہاتھ سے مشین گن پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے دروازے کو
الک انگادیا۔

دروازے کو لاک نگاکر وہ مشین گن لئے ہوئے مارشل مہادیو کے قریب آگئ ۔جواس کی جانب قبر بھری نگاہوں سے گھور رہاتھا۔ " پیچھے صوفے پر بیٹھ جاؤ" ۔ کراسٹی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تحکمانہ لیج میں کہا۔

" بیسطو، ورند اس بار گولیاں خمهارے سیسے پر پرویں گی"۔ کرائی نے پھنکار کر کمااور مارشل مہادیو النے قدموں پیچے ہٹ کر دھم سے صوفے پر گرگیا۔

سے ہوئی ہے۔ کراسٹی نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی ہی ڈبیہ نگالی اور اسے مارشل مہادیو کے قریب صوفے پر پھینک دیا۔

" خبردار، اگر تم نے قے کر کے اسے نکالنے کی کوشش کی تو میں اس بٹن کو دبادوں گی۔اس بٹن کے دبیتے ہی پہاں ہر طرف تمہارے گوشت کے لو تھڑے یا بہاں ہر طرف تمہارے گوشت کے لو تھڑے یا بھر جا تیں گے "۔ کراسٹی نے کہا اور مارشل مہادیو نے جلدی سے منہ سے انگی نکال لی۔خوف سے اس کا جسم بری طرح سے کا نپ رہا تھا اور وہ کراسٹی کے ہاتھ میں موجو د ریموٹ نما آلے کی طرف یوں آنگھیں پھاڑ بھاڑ کر دیکھر رہا تھا جسے اس کا بس طیح تو وہ اے کراسٹی کے ہاتھ سے چھین لے۔

\* تہاراانداز بتارہاہے کہ تم ای وی تعاوزندے بارے میں بخیی جلنتے ہو ۔لیکن بہر حال میں پھر بھی تمہیں اس کے بارے میں تفصیل بها دیتی موں ای وی تھاؤز نڈکار یموٹ جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رے ہوا سے میں ایک بار دباؤں گی تو جہارے جمم میں موجودای وی تھاؤز نڈ سے بحلی کی ہروں کی صورت میں ایسی وائبریش ہوگی کہ تہمیں یوں محسوس ہو گاجسے تہمارے وجو دمیں ہزاروں یاور کا کرنٹ دوڑ گیا۔ تہیں اینے جسم کی ایک ایک ہڈی چھنی محسوس ہوگی اور تہارے دماغ کی رکیں چھٹنے لگیں گی۔ یہ خوفناک اذبت تم تقیناً برداشت نہیں کر سکو گے اور اگر اس بٹن کو میں دوبار پریس کر دوں تو ای وی تعاوزنڈ ایک خوفناک دھماکے سے چھٹ جائے گا۔ جس کے نتیج میں ممہارے بھی ٹکڑے اڑجائیں گے '۔کراسٹی نے کہا۔ مم، میں بھی جانیا ہوں۔ میں جانیا ہوں ای وی تھاؤزنڈ کے

" گذ، اب اس كيسپول كو نگل جاؤ" - كراسى نے كما- مارشل مہادیو نے دائیں بائیں لفکار میں سربلایا تو کراسٹی نے پیر فائرنگ کر دی۔ گولیاں مارشل مہادیو کے دائیں بائیں کشنوں میں کھسیں تو وہ جلدی سے سنری کیسپول کو طلق میں لے گیا۔ دوسرے ی کمح کیبپول اس کے حلق میں اتر حیاتھا۔اس نے بو کھلا کر دونوں ہاتھوں ہے ائ گردن پکرلی تھی جیسے وہ اس کیسپول کو گردن سے نیچے نہیں اترنے دے گا۔خوف و دہشت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور وہ کرائ کی جانب انتمائی خوف بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔اے کیسپول نگلتے دیکھ کر کراسٹی نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹاساریموٹ کنٹرول نماآلہ نکال بیا۔اس آلے پرسرخ رنگ کا ایک " تم نے جو کیسپول نگلاہے جانتے ہو وہ کیا تھا"۔اس بار کراسی . نے مارشل مہادیو کی طرف دیکھتے ہوئے مسکر اکر کہا۔ " نن، نہیں"۔ مارشل مہادیو کے حلق سے چھنسی چھنسی آواز " احمق انسان ۔ تم نے الیکڑو وائبریٹر ہم نگل لیا ہے ۔ جس کا کوڈ

"احمق انسان - تم نے الیکر ووائریٹر بم نگل لیا ہے - جس کا کوڈ نام ای وی تھاؤزنڈ ہے " - کراسٹی نے مسکراتے ہوئے کہا اور مارشل مہادیو ایک جھنکے ہے اٹھ کر کھرا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر یکخت زلزلے کے ہے آثار پیدا ہوگئے تھے - دوسرے ہی لمحے اس نے جلدی سے حلق میں انگلی ڈالی جسے وہ قے کر کے اس سنہری کیسپول کو نکال

" اٹھواور دوبارہ صوفے پر بیٹی جاؤ"۔ کراسٹی نے تحکمانہ کیج میں

کہااور مارشل مہادیو لر زیا کا نہتا ہوااٹھااور صوفے پر بیٹھ گیا۔ "کیوں، یقین آگیا ہے کہ جہارے جسم میں ای وی تھاؤزنڈ ہی

ہے '۔ کراسیٰ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ا ت

اس کی مسکراہٹ بے حدزہریلی تھی۔

" ہاں، ہاں۔ لل، لیکن۔ تم کیا چاہتی ہوں۔ تت، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو"۔مارشل مہادیو نے لڑ کھڑاتی آواز میں پو چھا۔

" پہلے اپنی حالت ٹھسکی کرو"۔ کر اسٹی نے کہا۔ " کک، کیا مطلب"۔ مارشل مہادیو نے اس عالم میں کہا۔

" لک، کیا مطلب" ۔ مار شل مہادیو نے اس عالم میں کہا۔ "مطلب یہ کہ تم اپنی اصلی حالت میں آجاؤ بیہ سیحو جسیے یہاں کچھ

ہوا ہی نہیں ہے۔ تم مارشل مہادیو ہواور میں کیپٹن ماریا" - کراسٹی نے سخت لیج میں کہا-

ت سے، تم اس بٹن کو دوبارہ تو نہیں دباؤگی "۔مارشل مہادیو نے " " سے، تم اس بٹن کو دوبارہ تو نہیں دباؤگی "۔مارشل مہادیو نے

اس کی جانب خوف بحری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کراسی کے خوفناک روپ اور اس نے ای وی تھاؤزنڈ نگلنے کی وجہ سے مارشل

مہادیو کی ساری اکر فوں اس کی ناک کے راستے نکل گئ تھی اور وہ اس وقت کراسٹی کو انتہائی خوفردہ اور بے بس نگاہوں سے دیکھ رہا

"اگرتم میری ہدایات پر عمل کرتے رہے تو نہیں دباؤں گی"۔
کراسٹی نے مسکر اکر کھا۔

ہوئے لیج میں کہا۔ "جانتے ہو۔ گڈ، پھرتو تم بقیناً یہ بھی جانتے ہو کہ اگلے پانچ منٹوں کے بعد ای وی تھاؤز نڈ تہارے معدے میں یوں چنک جائے گا جسیے لوہا مقناطیس سے چپکتا ہے۔ پھرتم لاکھ الٹیاں کرلویہ کسی بھی طرح

بارے میں۔ پپ، پلیز بٹن مت دبانا \*۔ مارشل مہادیو نے لرزتے

خہارے حلق سے باہر نہیں آئے گا"۔ کراسٹی نے سفاک کہے میں کہا اور مارشل مہادیو اشبات میں زور زور سے سرملانے لگا۔ "گڈ، پھر بھی خمہیں یورا یقین دلانے کے لیئے ایک جھٹکا دینا

ا کی دلخراش چیج نگلی اور وہ اچھل کر زمین پر موجود قالین پر گر گیا اور اس بری طرح سے تڑپنے لگاجیسے اسے کسی کند تچری سے ذرمح کیا جا رہا ہو۔اس کے حلق سے لگلنے والی چیخیں بے حد ہولناک تھیں۔ کراسٹی

نے چند کمحے بٹن دبائے رکھا بھراس پر سے انگوٹھا ہٹا لیا مگر مارشل مہادیو کا جسم زور زور سے جھٹکے کھارہا تھاجیسے واقعی اس کے جسم میں زبردست کرنٹ دوڑ رہاہو۔ بھرآہستہ آہستہ اس کی چیخیں اور اس کے

جسم کی لرزش کم ہونے لگیں ہجند ہی کمحوں میں وہ اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کا چہرہ مردوں سے بدتر نظر آرہا تھا۔اس کی آئی میں گئی میں کا تو ایک ان آگریں گئی ہے۔ ان کی سور کا تو ایک برائی کی ان آگریں گئی ہے۔

آنکھیں یوں بھٹی ہوئی تھیں جسے ابھی حلقے تو ژکر باہرآگریں گی۔

69

"اٹھواور دوبارہ صوفے پر بنٹیر جاؤ" ۔ کراسٹی نے تحکمانہ کیج میں کہااور مارشل مہادیو لر زیاکا نہتا ہوااٹھااور صوفے پر بنٹیر گیا۔

"کیوں، یقین آگیا ہے کہ جمہارے جسم میں ای وی تھاؤزنڈ ہی ہے " کراسٹی نے اس کی طرف عور سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد زہریلی تھی۔

" ہاں، ہاں۔ لل، لیکن۔ تم کیا چاہتی ہوں۔ تت، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو"۔مارشل مہادیو نے لڑ کھڑاتی آواز میں پو چھا۔ "پہلے ائی حالت ٹھسکی کرو"۔کراسٹی نے کہا۔

ہے، پی مطلب " ۔ مارشل مہادیو نے اس عالم میں کہا۔ "مطلب میہ کم اپن اصلی حالت میں آ جاؤ ۔ یہ محصوصیے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے ۔ تم مارشل مہادیو ہو اور میں کیپٹن ماریا" ۔ کراسٹی

نے سخت کیجے میں کہا۔ " ست، تم اس بٹن کو دوبارہ تو نہیں دباؤگی"۔مارشل مہادیو نے اس کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کراسٹی کے

اس کی جانب خوف بجری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کراسی کے خوفناک روپ اور اس کے ای وی تھاؤزنڈ نظینے کی وجہ سے مارشل مہادیو کی ساری اکر فوں اس کی ناک کے راستے نکل گئ تھی اور وہ اس وقت کراسی کو انتہائی خوفردہ اور بے بس نگاہوں سے دیکھ رہا

"اگر تم میری ہدایات پر عمل کرتے رہے تو نہیں دباؤں گی"۔ کراسٹی نے مسکراکر کھا۔ بارے میں۔ پپ، پلیز بٹن مت دبانا "۔ مار شل مہادیو نے لرزتے ہوئے لیج میں کہا۔

"جانے ہو۔ گڈ، پھر تو تم یقیناً یہ بھی جانے ہو کہ اگلے پانچ منٹوں کے بعد ای وی تھاوُزنڈ جہارے معدے میں یوں چیک جائے گا جسیے لوہا مقناطیس سے چپتا ہے۔ پھر تم لاکھ الٹیاں کر لوید کسی بھی طرح جہارے علق سے باہر نہیں آئے گا"۔ کراسٹی نے سفاک لیج میں کہا

اور مارشل مہادیو اخبات میں زور زور سے سربلانے نگا۔
"گڈ، پھر بھی تمہیں پورا لیقین دلانے کے لئے ایک جھٹکا دینا
ضروری ہے "۔ کراسی نے سفاکانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔
مارشل مہادیو نے اسے روکنے کے لئے منہ کھولا ہی تھا کہ کراسی نے
ریموٹ نما آلے کا بٹن دبا دیا۔اس کمح مارشل مہادیو سے طق سے

ایک دلخراش چخ نکلی اور وہ انچمل کر زمین پر موجو دقالین پر گر گیا اور اس بری طرح سے ذکح کیا جا رہا اس بری طرح سے ذکح کیا جا رہا ہو۔ اس بری طرح سے ذکح کیا جا رہا ہو۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چنجیں بے حد ہو لناک تھیں۔ کر اسٹی نے چند کمجے بٹن دبائے رکھا پھر اس پر سے انگوٹھا ہٹا لیا مگر مارشل مہادیو کا جسم زور زور سے جھنکے کھارہا تھا جیسے واقعی اس کے جسم میں زبردست کر نب دوڑ رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی چنجیں اور اس کے زبردست کر نب دوڑ رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی چنجیں اور اس کے

جسم کی لرزش کم ہونے لگیں۔ چند ہی کمحوں میں وہ اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھالیکن اس کاچہرہ مردوں سے بدتر نظر آرہا تھا۔اس کی آنکھیں یوں پھٹی ہوئی تھیں جسے ابھی حلقے توڑ کر باہر آگریں گی۔

Downloaded from https://paksociety.com

" مم، میں حمہاری ہر بات مانوں گا۔ حمہارے ہر حکم کی تعمیل لینی ابو عبداللہ کو مہاں لانے کی بات سن کر مارشل مہادیو ایک بار كروں گا" - مارشل مهاديو نے محميك مانكنے والے انداز ميں جلدي سے پربری طرح سے چو نک پراتھا۔اس نے کچھ کھنے کے لئے منہ کھولا ی تھا کہ اس نے جلدی ہے اپنا منہ بند کر لیا کیونکہ کراسٹی کا ریموٹ نما " اس میں مہاری بھلائی ہے "- کراسٹی نے کہا اور مارشل مہادیو آلے والا ہائقہ اس کے سامنے تھا اور اس کا انگو ٹھا اس بٹن پر تھا۔ جب خود کو سنجللنے کی کوشش کرنے لگا۔اس نے خود کو نارمل تو کر لیا دبانے کے لئے اسے صرف بٹن پر دباؤ ہی ڈالنا تھا۔اس بٹن کے وبت تھا مگر اس کی آنکھوں میں بدستور خوف اور بے بسی کے تاثرات ی مارشل مہادیو کا کیا حشر ہو ناتھا یہ وہ بخوبی جانتا تھا۔اس کئے اس

" گذ، اب احد کراین کرسی پر بیٹھ جاؤ" ۔ کراسٹی نے کہا۔اس نے مشین گن مارشل مهادیو کی میزپرر کھ دی تھی۔ مارشل مہادیو اٹھا اور

کر مکے بعد دیگرے دو بٹن پریس کر دیئے۔ بوجھل قدموں کے ساتھ اپن کرسی پرجا کر بیٹھ گیااور کراسٹی اس کے

سلمنے بیٹھ گئے۔

" اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ میجروشرام کو کرفتار کر لیں۔ ابھی اور اس وقت سے کراسی نے اس کی طرف تیز نظروں سے گورتے

"ميجروشرام كو-مكر......" مارشل مهاديون بوكهلاكركها-

" جسيے كه رى ہوں ويسائى كرومارشل مهاديو - دوبارہ تم نے اگر مگر كہا توسي بنن وبادوں كى "-كرائى نے چھنكار كر كمااور مارشل

مہادیونے گھبرا کر زور زورے س ملانا شروع کر دیا۔ " فون اٹھاؤ۔ میجر وشرام کو گرفتار کرے اس کو ٹھڑی میں ڈال دو

جس میں اے اے قید ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ اے اے

کو یمباں لے آئیں "۔ کراسٹی نے کہا اور اس کے منہ سے اے اے

نے فوراً منہ بند کر کینے میں ہی عافیت جانی تھی۔اس نے لرزتے ہاتھوں سے میزیر پڑے ہوئے ایک فون کارسپور اٹھایا اور کان سے لگا

" لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کرو"۔ کراسٹی نے کہا تو مارشل مہادیو نے لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا۔

" اس سرد ر گونائ سیکنگ دردسری طرف سے ایک مؤدباند

" ميجر كوشى سے بات كراؤ" سارشل مهاديو نے ليے ميں مختى پیدا کرتے ہوئے کہا۔

" او کے سرے سی ابھی بات کراتا ہوں"۔ دوسری طرف سے رگھونا تق نے کہا۔ ایک کمج کے لئے دوسری طرف خاموشی جھائی اور بچرا کی کرخت مگر بے حد مؤد بانہ آواز سنائی دی۔

"يس سرمه ميجر گھوشي سر" - دوسري طرف سے كما كيا-

الشخص کو لے کر اندر آگیا۔ اس دیلے پتلے ادھیر عمری داڑھی موپنھیں جھاڑ جھنکار کی طرح بڑھی ہوئی تھیں۔ اس کالباس میلا اور جگہ جگہ ہے بھٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں اور اس کارنگ یوں بلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا جیسے اسے کئی روز سے نہ کھانے پینے کے بلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا جیسے اسے کئی روز سے نہ کھانے پینے کے لئے کچھ ملا ہو اور نہ ہی وہ سکون کی نیند سویا ہو۔ کسرتی بدن کا مالک نوجوان جو میجر گھوشی تھا کمرے میں موجو د دو سپاہیوں کی لاشیں دیکھ نوجوان جو میجر گھوشی تھا کمرے میں موجو د دو سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر بری طرح سے چو تک پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اٹھن کے ساتھ ساتھ پریشانی کے بھی تاثرات نمایاں ہوگئے تھے۔ جیسے وہ کمرے کے ماحول کو سمجھنے کی ناکام کو شش کر رہا ہو۔
ماحول کو سمجھنے کی ناکام کو شش کر رہا ہو۔
میں نے میجر و شرام کو گرفتار کرے لاک اپ میں قید کر دیا ہے میں نے میجر و شرام کو گرفتار کرے لاک اپ میں قید کر دیا ہے۔

" میں نے میجر وشرام کو گرفتار کر کے لاک اپ میں قدید کر دیا ہے سر۔ وہ بہت چیخ طلا رہاتھا مگر میں نے اس کی ایک نہیں سی تھی۔ وہ کہر رہا تھا کہ رہا تھا کہ اس وقت کہر رہا تھا کہ اس وقت مارشل مہادیونے اس عصے سے گھورتے ہوئے اس کاجملہ کاٹ دیا۔ "شٹ اپ۔ وہ کیا کہہ رہاتھا میں نے تم سے نہیں پوچھا ہے۔ تم صرف وہ کروجس کے لئے حہیں کہا جائے "۔مارشل مہادیو کا لجبو پھاڑ

کھائے والا تھااور میجر گھوثی بری طرح سہم کر رہ گیا۔ "بس، بس سر" ۔اس نے ہکلا کر کہا۔

"ان دونوں کی پہاں سے لاشیں اٹھواؤ۔ میں کیپٹن ماریا اور اے اے کے ساتھ ضروری میٹنگ کرنے لگا ہوں۔ تم اس وقت تک دروازے کے باہر کھڑے رہوگے۔جب تک میں نہ کہوں کوئی اندر " میجر گھوشی، میجر وشرام کو فوراً گرفتار کر لو" ۔ مارشل مہادیو نے کرخت لیج میں کہا۔

" میجر وشرام کو گرفتار کر لوں۔ لک، کیا مطلب سر"۔ دوسری طرف سے میجر گھوثی نے جسے بری طرح سے اچھل کر کہا۔
سرف سے میجر گھوثی نے جسے بری طرح سے اچھل کر کہا۔

"جو کہد رہاہوں وہ کرو نانسنس۔ حہیں مطلب بتانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے "مارشل مہادیو نے چیج کر کہا۔

" یس سر۔مم، میں ابھی آپ سے حکم کی تعمیل کر تاہوں سر"۔ میجر گھوشی نے بو کھلا کر کہا۔

"اور سنو، جس لاک اپ میں اے اے قید ہے میجر وشرام کو اس میں قید کرنا ہے اور اے اے کو وہاں سے نکال کر میرے آفس میں لے آؤ"۔ مارشل مہادیو نے کہا۔

" میں سر۔ ٹھیک ہے سر۔ میں ابھی آتا ہوں "۔ دوسری طرف سے " میر گھوشی نے جلدی جلدی سے کہا۔ اس کے لیج میں بے پناہ حیرت

تھی مگر وہ سب چونکہ مارشل مہادیو کے ماتحت تھے اس لئے ان میں مارشل مہادیو کے کسی حکم کی سرتابی کرنے کی جرأت ہی نہیں ہوتی تھی۔ مارشل مہادیو نے دوسری طرف کاجواب سن کر فون بند کر دیا

تھا اور استفہامیہ نظروں سے کراسٹ کی طرف دیکھ رہاتھا۔ جس کے چہرے پر گہرا اطمینان جھلک رہاتھا۔ کراسٹی نے اٹھ کر کمرے کے دروازے کو نگاہوا لاک کھول دیاتھا۔ تقریباً پندرہ منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک کسرتی جسم کا مالک نوجوان ایک دیلج پتلے اور ادھیرعم

سے تہماری کیا مراد ہے "-ابو عبداللہ نے چونک کر اور حیران ہوتے ہوئے کما-

"اوہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بلیو اینجلز کو نہیں جانتے ۔ بہرحال میرے بارے میں آب استاجان لیں کہ میرا تعلق ایک ایسی سطیم سے ہے جو آپ کی آزادی تحریک کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے ۔ کافرسانی ایجنسیوں اور ملڑی سے برسرپیکار ہو کر انہیں زک پہنچانے اور انہیں میون ویلی سے اپنا تسلط مٹانے اور انہیں میون ویلی سے نکال باہر کرنے کے ہر ممکن اقدامات میں مصروف رہتی ہے ہماری سطیم کو جب معلوم ہوا کہ آپ کو بلکی فورس نے اعوا کر لیا ہے اور بلکی فورس آپ کو ہیون ویلی کے بیس کیمپ میں لے گئے ہیں تو ہم نے آپ کو اس بیس کمی سے نکانے کی ہر ممکن کو ششیں شروع کر دیں مگر پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کو اس بیس کیمپ سے نکال کر وائك كوبرالين بهيد كوارثر ميں لے گياہے تو جمارا يورا كروپ متحرك ہو گیا۔ ہم نے مد صرف اس وائٹ کوبرا کااور اس کے خفیہ سیڈ کوارٹر کا کھوج نگالیا بلکہ ہم نے اس ہیڈ کوارٹر کی سیکنڈ چیف کیپٹن ماریا کو بھی اغوا کر لیا۔ پھر ہم نے کیپٹن ماریا کو ایک سائنسی مشین میں ڈال کر اس کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کیں اور مجر میں کیپٹن ماریا کا میک اب کر کے عمال آگئے۔ میں آپ کو عمال سے نکالنے کے لئے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ اس دوران میرے ساتھیوں کی قبدے اصل کیپٹن ماریا فرار ہونے میں کامیاب

نہیں آئے گا۔ چاہے وہ صدر اور پرائم منسٹری کیوں نہ ہو۔ تھجے "۔ مارشل مہادیو نے چینتے ہوئے کہا۔ " یس سر"۔ میجر گھوشی نے اسے سیلوٹ مار کر کہا اور پیر کمرے ہے نکل گیا۔ چند کمحوں بعدوہ دوبارہ اندرآیا تواس کے ساتھ چھے مسلح افراد تھے ۔اس کے کہنے پروہ خاموشی ہے ان دونوں سیاہیوں کی لاشیں اٹھا كروبال سے نكل كئے سارشل مهاديونے ميجر كھوشى كو اشارہ كياتووه اسے سیلوٹ کر کے کمرے سے خود بھی باہر چلا گیا۔اس کی آنگھیں اور چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کے ذہن میں لاتعداد سوالات کلبلا رہے تھے مگر مار شل مہادیو سے کھے یو جھنا جیسے اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ " ببٹیر جائیں ابوعبداللہ " کراسٹی نے اس دیلے پتلے ادھیر عمر سے مخاطب ہو کر نہایت نرم لیج میں کہا جو اب تک خاموش کھڑا تھا۔ اس کا چرہ بالکل سیاف اور ہر قسم کے حذبات سے عاری تھا۔ " میں بیٹھوں یانہ بیٹھوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بتاؤمجھے يهال كيون لايا گيا ہے " - ابو عبداللہ نے تلخ اور عصلے ليج ميں كها -" اوہ، آپ غلط سمجھ رہے ہیں ابو عبداللہ۔ میں آپ کی دشمن کیپٹن ماریا نہیں ہوں۔ میرا تعلق بلیو اینجلز سے ہے اور میں یہاں کیپٹن ماریاکاروپ بدل کرآپ کوعمال سے رہائی دلانے کے لئے آئی ہوں "۔ كراسى نے جلدى سے كماتواس كى بات سن كرية صرف ابو عبدالله بلكه مارشل مهاديو بهي واضح طور پرچو نک پراتها۔

" تم مجم رہائی دلانے کے لئے آئی ہو۔ کیامطلب اور یہ بلیوا یخبر

اس کی قکر نہ کریں ۔ یہ اس وقت پوری طرح سے میری گرفت میں ہو گئے۔اس نے باہر سے فون کرکے مارشل مہادیو کو میری اصلیت ہے۔ میں اس سے جو کہوں گی یہ وہی کرے گا۔ کیوں مارشل مهادیو۔ کے بارے میں بتا دیا۔اس لئے مجھے فوری طور پر حرکت میں آنا پڑا۔ مس نے غلط تو نہیں کہا ناں "۔ کراسٹی نے پہلے ابو عبداللہ اور پھر جس کے نییجے میں آپ میرے سامنے ہیں اور آزاد ہیں "۔ کراسٹی نے کچھ مارشل مہادیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔جواب میں مارشل مہادیو حقیقت اور کچھ من گھڑت کہانی بناتے ہوئے کہا تاکہ ابو عبداللہ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اثبات میں سرملادیا تھا۔ پر اعتماد کرسکے اور وہ اس کے سابھ تعاون کرنے کے لئے تیار ہو جائے " یہ کسیے ہو سکتا ہے۔اس جسیباشیطان یمہاں اطمینان سے بیٹھا ہو اس نے مارشل مہادیو کے سلمنے اسے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھاتھا اورتم کمہ ری ہو کہ یہ تمہاری گرفت میں ہے۔اگر الیہاہو تا تو یہ اس کہ وہ اصل میں کون ہے اور کہاں سے آئی ہے ۔اس کی باتیں سن کر طرح بیٹھا مجھے گھور نہ رہا ہو تا"۔ابوعبداللہ نے لیتین نہ کرنے والے

مارشل مہادیو نے بے اختیار ہونٹ بھینج لئے تھے۔اس کابس نہیں انداز میں کہااور کراسٹی نے بے اختیار ہونٹ جینج لئے۔ حل رہا تھا وریہ وہ میز پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھا کر اس کا یورا برسٹ "آب بلاوجہ شک کرکے میرا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کراسیٰ کے جسم میں انار دیتا۔ ابوعبدالله ببرحال بيه بتائين اگر مين آپ كوميون ويلي مين پهنچا دون " ہونہد، میں مہاری باتوں پر کیے یقین کر لوں کہ تم چ کہد ری

تو کیاآپ کے پاس ایسے ٹھ کانے ہیں جہاں آپ جھپ سکیں۔ یا وہاں ہو اور وہ بھی اس شیطان کے سلمنے "سابو عبداللد نے مارشل مہادیو آپ کے ایسے آدمی موجو دہیں جو آپ کو اپن حفاظت میں رکھ سکیں کی جانب نفرت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اور اس کے تاكه كافرستاني فوج اوروبان موجود بلكي فورس آپ پر دوباره بائقه نه

شیطان کہنے پر مارشل مہادیو غصے سے کھول کر رہ گیا تھا۔ اس کی ڈال سکیں " - کراسٹی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا-آنکھیں یکخت شعلے برسانے لگی تھیں مگروہ کراسٹی کی وجہ سے ب

و میکھا، میں نے کہاتھا ناں کہ تم میرے ساتھ فراڈ کر رہی ہو۔ تم تھا اس لئے سوائے غصے سے کھولنے اور ابو عبداللہ کو گھورنے کے کچوینہ نہ میری مخلص ہو اور نہ محجے یمباں سے آزاد کرانے آئی ہو۔ یہ ساری كرسكتاتهايه ڈرامہ بازی تم صرف اس لئے کر رہی ہو کہ تم جھ سے اگلوا سکو کہ

آزادي کي تحريك كي جو تظيمين ميون ويلي مين كام كرري مين وه كون " فی الحال آپ کو تقین ولانے کے لئے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ۔ لیکن میں آپ کو یہاں سے نکال کر ہیون ویلی میں پہنچانا کون سی ہیں اور ان کے ٹھکانے کہاں ہیں۔ ٹاکہ تم ان سب کاخاتمہ چاہتی ہوں۔ ربی بات مارشل مہادیو چیف آف وائٹ کوبراکی تو آپ

کرے ہیون ویلی میں آزادی کی تحریک کا نام ونشان تک ختم کر دو"۔ ابوعبداللہ نے عصیلے انداز میں چینے ہوئے کما۔اس کے لیجے میں شدید نفرت تھی۔ کراسٹی نے بے اختیار ہو نٹ جھینچ لئے تھے ۔ ابو عبداللہ حد ابوعبداللہ نے کراسٹی کی جانب عورسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سے زیادہ شکی مزاج واقع ہوا تھا۔وہ ہر بات کا الب مطلب لے رہا

" میں نے آپ سے ان کے نام ویتے نہیں یو تھے ہیں۔ صرف یہ یو چھا ہے کہ ہیون ویلی میں جا کر کیاآپ الیبا انتظام کر سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ ان لو گوں کی گرفت میں یہ آسکیں۔ کیاآپ خو د کو وہاں محوظ رکھ سکتے ہیں " ۔ کراسٹی نے جبڑے مسنجتے ہوئے کہا۔

" ہاں رکھ سکتا ہوں۔لیکن کیسے یہ میں حمہیں نہیں بتاؤں گا"۔ ابو عبداللہ نے جلدی سے کہا۔

" نه بتائيں۔ ميرے لئے آپ كا " ہاں " كاجواب ہى كافى ہے "۔ کراسٹی نے مطمئن ہو کر کہا۔

" کیا تم واقعی یماں میری رہائی کے لئے آئی ہو" ۔ چند کمح توقف کے بعد ابو عبداللہ نے اس کی طرف سے دیکھتے ہوئے ہو جمار " ہاں۔ کیوں "۔ کراسٹی نے چونک کریو چھا۔

" اگر تم چ که ربی مو تو مجھے یہ مشین گن دے دو۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس شیطان وائٹ کوبرا کوہلاک کرناچاہتا ہوں۔اس نے میون ویلی کی آزادی کی تحریک کی تنظیموں کے بارے میں جاننے کے لئے مجھ پر بے پناہ ذمنی ٹارچر کیا تھا۔اس کے علاوہ ان لو گوں نے

ہون ویلی میں جو قتل وغارت کا طوفان بریا کر رکھا ہے ۔ میں اسے ہلاک کرے ان معصوم لوگوں کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں "۔ "اوہ، نہیں۔ اگر آپ نے اسے ہلاک کر دیاتو ہم ندیماں سے لکل سکیں گے اور نہ می ہیون ویلی میں جا سکیں گے ۔اس کا زندہ رہنا ہمارے لئے بے حد ضروری ہے " ۔ کراسٹی نے کہا۔ " میں جا نیا تھا تم یہی کہو گی " ۔ ابو عبداللہ نے زہر بلے لیج میں کہا۔

"كيامطلب" -كراسي في ونك كركما-" تم كسى غلط فهى مي مت ربهنا كيپڻن ماريا- مين حمهارے كسى جھانے میں نہیں آؤں گا۔ تم اگر لاکھ بہروپ بدل لو، لاکھ پینترے بدل او مکر تم جھے سے کسی قسم کی کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکو

گ- مجھے ذمنی اذبتیں دینے میں سب سے برا باتھ تمہارا تھا۔ میں تہاری اور اس شیطان کی عیاریوں کو خوب اتھی طرح سے مجھتا

ہوں"۔ ابو عبداللہ نے انتہائی زہر ملے اور تکی سے بحربور لیج میں کما اور کراسٹی کا دل چاہا کہ وہ بے اختیار اپنا سرپیٹ لے ۔ ابو عبداللہ کا

اس پر کسی طرح شک ختم ہونے کو ی نہیں آرہاتھا۔

" ہونہد، آپ الیے نہیں مجھیں گے ۔ید دیکھیں"۔ کراسی نے ہنکارہ بھر کر کما اور بھراس نے اچانک ہاتھ میں مکڑے ہوئے ای وی

تماؤزنڈ کے ریموٹ کا بٹن دبا دیا۔اس کمح مارشل مہادیو کو الک زور دار جھٹکا نگا۔ وہ کری ہے اٹھااور بھر ہیٹھ گیااور بھروہ کری براس

بری طرح سے تڑپنے اور چینے لگا جسے اس کی کرسی میں یکخت ہزاروں وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ مارشل مہادیو کی بیہ حالت دیکھ کر ابو عبداللہ اچھل پڑا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تڑپنے ، جھٹکے کھاتے اور چینے ہوئے مارشل مہادیو

کو دیکھ رہاتھا۔ کراسٹی نے اس وقت تک بٹن پریس کئے رکھاتھا جب تک مارشل مہادیو کے جسم کی حرکت اور اس کی چیخیں بند نہ ہو گئیں۔ اس کا وجو دیکھنت الٹ کر میز پر آپڑا تھا۔ اس کا رنگ سرسوں کے میمول کی طرح زر دہو گیا تھا جسے اس کے جسم میں خون کا ایک

ے پاون کی طرف کر درہ ہو ہے۔ قطرہ بھی موجو دینہ ہو۔جیسے ہی وہ ساکت ہوا کراسٹی نے بٹن پر سے انگوٹھا ہٹالیا۔

" یہ تم کیا کر رہے ہو۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا"۔جولیا نے عمران کو بچوں جسی حرکت کرتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔جو

جوزف کو مسلسل اٹھائے ناچ رہاتھا۔ "ہاں، ہاں میں پاگل ہو گیاہوں۔میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کالیئے نے آج مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں دنیا کا سب سے برا احمق اور یہ سب سے بڑا عقلمند ہے "۔ عمران نے خوش سے ناچھتے

"اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ تم کتنے بڑے احمق ہو۔ گر جوزف متہارا چیلا ہے۔ یہ عقلمند کیسے ہو سکتا ہے "۔ تنویر نے ہنس کر کما۔

" عقلمند چیلی کا چیلا اگر دنیا کا سب سے بڑا احمق ہو سکتا ہے تو ایک احمق کا چیلا کیوں عقلمند نہیں ہو سکتا۔ عمران نے ترکی بہ ترک

لیں۔ہمارے سانسوں کی آمدورفت بندہ و جائے گی تو ہماری روحیں قفس عنصری سے پرواز کر جائیں گی اور روحوں کے سلمنے جب زمان و مکاں کوئی معنی نہیں رکھتے تو یہ زیرو روم کی دیواریں کیا چیز ہیں "۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھی برے برے منہ بنانے لگے ۔وہ تھے تھے کہ عمران انہیں زیروروم سے نکلنے کا کوئی طریقہ بتائے گا مگر اس پر تو مسلسل حماقت کا مجموت سوار تھا جو کسی طرح اترنے کا نام ہی نہیں لے رہاتھا۔

یں اسے ارب ، مایوس کیوں ہورہ ہو۔ مایوس گناہ ہے ۔ یہ لو چہونگم کھاؤ۔ چیونگم کھانے ہے ہو سکتا ہے جہاری ڈاؤن بیٹریاں پھر سے چارج ہو جائے ہیں اور ہمیں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ کوئی ترکیب سے چارج ہوجائیں اور ہمیں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ کوئی ترکیب سخمائی دے جائے " ۔ عمران نے کہا اور پھر اس نے لباس کی اندرونی خفیہ جیب سے چیونگم کے تین پیکٹ ثکال کران کے سلمنے کر دیئے ۔ " ان لوگوں نے ہماری جامع ملاشی لے کر ہماری ہر چیز تکال کی تھی ۔ اس کے باوجود تم ان سے چیونگم کے پیکٹس بچاکر لے آئے ہو" ۔ جولیا نے حیران ہو کر کہا کیونکہ اس سب کی جیبیں بالکل خالی ہو"۔ جولیا نے حیران ہو کر کہا کیونکہ اس سب کی جیبیں بالکل خالی تھیں ۔ سہاں تک کہ ان کی کلائیوں سے ان کی ریسٹ واچر بھی اٹار لی

"ہنوں ناعقلمند" عمران نے دانت نکوستے ہوئے کہا۔ " ہونہد، عقلمند اتنے ہی عقلمند ہوتے تو چیونگم کی جگہ اس خفیہ جیب میں کوئی اسلحہ ہی چمپارکھتے کم از کم یہاں کچھ کام تو آتا"۔ جواب دیتے ہوئے کہا اور تنویر کٹ کر رہ گیا۔ عمران نے بزئ خوبصورتی ہے جولیا کو چیلی اور اسے اس کا چیلا بنا دیا تھا۔
"لگتا ہے عمران صاحب کو مہاں سے نگلنے کی کوئی ترکیب سوجھ گئ ہے ۔ اس لئے یہ اس قدر خوش ہو رہے ہیں "۔ صفدر نے مسکرا کر جلای سے بات بدلتے ہوئے کہا اور جولیا اور اس کے ساتھی اشبات میں سربلانے لگے ۔ عمران نے جوزف کو چھوڑ دیا تھا اور احمقوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔

"کیا تمہیں سمجھ میں آگیا ہے کہ ان دیواروں کو یہاں سے کیے ہٹا یا جاسکتا ہے اور ہم ہمہاں سے کیے نکل سکتے ہیں "۔جو لیا نے عمران کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پو چھا۔
" دیواروں کو یہاں سے کسے ہٹا یا جاسکتا ہے یہ تو میں نہیں جانتا مگر ہاں ہم سب ایک طریقے سے یہاں سے آسانی کے ساتھ لکل سکتے ہیں "۔ عمران نے کہا اور ان سب کے چہروں پر خوشی کے تاثرات ہیں "۔ عمران نے کہا اور ان سب کے چہروں پر خوشی کے تاثرات بھیل گئے ۔ انہیں عمران کی ریڈی میڈ کھوپڑی پر پورایقین تھا کہ وہ بھیل گئے ۔ انہیں عمران کی ریڈی میڈ کھوپڑی پر پورایقین تھا کہ وہ بھیاں سے نگلنے کے لئے لاز ماگوئی نہ کوئی راستہ دھو نڈ لکالے گی۔
" اوہ، تو بھر جلدی بناؤ۔ وہ کون ساطریقہ ہے "۔جو ایا نے جلدی سے بو جھا۔

"جوزف کاہوا بند طریقہ" -عمران نے بدستوراحمقانہ لیج میں کہا۔ "ہوا بند طریعة -مطلب" -جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ " سیدھی سی بات ہے -جوزف چاہتا ہے ہم سب سانسیں روک

تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "اسلح کے طور پر میں توپ کے پارٹس بنا کر جیب میں رکھنے لگا تھا مگر جہ بناص جھر ڈیتھی اور میں تب سرائی میں میں کھر نہ میں

مگر جیب خاصی چھوٹی تھی۔اس میں توپ کا ایک عام سکر یو بھی نہیں آ رہا تھا۔اس لئے مجبوراً میں نے چیو نگم کے پیکٹس رکھ لئے کہ ایسی کسی سچو نکیٹن میں اور کچھ نہیں یہ جگالی کرنے کے تو کام آئیں گے "۔ عمران نے کہا اور وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑے ۔ عمران بعض

کے ہما اور وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی ہس پڑے ۔ عمران بعض اوقات اس قدر گاؤدی بن جاتا تھا کہ اسے سیدھے راستے پرلاناخودان کے لئے بھی مشکل ہو جاتا تھا۔وہ سمجھ گئے تھے کہ زیرو روم سے نگلنے کے لئے عمران کو بھی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔اس

لئے وہ اتنی دیرہے احمقانہ باتیں کر رہاتھا۔ عمران نے ایک پیکٹ بھاڑ کر اس میں سے ایک چیونگم نکال کر منہ میں رکھ لی تھی اور واقعی منہ جگالی کرنے کے انداز میں ہلانا شروع ہو گیا تھا۔ جولیا، صفدر اور

ماسوائے تتویر کے سب نے اس سے چیونگم لے کر منہ میں رکھ لی تھ

" تم بھی لے لو۔ مفت دے رہا ہوں "۔ عمران نے ایک چیونگم تنویر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہااور تنویر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس

نے سر جھٹکتے ہوئے عمران سے چیونگم لی اور پیکٹ پھاڑ کر منہ میں رکھ لی۔

عمران چند کمجے چیو نگم چبا تا رہا بھروہ چیو نگم چباتے ہوئے کمرے کی ایک دیوار کے قریب آگیا۔اس نے منہ سے تھوڑی سی چیو نگم کا

نگڑا توڑا اور اس نگڑے کو چو کو رخانے کے نوکیلے جھے پر بنے سوراخ پررکھ کر دبانے لگا۔ اس طرح اس نے چیونگم کا ایک اور ٹکڑا توڑا اور اسے دوسرے سوراخ میں لگا دیا۔ یہ دیکھ کر صفدر، جولیا اور دوسرے ممبرزچونک پڑے۔

" یہ تم کیا کر رہے ہو"۔جولیانے اس کے قریب آکر حیرت ہے

" تم سب لوگ تو اپنے سانس روک نہیں رہے میں نے سوچا چلو اس کمرے کی ہوا بند کر دوں۔اس کا دم گھٹے گا تو ہو سکتا ہے سانس لینے کے لئے یہ کہیں کوئی کھڑی، دروازہ یاروشندان بنا لے "۔عمران نے اس لیجے میں کہا اور ایک اور سوراخ میں چیونگم لگا دی۔جولیا اور اس کے ساتھی پہلے تو حیرانی ہے عمران کی بات پر عور کرتے رہے پھر اچانک جسے ان کے ذہنوں کے بند در یچے کھل گئے اور وہ بے اختیار اچھا کہ

" اوہ، اوہ تو کیا اس طرح راستہ کھلنے کا امکان ہے "۔ جولیا نے چونک کر پو چھا۔

" کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ ورنہ زمان و مکاں کی پابندیوں سے ہماری روحوں کو تو بقیناً راستہ مل ہی جائے گا"۔ عمران نے مسکرا کر کہا۔ چند لمح جولیا اس کی جانب عور سے دیکھتی رہی پھر اس نے منہ سے کچلی ہوئی چیونگم کے نکڑے نکال کر ان سوراخوں میں لگانے شروع کر دیئے جہاں سے ہوا اندر آرہی تھی۔ اس کے دیکھا

تھا۔ میں نے ان کا تحقیقاتی مقالہ پڑھ رکھاتھا۔ پھر اتفاقاً ایک کمیں ے سلسلے میں، میں جب کریٹ لینڈ گیا تو نشے کی حالت میں اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں بھی اسی سڑک پر موجو دتھا جہاں اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں اسے فوری طور پر نزدیکی ہسپتال میں لے گیااور پھر میں نے اس کے تندرست ہونے تک کئی روز اس کی دیکھ بھال کی تھی جس کی وجہ سے وہ میرا مداح ہو گیا تھا۔ ہسپتال میں میری اس سے اکثر ان کے زیرورومز کے سلسلے میں ڈسکس ہوتی تھی۔ وہ تھے گریٹ لینڈ کا باشندہ اور سائنس سے شغف رکھنے والا ایک ذہین سٹوڈنٹ سمجھتا تھا۔ اس نے محجے اپنے زیرورومز کے بنانے کی تمام افادیت مجھاتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کے زیرورومز میں یوں تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے ۔ان زیرورومز میں پناہ لیننے والا ہر جاندار آسانی سے کیمیائی آفات سے نچ سکتا ہے لیکن زیرو رومز کو کنٹرول کرنے والی مشین میں ایک کمی رہ گئی تھی جیے وہ کسی بھی طرح دورینہ کر بارہاتھا۔اس کے کہنے کے مطابق زیرورومز کو آپریٹ کرنے والی مشین خودکار تھی اور اسی مشین کے ذریعے مصنوعی آکسیجن پیدا کی جاتی تھی۔ اس مشین سے بے شمار نکلیاں نکل کر ان دیواروں کی · طرف آتی تھیں حن سے ان سوراخوں سے اندر مصنوعی آکسیجن نہ مرف تھرو کی جاتی ہے بلکہ کرے میں موجو د کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ھینچنے میں بھی معاونت تھیں بعنی کرے میں موجود آدھے سوراخ

دیکھی صفدر، تنویر، چوہان، نعمانی، خاور اور صدیقی کے ساتھ ساتھ جوزف بھی اس کام میں لگ گئے تھے۔تقریباً بیس منٹوں میں انہوں نے چاروں طرف دیواروں میں موجو د سوراخوں کو بند کر دیا تھا۔ پیر تنویر، چوہان کے کندھوں پر چڑھ گیا۔ عمران ، جوزف کے اور خاور، صدیقی کے اور وہ چھت کے سوراخوں کو بند کرنے لگے ۔الگے دس منٹ میں وہ چھت کے سوراخ بھی مکمل طور پر بند کر چکے تھے ۔ کرے میں چونکہ ہوا کی آمدور فت کا سلسلہ رک گیا تھا اس لئے کرے میں انہیں اگلے چندی کمحوں میں شدید گھٹن کا احساس ہونا شروع ہو گیاتھااور ان کے جسم نسینے سے نہاگئے تھے ۔ " لیکن تمہس کسے یقین ہے کہ اگر کرے کی ہوا کی آمدورفت کا سلسلہ روک دیا جائے تو یمباں سے باہر جانے کا کوئی یہ کوئی راستہ کھل جائے گا"۔جولیانے چند کمحے توقف کے بعد عمران سے مخاطب ہو «جوزف کی بات س*ن کر محج*ے ڈا کٹر ڈرنگن یاد آگیا تھا"۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ڈا کٹر ڈرنکن سیہ ڈا کٹر ڈرنکن کون ہے "۔جولیا نے حیران ہو کر " ایکریمیا کا ایک بددماغ اور سٹھیایا ہوا بوڑھا سائنسدان ہے ۔ اس کا نام تو کھے اور بے مگر وہ چونکہ شراب بے تحاشہ پینے کا عادی ہے اس لئے میں اسے ڈا کر ڈر تکن کہنا ہوں۔ وہی ان زیرورومز کا موجد کرے میں آکسیجن پہنجاتے ہیں اور آدھے سوراخوں سے کارین ڈائی

اور آپریٹس والو کی وجہ سے مشین پر دباؤ ضرور پڑے گا۔ جس سے یا تو نکیاں پھٹ جائیں گی جن سے ہوا اندر آرہی تھی یا بھر چلتی ہوئی مشین رک جائے گی۔اس صورتِ میں یا تو کمرے کا اوپنگ تسلم مكمل طور پر جام ہو جائے گا اور ہم آ نسيجن بنه طنے كى صورت ميں ملك عدم سدھار جائیں گے یا بھراوپنگ سسٹم خود بخود کھل جائے گا اور ہم اس عیب وغریب کرے سے باہرہوں گے "عمران نے انہیں بڑے جامع اور مفصل انداز سی سجھاتے ہوئے کہا۔اس کی بات سن کر ان سب کے چرے ست گئے تھے۔ یعنی کرے کے موراخوں کو بند کرکے انہوں نے رسک لیا تھا۔ اگر مشین خراب ہو جاتی تو ان کے لئے كرے كے راست كھل بھى سكتے تھے اور ہميشر كے لئے بند بھى ہو سكتے تھے ۔ کیونکہ عمران کے کہنے کے مطابق مشین خراب ہونے کی صورت میں اس کرے کے راستوں کو کھولنا ناممکن ہو سکتا تھا۔ کیونکہ کرسٹل میٹل سے بنائی ہوئی دیواروں کو کسی بھی صورت میں

مدفن گاہ بھی بن سکتا تھا۔ "اوہ، اگر ایسی بات تھی توب باتیں تمہیں پہلے بٹانی چاہیں تھیں۔ اگر سسٹم جام ہو گیا تو "۔جو لیانے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ " تو یہ زیرو روم ہم سب کا حقیقتاً مشتر کہ مقبرہ بن جائے گا"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمرے کے سوراخ چونکہ بند ہو کچا۔ تھے اس لئے کمرے میں گھٹن بڑھتی جارہی تھی اور انہیں سانس لینے

توڑانہ جاسکتا تھا۔اس لحاظ سے زیروروم واقعی ان کے لئے ان کا آخری

آکسائیڈ باہر کھینج لیتے ہیں تاکہ کرے میں موجود انسانوں کو سانس لینے میں کوئی پراہلم نہ ہو۔ان نکیوں کے سروں پر بعنی سوراخوں کے قریب سپیشل فلٹرزاور ایسے آپریٹس والو لگے ہوئے ہیں جو ہوا کو ایک کھے کے لئے بھی بند نہیں کرتے اور کمرے میں رہنے والے انسان برسوں تک آسانی سے سانس لے سکتے تھے۔ بہرحال ڈا کٹر ڈر ٹکن کے مجھے بتایا تھا کہ جن خاص کیمیکڑ سے وہ مصنوعی آنسیجن پیدا کرنے ؟ سامان کرتے ہیں اس کیمیکز میں کاربن جسی ایک عجیب و عریب رھات بھی بننا شروع ہو جاتی ہے جو آہستہ آہستہ ان نلکیوں او سوراخوں میں آ کر جمنا شروع ہو جاتی ہے ۔ جس سے سوراخ بند ہ جاتے ہیں اور نکیوں کے سروں پرموجو د فلٹرز اور آپریٹس والو کام کرہ چھوڑ دیتے ہیں جن سے مصنوعی ہوا کی آمدورفت ہو ری ہوتی تھی۔ جس کی وجہ سے خود کار آپریٹنگ مشین پر دباؤبڑھ جا تا تھا۔ پھریا تو د نلکیاں ٹوٹ جاتی تھیں حن سے مصنوعی ہوا کی آمدروفت ہو رہی ہوتی تھی یا پیر مشین خو دبخود بند ہو جاتی تھی۔ دونوں صورتوں میں اثران دبواروں کو کھولنے والے راستے کے فنکشن پر پڑتا تھا جس سے یا آ راستے ہمسینہ کے لئے جام ہو جاتے تھے اور زیرو رومز میں رہنے والے افراد مِلاک ہو جاتے تھے اور زیرورومزی ان کے مدفن بن جاتے تھے. الیما آکسیجن کی سلائی بند ہونے کے باعث ہو تا تھا یا پھروہ رائے خو دبخود کھل جاتے تھے۔خیر کہنے کا مقصدیہ ہے کہ میں نے کمرے ک ہوا بند تو کر دیا ہے ۔ہوا کی آمد ورفت کاسلسلہ رک گیا ہے ۔اب فلڑا

لیج میں نجانے کیا اثر تھا کہ نہ صرف تنویر بلکہ دوسروں کے چہروں پر بھی عمران کا غصہ دیکھ کر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔ "مم، مگر"۔تنویرنے ہمکلاتے ہوئے کہناچاہا۔

" شٹ اپ۔ تم لو گوں کو اپن زند گیوں کی فکر ہے اور مجھے یہاں سے نظنے کی۔انتظار کروراستہ ضرور کھلے گا"۔عمران نے عزاتے ہوئے کمااور تتوبرنے بے اختیار جبرے جمینج لئے اور خاموشی سے چلتا ہوا اپنے

ساتھیوں کے قریب آگر کھوا ہو گیا۔ کمرے میں موجو د آگسیجن تیزی سے ختم ہوتی جار ہی تھی اور جیس

اس قدر بڑھ گیا تھا کہ لیسنیا ان کے جسموں سے نکل کر ان کے لباس کو بھگونا شروع ہو گیا تھا اور کمرے میں ان کے تیز تیز سانس لینے کی بھیب ہی آوازیں گو نجنا شروع ہو گئی تھیں۔خود عمران کا بھی برا حال تھا۔ مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پر بیشانی جسے کوئی تاثرات نہیں تھے ۔وہ بڑے عور سے کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شمر، میں گیا۔عم عمران صاحب"۔اچانک صدیقی کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی ۔انہوں نے چو نک کر دیکھا صدیقی کی حالت واقعی موئی آواز سنائی دی ۔انہوں نے چو نک کر دیکھا صدیقی کی حالت واقعی درگر گوں تھی۔وہ بمشکل خود کو سنجھالے ہوئے تھا مگریہ کہتے ہوئے وہ بری طرح سے لڑکھڑا گیا تھا اور گرنے ہی لگا تھا کہ خاور نے لیک کر اسے سنجھالے ہو۔

" خدا کے لئے کچھ کر و عمران ورنہ ہمارا حشر بے حد بھیانک ہوگا"۔ جولیا سے آخر رہانہ گیاتو وہ بھٹ پڑی ۔اس لمجے وہ بھی لڑ کھڑائی ۔ تنویر میں واقعی دقت کا سامنا کر ناپڑرہا تھا جس کی وجہ سے ان کے چہرے سرخ ہوگئے تھے اور ان کے جسموں سے لیسدنیہ پھوٹ نکلاتھا۔

" اس کام میں اگر رسک تھا تو آپ کو الیما نہیں کرنا چاہئے تھا عمران صاحب اور کچھ نہیں تو ہم یہاں کم از کم آزادی سے سانس تو لے رہے تھے "۔صفدرنے ہونٹ بھینچتے ہوئے کما۔

رہے کے مصرف ہوئی ہے، وہ ہم است سے ہوئے ہا۔ "صفدر، ٹھیک کہد رہا ہے۔اس طرح تو ہم واقعی بے بسی کی موت مرجائیں گے۔ مہیں یہاں سے لکنے کی کوئی اور ترکیب سمجھ میں :

نہیں آ رہی تھی تو رہنے دیتے ۔ پنڈت نارائن ہمیں ہلاک کرنے کے لئے یہاں آیا تو وہ لازماً ہمیں یہاں سے باہر لے جا کر ہلاک کرنے کی کو شش کر تا تب ہم اس سے نیٹ لیتے ۔ مگر اب ....... "جو لیا نے

غصے اور پر ایشانی کے ملے طبے لیج میں کہا۔
"اس احمق کے بیچے لگ کر ہم نے بھی حماقت کا ثبوت دیا ہے اور
اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے ۔ جلدی کرو
ان سوراخوں کو کھول دو ور نہ ہم سب کا دم گھٹ جائے گا اور ہم اپنی
زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے "۔ تنویر نے غصلے لیج میں کہا۔ وہ
تیزی سے آگے بڑھا اور ایک سوراخ سے چیونگم ہٹانے کی کو شش

" خبردار، رک جاؤ تتویر۔ اگر تم نے اس سوراخ کو کھولنے کی کو شش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا"۔ اچانک عمران نے حلق کے بل غراتے ہوئے کہااور تتویراکی جھٹلے سے رک گیا۔ عمران کے

تھے اور انہوں نے بحلی کی ہی تیزی سے ان چاروں کو چھاپ لیا تھا۔ چندی محوں میں وہ چاروں نوجوان زمین پر لمبے لمبے لیٹے نظر آرہے تھے عمران کی تیز نظریں کرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کمحے اچانک کرے کا دروازہ کھلا اور بھراچانک کمرے میں دس افراد تیزی ہے اندر داخل ہو گئے ۔ان کے ہاتھوں میں مشین کنیں تھیں۔انہوں نے آن داحد میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا تھا۔

" لو۔اے کہتے ہیں کھاتے سے نظے اور کنویں میں آگرے "۔ عمران نے محاور ہے کی مٹی پلید کرتے ہوئے جھلا کر کہا۔ مسلح افراد کو کرے میں داخل ہوتے اور انہیں گھیرے میں لیتے دیکھ کر سکرٹ سروس کے ممبروں نے بھی ہو نٹ جھینج لئے تھے ۔ یہ سب کچھ آناً فاناً ہو گیا تھا۔ یوں لگنا تھا جیسے مسلح افراد کمرے کے باہری کہیں موجو دتھے اور اندر ہونے والے ہنگامے کی آواز سن کر انہوں نے اندر آنے میں الک کھے کی بھی دیرنہ لگائی تھی۔اس کھے کمرے کے دروازے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا سامنے سے پنڈت نارائن غصے سے بھراہوا تیز تیزانداز میں قدم اٹھا تا ہوا اندر آرہا تما۔ اس کا چبرہ بگزا ہوا تھا اور آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو ربی تھیں۔ جن میں غصے کے ساتھ ساتھ شدید حیرت بھی متر تنج تھی۔شاید

وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو زیروروم سے باہر دیکھ کر ذمنی جھٹکے

ساتھ تیزروشنی بھی اندرآ گئ تھی۔ ہوا کے اس جھونکے کے ساتھ آن واحد میں ان کے چہروں پر زندگی کی مشاشت دوڑتی چلی گئے۔ سامنے دیوار ہٹ گئ تھی اور وہاں ایک دوسرا بڑا ہال نما کرہ و کھائی دے رہا تھا۔ جہاں دیواروں کے ساتھ ہر طرف عجیب وغریب مشینتیں موجود تھیں۔ ہال نما کرے میں چار نوجوان سفید ایرن پہنے ایک مشین کے یاس کھڑے حیرت بھری نظروں سے اس مشین کو دیکھ رہے تھے۔ شاید یہ وہی مشین تھی جس سے زیروروم کو کنٹرول کیا جا تا تھا۔وا چونکہ چلتے چلتے یکدم رک گئ تھی اس لئے وہ اس مشین کو چمکیا كرنے كے لئے اس طرف آگئے تھے۔ كُرْ گراہٹ كى آواز كے ساتھ جيے ی زیروروم کی دیوار کھلی وہ چو نک کر اس طرف ویکھنے لگے ۔ « آوُ جو زن، تنویر۔ ان لو گوں کو بھاگ نظینے کا موقع نہیں ملا چلہے "۔ عمران نے حلق کے بل چیجتے ہوئے کہا۔ سفید امیرن پی نوجوان جو زیروروم کا دروازہ کھلتے ہی بو کھلاگئے تھے۔انہوں نے مزکر تیزی سے سامنے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر ای کے عمران، جوزف، تتویراور صفدر بحلی کی می تیزی سے حرکت میں آئے، کھارہا تھا۔اس کا چہرہ بتارہا تھا کہ اس کے ذمن کے کسی گوشے میں

اور صفدرنے اسے سنجمالنے کی کوشش کی مگروہ ایک دھماکے سے گرا

بڑی اور اکھڑے اکھڑے سانس لینے لگی۔ٹھسکی اسی کمجے اچانک وہاں

گہری تاریکی چھا گئ اور پھراجانک گؤگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ جسے

ان کے سامنے سے ایک دیوار ہٹتی حلی گئی۔ ہوا کے تیز جھونکے ک

وہ زیرو روم سے تیزر فتار چیتوں کی طرح چھلانگیں مارتے ہوئے نظم ہلکا سابھی مگان نہیں تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اس کی اجازت

شریف سا انسان ہوں۔ اگر میں خطرناک ہوتا تو جولیا ڈر کر بچے سے شادی نہ کر لیتی ۔ یہ خطرناک لوگوں سے بڑا ڈرتی ہے اور ہم میں سب سے بڑا خطرناک تن ویر ہے اور تن جسم کو کہتے ہیں اور ویر بھائی کو۔ اس لئے تم خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ تن کس کا دیر ہو سکتا ہے "۔ عمران نے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا اور ماسوائے تنویر کے سب کے ہو نٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔

"شٹ اپ-ہلاک کر دوان سب کو "۔ پنڈت نارائن نے طلق کے بل چے کر کہا۔ وہ تیزی سے پیچے ہٹا تا کہ اس کے ساتھی آسانی سے عمران اوراس کے ساتھیوں کو گولیوں کانشانہ بناسکیں مگر عمران بھلا اسیا موقع کسیے جانے دے سکتا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے پنڈت نارائن کو اپنے سیسنے سے نارائن پر جھپٹا اور دوسرے ہی کمچے وہ پنڈت نارائن کو اپنے سیسنے سے نارائن پر جھپٹا اور دوسرے ہی کمچے وہ پنڈت نارائن کو اپنے سیسنے سے

چینائے اس کی گردن میں بازوحائل کئے تیزی سے سائیڈ کی دیوار سے جالگا۔ " خبردار، میں پنڈت نارائن کی گردن توڑ دوں گا۔اسلحہ میرے

" خبردار، میں پنڈت نارائن کی کردن بوڑ دوں گا۔اسکھ میرے ساتھیوں کے حوالے کر دو جلدی "۔ عمران نے پنڈت نارائن کی گردن کے گرد اپنے بازو کی گرفت سخت کرتے ہوئے ایک زوردار جھٹکا دیا تو پنڈت نارائن اس کی گرفت میں خو فناک انداز میں چمخ اٹھا۔ایک کمجے سے کم وقفے میں سمچ ئنیٹن بدلتے دیکھ کر پنڈت نارائن کے ساتھی آنکھیں پھاڑ کررہ گئے تھے۔اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ سب تیزی سے حرکت میں آئے اور انہوں نے ایک کمچے میں ان سے مشین

کے بغیر زیروروم سے باہر آسکتے ہیں۔وہ غصے اور پر بیٹانی سے زیروروم کو کنٹرول کرنے والی مشین اور زیروروم کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو چنا کھے دیکھتا رہا بھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا عمران کے قریب آگیا۔ عمران اور اس کے ساتھی خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔

" تم لوگ آخر کس ڈھیٹ مٹی کے بیٹے ہوئے ہو۔ نہ تم لوگوں کا کسی طرح موت آتی ہے اور نہ ہی کسی قدیرخانے کی دیواریں تہیں روک یاتی ہیں۔میرے خواب و گمان میں بھی نہ تھا کہ تم لوگ کھنا

کا بنتے ہوئے کہا۔ وہ شاید کسی ویژن سکرین پر نہ صرف ان کی باتیں سنتا رہاتھا بلکہ ان کی کارروائی بھی دیکھتارہاتھا۔ "اچھاتم چھپ چھپ کرنہ صرف ہمیں دیکھ رہے تھے بلکہ ہماراً

چیونگم سے بیر سب کچھ کر لو گے "۔ پنڈت نارائن نے عصے سے ہون

باتیں بھی سن رہے تھے۔ لتی غلط بات ہے پانڈو بھائی۔دوسروں کم کروں میں تاکک جھانک کر ناشر بینوں کا شیوہ نہیں ہو تا۔ ولیے شرید اور تم واقعی دو متضاد باتیں ہیں "۔ عمران نے احمقانہ لیج میں کہالا اس کے ساتھیوں کے لبوں پر بے اختیار مسکر اہٹ آگئ۔

" نہیں عمران، میں تم جیسے انسان کو مزید زندہ رکھنے کا رسکہ نہیں لے سکتا۔ تم لوگ واقعی خطرناک ہو۔ بے حد خطرناک پنڈت نارائن نے غصے اور پرایشان کے عالم میں کہا۔

« خطرناک ۔ ارے نہیں حمہیں غلط قہی ہوئی ہے پانڈو بھالٰ میں خطرناک بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں تو ایک سیدھا سادالا

گنیں چھین کر انہیں نہاکر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کرے میں چہلے

عمران نے اس کمح تیزی سے کروٹ بدلی اور پنڈت نارائن سیسے

کے بل زمین پر آگرا۔ پھر بیک وقت عمران اور پنڈت نارائن کی ٹانگیں چلیں ۔ پنڈت نارا ئن کی ٹانگ عمران کے بائس پہلو پر پڑی اور

عمران کو اپنے جسم میں در د کا گولہ سااٹھ کر اپنے ذمن تک مجھیلیا ہوا

محسوس ہوااوراس کے منہ سے بے اختیار عزاہث بھری آواز نکل گئے۔ اس کی لات پنڈت نارائن کے دائس پہلویر پڑی تھی جس سے پنڈت

نارائن بری طرح سے چمخ اٹھا تھا اور پھر دونوں نے تیزی سے دائس بائیں کروٹیں بدلیں اور اٹھ کر زخی سانڈوں کی طرح ایک دوسرے .

سے ٹکراگئے ۔عمران کا ہائھ تیزی سے حرکت میں آیا۔اس نے بوری قوت سے پنڈت نارا ئن کی گر دن پر مکامار نے کی کو شش کی تھی لیکن<sup>۔</sup>

پنڈت نارائن نے تیزی ہے سرنیچے کرتے ہوئے جھک کر عمران کے سینے پر دونوں ہاتھ اس زور سے مارے کہ عمران لڑ کھڑا کر کئ قدم

بچھے ہٹتا حلا گیا۔ یہ دیکھ کر عمران کے ذہن پر جیسے وحشت سوار ہو گئے۔وہ یکخت یورے زورے اچھلا، فضامیں اس نے دونوں گھٹنے موڑ

کر پنڈت نارائن کے سینے پر مارنے کی کوشش کی مگر پنڈت نارائن تیزی ہے ایک طرف کُر گیااور عمران گھٹنوں کے بل زمین پرآ رہا۔

اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پنڈت نارائن کی لات بجلی کی سی تیزی ہے نیم دائرے میں گھومی اور عمران کی گردن کی طرف بڑھی مگر عمران نے تیزی سے خود کو پتھے کر لیااور پنڈت نارائن کا پیراس کے چبرے سے

سے موجو دچاروں مشین آپریٹروں کے ساتھ ساتھ پنڈت نارائن کے ساتھیوں پر بھی فائر کھول دیا اور وہ سب بری طرح سے چیختے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے ۔اب پنڈت نارائن اکیلا ان کے سامنے تھا۔ پھر عمران کے اشارے پراس کے ساتھی کمرے سے باہر نکلتے علے گئے آگہ باہر موجو دپنڈت نارائن کے ساتھیوں کا خاتمہ کر سکیں ہجندہی کمحوں بعد باہرے مشین گنوں کی ترتزاہث اور انسانی چیخوں کی آوازیں آنے

لكي \_ يوں لگ رہاتھا جيسے دو متحارب كروبس كى آبس ميں ٹھن گئ " كيوں يانڈو بھائى -اب كيا كہتے ہو" - عمران نے پنڈت نارائن کی گردن چھوڑ کراہے جھٹکے ہے گھما کراپنے سامنے لاتے ہوئے کہا۔

پنات نارائن کا چرہ وحشت اور تکلیف سے بگرا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گردن مکڑی اور لڑ کھڑاتے ہوئے عمران سے بیچے ہٹ گیا۔

تت، تم اور تمہارے ساتھی مہاں سے زندہ نیج کر نہیں جا سکیں گے "۔ پنڈت نارائن نے غضبناک لیج میں کہا۔ ای کمح اس نے عزاتے ہوئے اییانک عمران پر تھلانگ لگا دی۔عمران چونکہ اس کے

غیرمتوقع حملے کے لئے تیاریہ تھااس لئے پنڈت نارائن نے اسے ہلکی پھلکی گیند کی طرح اور اچھال دیا تھااور عمران جسے ہی نیچ گرا پنڈت نارائن خود بھی اچھل کر کسی بھوے بھیریئے کی طرح عمران کے سینے

ماری که پنڈت نارائن کا جسم کسی گیند کی طرح فضامیں اچھلا اور پھر وہ رول ہوتا ہوا دوسری طرف جاگرا۔اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر عمران اب بھلا اسے کہاں موقع دینے والا تھا۔ وہ پنڈت نارائن کے قریب آیا اور پیراس کی ٹانگیں مسلسل پنڈت نارائن کی لیسلیوں، اس کی گرون اور اس کی کمر پر ضربیں نگانے لگیں اور پنڈت نارا ئن کا جسم بری طرح سے پھرکنے نگا۔وہ عمران کی ٹانگوں سے خود کو بچانے کی ہرمکن کو شش کر رہاتھا مگر عمران کی ٹھوکر جب اس کے سربربڑی تواسے حقیقتاً دن میں تارے نظرآگئے تھے۔اس کمح مکے بعد دیگرے کئی ضرمیں اس کے سربرپڑیں تو پنڈت نارائن کو ایک زور دار جھٹکا لگا اور ساکت ہو گیا۔ تکلیف اور شدید ضربات کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔اسے ساکت ہوتے دیکھ کر عمران کی ٹانگیں رک گئیں۔ اے واقعی پنڈت نارائن کے اس طرح ایانک حملہ کرنے پر غصہ آگیا

باہر سے مسلسل فائرنگ اور انسانی چیخوں کے ساتھ ساتھ دوڑنے بھاگنے کی آوازیں آری تھیں۔ پنڈت نارائن کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر عمران وہاں موجو دالیک کری گھییٹ کر اس پر بنیھ گیا۔ کچھ دیر باہر فائرنگ ہوتی رہی پھر فائرنگ ختم ہوگی اور چند ہی کموں بعد اس کے ساتھی بھاگتے ہوئے واپس اندر آگئے اور عمران کو کری پر بیٹھے اور پنڈت نارائن کو زخمی حالت میں بے ہوش دیکھ کر وہ کے اختیار ٹھنھک گئے۔

چند انچ کے فاصلے سے گزر گیا۔ مگر عمران نے جھپٹ کر دونوں ہاتھوں ہے اس کی ٹانگ کو مکڑ کر زور دار جھٹکا دیا تو پنڈت نارائن اچھل کر پشت کے بل کر گیا۔عمران نے زمین پرلوٹ نگائی اوراس نے گھوم کر پنڈت نارائن کی طرف آتے ہوئے ہتھوڑے جسیما مکا پنڈت نارائن کی ناک پر مار دیا۔ یہ ضرب اس قدر شدید تھی کہ پنڈت نارائن کسی ذ کے کئے ہوئے بکرے کی طرح ڈکرااٹھاتھا۔اس کی ناک سے خون کا فوارہ سا چھوٹ پڑا تھا جس نے اس کے چرے کو رنگ کر اسے اور زیادہ خوفناک بنا دیا تھا مگر پنڈت نارائن نے خون کی پرواہ نہ کرنے ہوئے اپنے جسم کو زور سے جھٹکا اور اچھل کر عمران پر آپڑا۔ مگر عمران نے اسے ایک بار پھر دوسری طرف اچھال دیا تھا۔ پنڈت نارائن نے اچھلتے ہی اپنے پیر زمین پر رکھے اور پھر جیے زمین نے اسے دوبارہ اچھال دیا۔وہ فضامیں قلابازی کھا کر بحلی کی کا تیزی سے دوبارہ عمران کی طرف آیا تھا۔اس باراس نے گھٹناموڑ کر عمران کے سینے پر مارنے کی کو شش کی تھی۔ لیکن عمران نے اپ اوپری جسم کو مخالف سمت میں کرتے ہی نچلا دھر فضا میں اٹھایا اور اس کے دونوں بوٹوں کی ایرایاں پوری قوت سے پنڈت نارائن ک ٹانگوں کے درمیانی حصے پربڑیں۔ پنڈت نارائن کے حلق سے ایک ہو نناک چے نکلی اور وہ ایک بار پھر اچھل کر کر گیا اور بری طرح -تربینے لگا۔ عمران پر تو جسے اب جنون سا طاری ہو گیا تھا۔وہ تیزی ۔ اٹھا اس نے ایک زور دار ٹھو کر پنڈت نارائن کے پہلوپراس انداز ہیر

" ہاں، یہ پنڈت نارائن کا ہیڈ کو ارٹر ہے سبہاں ہمیں ہر سہولت میر آستی ہے۔ کسی دوسری جگہ ہماری ملاش میں چھاپے مارے جا سکتے ہیں مگر اس طرف مشکل سے ہی کسی کو خیال آئے گا"۔ عمران نے کہاتو وہ اخبات میں سرملانے لگے۔

نے کہا تو وہ اثبات میں سرہلانے سلے۔

" ٹھیک ہے۔ تم ان لوگوں کی لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کرکے

کسی بڑے کرے میں ڈال دواور اس پنڈت نارائن کو بھی باندھ کر

کسی کرے میں قبید کر دو۔اب ہم اپنے مشن کی تکمیل تک یہیں رہیں

گے " عمران نے کہا تو اس کے ساتھیوں نے اثبات میں سرہلا دیئے

اور وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ عمران چند کمچے کرسی پر بیٹھا سوچتا رہا چر

وہ اٹھا اور کرے کی مشینوں کو عور سے دیکھنے لگا۔ کرے میں فولادی

الماریاں بھی موجو د تھیں۔ عمران نے ان کی تلاشی لی تو اسے ایک

الماری سے ایک ٹرانسمیٹر کھی مل گیا۔ٹرانسمیٹر دیکھ کر عمران کو کوئی

خیال آیا تو وہ ٹرانسمیٹر لے کر دوبارہ کرسی پر آ بیٹھا اور اسے آن کرے

خیال آیا تو وہ ٹرانسمیٹر لے کر دوبارہ کرسی پر آ بیٹھا اور اسے آن کرے

اس پراکی فریکو تنسی ایڈ جسٹ کرنے لگا۔
" ہمیاو۔ ہمیاو۔ پرنس آف ڈھمپ کالنگ۔ ہمیاو۔ ہمیاو۔ اوور "۔
فریکو تنسی ایڈ جسٹ کر سے عمران نے تیز تیز لیج میں کہنا شروع کر دیا۔
" بیں۔اے جے النڈنگ یو پرنس۔ کیا یہ آپ کی کال ہے۔آپ
زندہ ہیں۔اوور "۔ دوسری طرف ہے آغاج شید کی حیرت زدہ آواز سنائی
دی اور عمران کے ہو نٹوں پر مسکر اہٹ آگئ۔
" کیوں، کیا تمہیں میری موت کی اطلاع ملی تھی۔ اوور "۔ عمران
" کیوں، کیا تمہیں میری موت کی اطلاع ملی تھی۔ اوور "۔ عمران

"عمران صاحب باہر ہم نے سب کو ختم کر دیا ہے ۔ باہراس کے تقریباً تیں آدمی تھے جو باقاعدہ ہمارے مقاطبے پرآگئے تھے ۔ مگر ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا"۔ صفدر نے عمران کے قریب آکر کہا۔

" تم میں سے کوئی زخی تو نہیں ہوا"۔ عمران نے ان کی طرف دیکھ کر سنجید گی ہے کہا۔

" نہیں، اللہ تعالٰی کا لا کھ لا کھ احسان ہے ۔سب کے سب محفوظ ہیں "۔صفدرنے جلدی سے کہا۔

یے ۔ " یہ جگہ کون سی ہے۔فائرنگ کی آواز سے اردگرد کے ماحول پر کیا ۔ اثر ہوا ہے "۔عمران نے سنجیدگی ہے کہا۔

" یہ ایک بڑی کو مھی منا عمارت ہے۔جو آبادی سے الگ تھلگ مقام پر ہے۔ ہم نے باہر کا راؤنڈ لگا لیا ہے سبہاں الیبی اور بھی کو ٹھیاں موجو دہیں جو بہت دور دور اور فاصلے پر ہیں۔ جہاں تک فائرنگ کی آواز مشکل سے ہی گئ ہوگی۔شاید یہ کوئی نئ کالونی ہے جہاں اکادکا کو ٹھیاں موجو دہیں اور وہ بھی تقریباً خالی ہی نظر آ رہی

تھیں "۔صفدرنے کہا۔ " گڈ،اس کامطلب ہے یہ جگہ ہمارے لئے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتی ہے "۔عمران نے سرملاتے ہوئے کہا۔

" پناہ گاہ ۔ کیا تمہار ایمہاں رکنے کاپروگر ام ہے "۔ جو لیا نے چو نک -

کر پو چھا۔

جس کے بارے میں عمران کو بخوبی علم تھا کہ اس کی کال کسی بھی صورت میں چنک نہیں کی جاسکتی تھی۔اس لئے وہ آغا جمشیہ سے کھل کر بات کر رہا تھا۔ کیو نکہ آغا جمشیہ کے پاس بھی الیسا ہی ٹرانسمیٹر تھا۔

"اوہ، تو یہ بات ہے پرنس ۔سوامی داس سے تجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابو عبداللہ ہیون ویلی میں نہیں ہے بلکہ مارشل مہادیو نے اسے لیے ہیڈ کو ارثر میں رکھا ہوا ہے جو دار الحکومت میں کہیں موجو دہے۔ اپنے ہیڈ کو ارثر میں رکھا ہوا ہے جو دار الحکومت میں کہیں موجو دہے۔ اوور "آغا جمشیہ نے کہا تو اس کی بات سن کر عمران چو نک پڑا۔

"اوہ، یہ واقعی اتھی خبر ہے۔ کیا تم نے سوامی داس سے مارشل مہادیو کے ہیڈ کو ارثر کی تفصیل نہیں پو تھی۔ اوور "۔ عمران نے آئکھیں جیکاتے ہوئے کہا۔

یں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے اس پر بہت دباؤ ڈالا تھا کہ وہ " وہ نہیں جانتا تھا پر نس ہیں نے اس پر بہت دباؤ ڈالا تھا کہ وہ کسی طرح مارشل مہادیو کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ بتا دے ۔

گروہ واقعی نہیں جانتا تھا۔اوور " ۔آغا جمشید نے کہا۔ " ٹھیک ہے ۔ہمارے لئے اسا ہی کافی ہے کہ ہیون ویلی کا لیڈر

ابو عبدالله دارالحکومت میں ہے اور مارشل مہادیو کا ہیڈ کوارٹر بھی۔
اسے ہم تلاش کر ہی لیں گے۔ میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے
لئے کال کی تھی۔ تم الیما کرو کہ ایٹی ٹیکنالوجی کے سائنسدان ڈاکٹر
عبدالر شید اور سٹار میزائل کے موجد ڈاکٹر رام پرشاد کے بارے میں
معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ کن لیبارٹریوں میں کام
کرتے ہیں۔ ان کی رہائش کہاں ہے اور ان کی تمام مصروفیات کی

« یس پرنس به بمیں معلوم ہوا تھا کہ کوبرا فورس آپ کو گرفتار كر كے بلك ہاؤس ميں لے كئ ہے ۔ اس اطلاع كے ملتے ي ميں فوری طور پر اینے آدمیوں کو لے کر بلکی ہاؤس پر چڑھ دوڑا تھا۔ ہم نے بلیک ہاؤس پر خوفناک حملہ کرکے کوبرا فورس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا اور ہم نے وہاں کے انجارج سوامی داس کو پکڑلیا تھا۔ مگر اس نے بتایا تھا کہ مارشل مہادیو نے آپ اور آپ کے پورے گروپ کر ہلاک کر دیا ہے ۔ اس نے ہمیں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی لاشیں بھی د کھائی تھیں۔ جہنیں دیکھ کر میں عصے سے یا گل ہو گیا تھا اور میں نے فائرنگ کرے سوامی داس کے جسم کے چیتھوے اڑا دیئے تھے ۔ ہمیں آپ اور آپ کے ساتھیوں کی ہلاکت پر ب حد افسوس تھا۔ مگر اب آپ کی آواز سن کر میرے جسم میں زندگی کی نئ ہر دوڑ کئ ہے ۔ تھے تقین نہیں آ رہا کہ آپ زندہ ہیں اور۔ ادر"۔آغاجمشید جوشلے انداز میں بول رہاتھا اور عمران کے ہو نٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی جارہی تھی۔

دی کہ کو برا فورس کے انچارج سوامی داس نے وہاں مارشل مہادیو کے ساتھ کیا ڈرامہ کھیلاتھااوراس نے آغاجمشید کو پنڈت نارائن اور

عمران نے اس کے خاموش ہونے پراہے مختصر طور پر تفصیل بتا

یہاں ہونے والے ہنگاہے کی بھی تفصیلات بنا دی تھیں۔ وہ جس ٹرانسمیٹر پر آغاجمشد سے بات کر رہاتھاوہ جدید اور سپیشل ٹرانسمیٹر تھا

رپورٹ تھیے چاہئے ۔اوور "۔عمران نے کہا۔ نقصان پہنچانے کی کو شش کی تو میں اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میں کافرستان میں ایسی خو فناک تباہی لاؤں گا جیے رو کنا ان کے بس کی بات نہیں ہو گی۔اوور \*۔عمران نے کہا۔ بھراس نے آغا جشیر کو چند مزید ہدایات دے کر ٹرائسمیٹر آف کر دیا۔ وہ چند کھے سوچتا رہا اور پھر کچھ سوچ کروہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کرے سے باہر نکاتا حیلا گیا۔اس کے ساتھی باہرے لاشیں اٹھااٹھاکر ایک کمرے میں ڈالنے میں مصروف تھے ۔عمران نے انہیں اپنے کام میں مصروف سكتاب- اوور " - آغاجمشد نے كما-یا کر کوئی بات نہیں کی اور پوری عمارت کاراؤنڈ لگا کر اس کی تفضیلی معلومات ذہن نشین کرتے ایک کمرے میں آگیا۔یہ آقس ٹائپ کا کمرہ تھا جس کی سجاوٹ بتاری تھی کہ وہ پنڈت نارائن کا دفتر تھا۔عمران بڑے اطمینان سے پنڈت نارائن کی کری پر ہیٹھ گیا اور میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون سیٹوں کی جانب دیکھنے لگا۔ پھرایک فون پر نظرپڑتے یی اس کی آنکھوں میں چمک آگئے۔ یہ سیشلائٹ سسٹم فون تھا جس

عمران نے فون اٹھا یا اور منبر ملانے لگا۔ " يس - الكوائري بليز" - دوسرى طرف سے اليك نسواني آواز سنائي

کی کال کسی بھی صورت میں ٹریس نہیں کی جاسکتی تھی۔

" دارالحکومت کا رابطہ نمبر دیں۔عمران نے سیاٹ کیج میں کہا تو دوسری طرف سے اسے نمبر بنا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دباکر ثون چیک کی اور ایک اور نمبر ملانے نگا۔ دارا محکومت کی انکوائری کے نمبر

"اوك پرنس سيه كام ميس كرلوں گاساوور " آغاجمشيد نے كها۔ " یہ کام کب تک ہوجائے گا۔اوور "۔عمران نے پوچھا۔ "الک دن تو کگے گاپرنس - میرے آدمی وزارت سائنس کے شعبے میں بھی موجود ہیں۔ میں ان سے رابطہ کرتا ہوں اور انہیں حکم دیآ ہوں کہ وہ ان دونوں سائنسدانوں کے بارے میں تھے پوری تفصیلات فراہم کریں۔اس کام میں انہیں بھی کچھ وقت بہرحال لگ

" ٹھیک ہے ۔ میں مہاری کال کا انتظار کروں گا۔ ہم نے اب فوری کارروائی کرنی ہے۔ہم جتنا وقت ضائع کریں گے ہمارے لئے اتنی ہی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔اوور "۔ عمران نے سخیدگی سے

" يس پرنس، يه تو ہے - بہرحال آپ بے فكر رہيں - ميں جلد سے جلد آپ کو کال کرنے کی کو سشش کروں گا۔اس کے علاوہ میری یہ بھی کو شش ہوگی کہ کسی طرح مارشل مہادیو کے ہیڈ کو ارٹر کے بارے میں بھی متیہ حل جائے ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ابو عبداللہ کو بھی جلد سے جلد وہاں سے نکال لیں۔ ان لو گوں کا کوئی بجروسہ نہیں۔ وہ ابو عبداللہ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔اوور "۔آغاجمشیر نے کہا۔ " ہاں، اس کا تھے بھی احساس ہے ۔ لیکن تم مت گھبراؤ۔ وہ ابوعبدالله كا كي نہيں بكاڑ سكيں كے ساكر انہوں نے ابوعبدالله كو

06

ملا کر عمران نے پہلے سیکرٹریٹ اور پھر سیکرٹریٹ سے پریذیڈنٹ ہاؤس کا نمبر ڈائل کرنے ہاؤس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔دوسری طرف مسلسل گھنٹ نج رہی تھی۔ "یں، پریذیڈنٹ سرکل"۔دوسری طرف سے ایک بھاری اور

کر خت آواز سنائی دی۔ عمران اس آواز کو پہچا نتا تھا۔ یہ آواز صدر کے چیف سیکرٹری کرنل وشال کی تھی۔ جس سے وہ پہلے بھی کئی مشنوں حیف سیکرٹری کرنل وشال کی تھی۔ جس سے وہ پہلے بھی کئی مشنوں کے دوران بات کر حیاتھا۔

" میں گریٹ لینڈ سے پرائم منسٹر کا چیف سیکرٹری رابرٹ مار کلے بول رہا ہوں۔ میری صدر سے بات کراؤ۔ میں جناب پرائم منسٹر کا ایک اہم پیغام صدر کو دینا چاہتا ہوں اور بھر شاید برائم منسٹر صاحب

الیت ، م پینا م صدر و دین چاہی اول اور پر سامیر پر اسم مستر طالب سے خود بھی صدر صاحب سے بات کریں گئے "۔ عمران نے کر خت کیج

ے کر نل وشال نے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔اس کمح دوسری کطرف چند کمچوں کے لئے خاموشی حھا گئ اور آوھے منٹ بعد کافرستان

ے صدر کی تھمبیر آواز سنائی دی تھی۔ " یس ، پریذیڈ نٹ آف کافرستان سپیکنگ۔صدر نے کہااور عمران کے ہو نٹوں پر ایک شرارت انگیز مسکر اہٹ آگئ ۔اس کا انداز صاف

بتارہاتھا کہ وہ کافرستانی صدر کے ساتھ نئ شرارت کے موڈمیں تھا۔

" یہ، یہ تم نے کیا کیا ہے "-ابوعبداللہ نے آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر مارشل مہادیو کو میز پر بے ہوش پڑے دیکھ کر حیرت کی شدت سے کراسٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

وں رہے ہوں ہے۔ " فی الحال تو میں نے اسے بے ہوش کیا ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس طرح ایک لمجے میں اسے ہلاک بھی کر سکتی ہوں "۔ کراسٹی نے

ں رق ہیے ۔ اطمینان بھرے لیج میں جواب دیا۔

"اوہ، مگریہ کس طرح سے ممکن ہے۔ ایک معمولی بٹن سے تم نے تو اسے تڑ پاکر رکھ دیا تھا۔ یہ تو الیے تڑپ رہا تھا جیے اس کے جسم میں ہزاروں وولٹ کر نٹ دوڑ رہا تھا"۔ ابو عبداللہ نے بدستور آنکھیں

" یہ جادو کا بٹن ہے ۔ بہر حال اب تو آپ کو یقین آگیا ہے کہ میں اس کی ساتھی نہیں ہوں "۔ کراسٹی نے کہا تو ابو عبداللہ نے اس کی

پھاڑتے ہوئے کہا۔

سلوک کیا ہے الیماسلوک اس کا کوئی ساتھی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ولیے تمہارا نام کیا ہے بیٹی "۔ابوعبداللہ نے کہا۔

" آزادی کے متوالوں کو ان کے ناموں سے نہیں ان کے

کارناموں سے یاد رکھا جاتا ہے "۔ کراسٹی نے مسکرا کر کہا اور ابوعبداللہ کے ہو نٹوں پراکی مشفقانہ مسکراہٹ آگئ۔

" بہت خوب تم جسی بیٹیوں اور عظیم مادؤں کے وہ بیٹے جو ہون ویلی کی آزادی کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور خون کے نذرانے دے رہے ہیں کی وجہ سے ہم بھیناً ایک ند ایک دن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے ۔وہ دن دور نہیں جب ہیون ویلی

مقصد میں کامیاب ہو جائیں کے ۔وہ دن دور نہیں جب بیون ویی سے کافرستان فوج کے ظلم کے سیاہ بادل چھٹ جائیں گے اور بیون ویلی ایک آزاد اور خود مختار ملک بن جائے گا۔جہاں ہم سب آزاد فضا میں سانس لے رہے ہوں گے "۔ابو عبداللہ نے جوش و جذبات سے میں سانس لے رہے ہوں گے "۔ابو عبداللہ نے جوش و جذبات سے

کبریز کیجے میں کہا۔ " یقیناً الیہا ہی ہوگا"۔ کراسٹی نے اثبات میں سربلاتے ہوئے کہا۔ " انشاء اللہ"۔ ابو عبداللہ نے کہا۔

"ابوعبدالله اب آپ یہیں رکیں سہاں سے نکلنے سے پہلے میں ایک ضروری کام کرنا چاہتی ہوں۔اس کام میں مجھے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا۔اس آدھے گھنٹے بعد آپ آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہوں گے اور ہم ہیون ویلی کی طرف رواں دواں ہوں گے "۔کراسٹی نے کھا۔

طرف غورے دیکھتے ہوئے اثبات میں سرہلادیا۔ "ویری گڈ"۔ کراسٹی نے انہیں مانتے دیکھ کرخوش ہو کر کہا۔ "لیکن تم نے اسے بے ہوش کیوں کر دیا ہے "۔ ابو عبداللہ نے چند کمجے تو قف کے بعداس سے پو تھا۔

" میں آپ کو یہاں سے لے کر جلد سے جلد نکلنا چاہتی ہوں۔
مارشل مہادیو کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ میں جو کہوں گی ہے وہی
کرے گا۔اس کا یہاں ایک ہملی کا پٹر موجو دہے جس میں ہے آسانی سے
ہیون ویلی میں آجا سکتا ہے۔ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تھے
لیقین ہے کہ اس کے مخصوص ہملی کا پٹر اور اس کی موجو دگی کی وجہ سے
ہماری چیکنگ نہیں کی جائے گی اور ہم بلا روک ٹوک ہیون ویلی میں
طیح جائیں گے ۔ بھر میں آپ کو ایسی جگہ آثار دوں گی جہاں سے آپ
آسانی کے ساتھ اپنے آدمیوں تک پہنے سکیں۔اس کے بعد آپ کو کیا
کرنا ہے یہ آپ خو د بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو "۔کراسٹی نے اسے سمجھاتے

" گڈ، یہ واقعی سب سے آسان طریقۃ ہے ور نہ ان لو کوں نے ہیون ویلی کو جس طرح سیلڈ کر ر کھا ہے میرا ہمیون ویلی میں داخلہ ممکن ہی نہیں تھا"۔ابو عبداللہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

ہیں گھا"۔ ابو عبدالذے تو ن، ہوے، وے ہا۔
"اسی لئے تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ بھے پراعتماد کریں۔ میں آپ کو ہر حال میں ہمیون ویلی میں پہنچا کر رہوں گی"۔ کراسٹی نے کہا۔
"اب مجھے تم پر پورااعتمادہے۔ تم نے مارشل مہادیو کے ساتھ جو

110

جواباً مسکرا کر کہا۔ دوسرے چندافراد کی طرح وہ بھی کیپٹن ماریا ہے ۔ بیٹی "۔ ابو عبداللہ نے اشبال میں سربلا کر کہا۔ کو جلد ہوش آئے گا نہیں آگر بھر بھی اسے ہوش آگیا تو وہ اسے اس نے وقت تک کور کرے رکھیں جب تک وہ واپس نہ آجائے ۔ اس نے دفت تک کور کرے رکھیں جب تک وہ واپس نہ آجائے ۔ اس نے دفت تک کور کرے رکھیں جب تک وہ واپس نہ آجائے ۔ اس نے دفت تک کور کرے رکھیں جب تک وہ واپس نہ آجائے ۔ اس نے دفت تک کور کرے رکھیں جب تک وہ واپس نہ آجائے ۔ اس نے دفت تک کور کرے رکھیں جب تک وہ واپس نہ آجائے ۔ اس نے دفت تک کور کرے رکھیں جب تک وہ واپس نہ آجائے ۔ اس نے کہا تھا کہ دور ان کو کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ دور ان کو کہا تھا اور یہ بھی صورت میں دروازہ نہ ہو تک کہا۔ دور ان کو کہا تھا کہ دور کو کہا تھا کہ دور ان کو کہا تھا کہ دور ان کو کہا تھا کہ دور کو کہا کہا کہ دور کو کہا کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہا کہا کہ دور کو کہا کہا کہا کہ دور کو کہا کہ دور کو کہا کہا کہا کہا کہ دور کو کہا

ہیں۔ یہاں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ یہ سب کیسے ممکن ہے اور میجر وشرام "میجر گھوشی نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ "کسیدی" سے بیدی معلوم کر زک توجہ نہ کوشش کر سے

"کسے ہو سکتا ہے۔ یہی معلوم کرنے کی تو چیف کو سش کر رہے ہیں۔ کسی مخبر نے چیف کو اطلاع دی تھی کہ میجر وشرام ان پاکیشیائی ایجنٹوں کا آلہ کار ہے۔ بہر حال چیف انکوائری کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ جلد ہی ساری حقیقت سامنے آ جائے گی"۔ کراسٹی نے جلدی سے کما۔

، " انتهائی حیرت انگیز باتیں بتا رہی ہو تم ۔ مگر وہ دو لاشیں " ۔ میجر گھوٹی نے الحجے ہوئے لیج میں کہا۔

ں دونوں نے چیف پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔اگر میں اور اور کی تھی۔اگر میں فوراً حرکت میں آگر ان کو ہلاک نہ کر دیتی تو وہ چیف کو مار دیتے ۔وہ دونوں اچانک کمرے میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے مشین گئیں

پھھے۔ باہر میجر گھوثی چار مسلح افراد کے ساتھ موجو دتھا۔ کیپٹن ماریا کو پئر سے سے معام

كراسى وروازه كول كركرے سے باہرآگى اور ابوعبدالله فے سائير

میں ہو کر دروازہ بند کر کے لاک کر دیا تا کہ اگر باہر کوئی ہو تو وہ اے

باہر یبر طوی چار کی مرادمے ماط وادر محمد بال مادیہ ہے۔ باہر نگلتے دیکھ کر وہ تیزی ہے اس کی طرف لیگا۔ " یہ سب کیا ہو رہا ہے کیپٹن ماریا۔ چیف نے میجر وشرام کو کیوں

قید کروا دیا ہے اور ابو عبداللہ اندر کیا کر رہا ہے اور وہ دولاشیں " ۔ میجر گھوشی نے کر اسٹی پر سوالات کی بو چھاڑ کرتے ہوئے کہا۔ جسیے وہ اس کے باہر آنے کاانتظار کر رہاتھا۔

"بات ہی ایسی ہے کہ مجھ سے صبری نہیں ہو رہا"۔ میجر گھوشی نے

112

چیف پر تان لیں تھیں۔ میں اتفاقاً سائیڈ والے کمرے میں تھی۔ان کی
آوازیں سن کر میں چونک پڑی اور میں نے چیپ کر انہیں دیکھا تو میں
حیران رہ گئی۔وہ چیف کو ہلاک کر نے اور ابو عبداللہ کو وہاں سے لے
جانے کی دھمکی دے رہے تھے۔انہیں شاید وہاں میری موجو دگی کا
احساس نہیں ہوا تھا۔ میرے پاس مشین لیٹل تھا۔ میں نے
دوسرے کمرے کی دیوارکی آڑسے ان پر فائرنگ کر دی جس سے وہ
دونوں وہیں ہلاک ہو گئے تھے۔وہ لقیناً یا کیشیائی ایجنٹ تھے "۔

" اوہ، اگر الیمی بات ہے تو چیف نے ابو عبد اللہ کو خفیہ لاک اپ سے باہر کیوں ثکالا ہے ۔ اگر ان لو گوں کے اور ساتھی یہاں ہوئے تو "۔ میجر گھوثی نے کہا۔ اس کے لیج میں شکوک وشبہات کے سائے

ے۔ "چیف اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے ۔وہ بقیناً جانتا ہوگا کہ یہاں اس کے ساتھی کون ہیں"۔ کراسٹی نے بات بناتے ہوئے کہا۔

" وہ تو لاک اپ میں تھا۔وہ کیسے جانتا ہو گا کہ اس کی مدد کو یہاں کون آیا ہے "۔ میجر گھوٹی نے کہاوہ ضرورت سے زیادہ عقلمند نظر آ رہا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ ہر پہلو پر کراسٹی سے سوال کر رہا تھا۔

" یہ میں نہیں جانت۔ تم چیف کو تو جانتے ہی ہو۔ وہ اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت بہند نہیں کرتا"۔ کراسٹی نے منہ بناکر

گوثی نے الحجے ہوئے لیج میں کہا۔ \* اسان میں کا تماک مدراصلی کیسٹن ماریا نہیں ہوں۔اصلی

کہ میں نقلی کیپٹن ماریا ہوں۔ مجھے فوراً گرفتار کر لیا جائے ۔ وہ ہیڈ کوارٹر آرہی ہے "۔ کراسٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں، یہی کہا تھا اس نے اور اس کا خیال تھا کہ تم نے ہی چیف کو کسی طرح مجبور کیا ہوگا تا کہ اسے گرفتار کر لیا جائے "۔ میجر گھوشی

> ہ کہا۔ ''یو نیہ کیا تم۔

" نہیں "۔ میجر گھوشی نے کہا۔

" اور منہیں کیالگتا ہے۔ کیا میں نقلی ہو سکتی ہوں "۔ کیپٹن ماریا نے کہااور میجر گھوشی اس کی جانب عورے دیکھنے لگا۔

ہم میں جہاری شکل وصورت، آوازاور حمہارا بھے سے بات کرنے "نہیں، حمہاری شکل وصورت، آوازاور حمہارا بھے سے بات کرنے

کا اندازوی ہے۔ اگر تم نقلی کیپٹن ماریا ہوتیں تو تم میں اصلی کیپٹن ماریاہے کچھ تو فرق ہوتا"۔ میجر گھوٹی نے کہا۔

" توبس سبكھ جاؤميجر وشرام چيف كو ذاج دے رہا تھااور اس نے ان دوآدميوں كوچيف كوہلاك كرنے كے لئے بھيجاتھا" - كراسٹی نے

گھنٹوں کا ٹائم ایڈ جسٹ کیا اور انہیں سٹور روم میں ایسی جگہ میں چھیانے میں مصروف ہو گئ جہاں سے ان بموں کو کوئی آسانی سے لاش نه كرسكاتم تها عجراس في وبال سے اكب تصلا اٹھايا اور اس تھیلے میں اپنے مطلب کا اسلحہ تجرنے میں مصروف ہو گئ۔اس نے تھیلا بھر کر اینے کاندھے پر ڈالا اور سٹور روم سے باہر نکل کر خفیہ دروازہ بند کر دیا اور پھر سٹور روم سے باہر نظتی علی گئے۔ باہر کوئی برے دار موجود نہیں تھا۔ شاید میجر گھوٹی ان سب کو زیرو ہال میں لے گیا تھا۔ کراسیٰ کے چہرے پرآسیودہ سی مسکراہٹ تھی۔وہ تیزتیز چلتی ہوئی مارشل مہادیو کے آفس کی طرف برسی حلی گئے۔ مارشل مہادیو کے آفس کے دروازے کے پاس جا کر اس نے دروازے پر تبین

بار مضوص انداز میں دستک دی تو اندر سے ابوعبدالله نے اس کی

"سب ٹھیک ہے "۔ کراسٹی نے اندرآتے ہوئے ابوعبداللہ سے

" ہاں، سب ٹھیک ہے۔ تم کہاں گئ تھیں اوریہ تھیلا۔ کیا ہے اس س "۔ ابوعبداللہ نے کراسی کے کاندھے پر بھاری بھر کم تھیلا

• " اچھا اب غور سے سنورچیف نے سب لو کوں کو زیرو ہال میں بلانے کا حکم دیا ہے ۔اس کا کہنا ہے کہ ہیڈ کوارٹر میں جنتنے بھی افراد ہیں - سب زیروہال میں جمع ہو جائیں - چیف الٹرا سٹار لائك مشین سے ان سب کی چیکنگ کر ناچاہتے ہیں تاکہ ان مزید افراد کو تلاش کیا جاسکے جو پاکیشیائی ایجنٹ یا ان کے ساتھی ہیں۔وہ تقیناً میک اب میں ہوں گے اور الٹرا سٹار لائٹ مشین کی ریزچو نکہ پوری طرح زیرد ہال میں پھیل جاتی ہیں اور وہاں سب لوگ ہوں گے تو فوری ان کا ہتے چل جائے گا۔ تم فوراً جاؤاورا کیں ایک کو نکال کر زیروہال میں آ

" مُصلِك ب - كياتم بهي وہاں آر بي ہو" - ميجر گھوشي نے كہا-" شاید" - کراسٹی نے مبہم سے انداز میں کہا اور میجر گھوشی اپنے

سائقے چاروں مسلح افراد کو لے کر دہاں سے جلا گیا۔ کراسٹی چند کے وہاں کھری سوحتی رہی مجروہ آگے برحی اور مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی اکی سٹور روم میں آگئ۔اس سٹور روم میں ہیڈ کوارٹر میں

استعمال میں ہونے والی ہر چیزموجو دیھی۔ کراسٹی سٹور روم کا ایک خفیہ راستہ کھول کر دوسرے کمرے میں آئی جہاں ہر طرح کا اسلحہ بڑی تعداد میں موجو دتھا۔ کراسٹی اس اسلح کو عور سے دیکھنے لگی۔ بھرا یک المارى ميں اسے ٹائم بم نظرآئے تو اس كى آنكھوں ميں چمك آكى۔

کہااور میجر گھوٹی کچھ کچھ سمجھ جانے والے انداز میں سرملانے لگا۔

جاؤ" ۔ کراسٹی نے کہا۔

اس نے جلدی سے چار ٹائم مم اٹھائے اور انہیں آن کرکے ان پرتین

مخضوص دستک کی آواز سن کر دروازه کھول دیا۔اندر کا ماحول وبیسا ہی تھا جسیا کراسی چھوڑ کر گئی تھی۔مارشل مہادیو بدستور ہے ہوش پڑا

دیکھ کر حیرت سے یو تھا۔ ۔ ۔ یرے ہے ۔ پر پو۔ "اس میں اسلحہ ہے ۔اس کی ہمیں کبھی بھی اور کسی بھی وقت

گھوم کر مارشل مہادیو کے پاس گئ۔اس نے مارشل مہادیو کی گردن اوراس کی کمرمیں ہاتھ ڈال کراہے ایک جھٹلے سے اٹھاکر اپنی کمرپرلاد الاسارشل مہادیو کا جسم بے حد بھاری بھر کم تھالیکن اسے کراسی نے یوں اٹھا لیا تھا جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو ۔ کراسٹی نے مارشل مهادیو کو جس طرح اٹھا کر اپن کمرپرلادا تھا یہ دیکھ کر ابوعبداللہ کی آنکھیں پھٹ پردی تھیں ۔ سک منک سی نظرآنے والی لڑکی میں واقعی

پر لادا اور ایک صوفے پر ڈال دیا اور پھر میزکی دوسری طرف جا کر مارشل مہادیو کی کرسی پر بنٹھ گئی۔

بہت طاقت تھی۔اس نے مارشل مہادیو کو اس کی کرس سے اٹھا کر کمر

" بیٹی جائیں ابو عبداللہ اور اب ان کی موت کا تماشہ دیکھیں "-کراسی نے کہا تو ابوعبداللہ خاموثی سے سکرین کے سامنے ایک دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے ۔ وہ حیران تھے کہ یہ لڑکی ان سب کو ا كي سائق بلاك كرنے كے لئے كيا كرنے والى تھى- بال ميں الفے ہونے والے افراد کی تعداد کسی بھی طرح دوسو سے کم نہ تھی اور ان میں سے زیادہ افراد کے ہاتھوں میں مشین گنیں اور دوسرااسلحہ نظرآ رہا

کراسٹی نے مارشل مہادیو کی میز کو عور سے دیکھا اور بھر سلمنے پڑی ہوئی چیزوں کو دائیں بائیں ہٹانے لگی۔ بھراس نے میز کی سطح پر ہاتھ رکھ کر سطح پر دباؤ ڈالا تو اچانک کٹاک کی آواز کے ساتھ میز کی سطح كالك حصه ميزمين غائب بو تاحلا كيا- وبان بھي ايك خلابن كيا تھا-

مرورت پڑسکتی ہے "- کراسٹی نے کہااور پھراس نے اسلحے سے بجراہوا صیلاصوفے پرر کھ دیا۔اس نے کچھ سوچ کر شمالی دیوار پر ہاتھ مارا تو یوار کاا مکی چو کور حصہ کسی چو کٹھے کی طرح اوپراٹھتا حلا گیا اور وہاں ماصا بڑا خلا نظر آنے لگا۔ دوسرے ہی لمج خلاسے ایک ویونل سکرین كل كر بابرآ كى اور يورى طرح سے اس خلاميں فث ہو كى \_كراسى نے اس کا ایک بٹن دبایا تو سکرین فوراً روشن ہو گئ۔اس پر ایک کوریڈور بالکل خالی تھا۔ کراسٹی نے سکرین کے نیچے لگا دوسرا بٹن

ل رہے تھے جب سکرین پر ایک بڑے ہال کا منظر منودار ہوا تو اسی نے ہاتھ روک لیا۔ ہال میں بے شمار افراد نظر آرہے تھے اور وہ لقف دروازوں سے داخل ہو کر اس ہال میں اکٹھے ہوتے جارہے تھے " گذ" - کراسٹی نے کہااور سکرین سے سلصنے سے ہے گئی۔ " يد سب ايك جله كيون اكم بورب بين " - ابوعبداللد في

"ائ موت آب مرنے کے لئے " - کراسی نے مسکر اکر کہا۔اس

"كيامطلب" -ابوعبداللد في برى طرح سے اچل كركما-" ابھی بتاتی ہوں۔آپ بس دیکھتے جائیں "۔ کراسٹی نے کہا بچروہ

رانی سے سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

لے لیج میں یکفت بے پناہ سفای ابحر آئی تھی۔

بیں کیا تو سکرین کا منظر بدل گیا۔اور سکرین پر ایک اور راستہ

کھائی دینے لگا۔ کراسٹی مسلسل بٹن دباتی چلی گئے۔ سکرین پر منظر

وريڈور کامنظرا بجرآيا۔

ضرورت پرسکتی ہے " سکراسٹی نے کہااور پراس نے اسلح سے بحرا ہوا تصیلاصو فے پر رکھ دیا۔اس نے کچھ سوچ کر شمالی دیوار پر ہاتھ مارا تو دیوار کاا کیپ چو کور حصہ کسی چو کٹھے کی طرح اوپراٹھتا چلا گیا اور وہاں خاصا برا خلا نظر آنے لگا۔ دوسرے ہی کمجے خلاسے ایک ویژنل سکرین نکل کر باہرآ گی اور پوری طرح ہے اس خلاسی فٹ ہو گی۔ کراسی نے اس کا ایک بٹن دبایا تو سکرین فوراً روشن ہو گئ۔اس پر ایک كوريڈور كامتظرا بحرآيا۔ کوریڈور بالکل خالی تھا۔ کراسٹی نے سکرین کے پیچے لگا دوسرا بٹن پریس کیا تو سکرین کا منظر بدل گیا۔اور سکرین پر ایک اور راسته

د کھائی دینے لگا۔ کراسٹی مسلسل بٹن دباتی چلی گئ۔ سکرین پر منظر بدل رہے تھے جب سکرین پر ایک بڑے ہال کا منظر نمودار ہوا تو کراسیٰ نے ہاتھ روک لیا۔ہال میں بے شمارافراد نظرآ رہے تھے اور وہ مختلف دروازوں سے داخل ہو کر اس ہال میں اکٹھے ہوتے جارہے تھے " گڈ" ۔ کراسٹی نے کہااور سکرین کے سلھنے سے ہٹ گئ-

" یہ سب ایک جگہ کیوں اکٹھ ہو رہے ہیں"۔ ابوعبداللہ نے حیرانی سے سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"این موت آپ مرنے کے لئے "-کراسٹی نے مسکراکر کہا-اس ے لیجے میں یکانت بے پناہ سفا کی انجرآئی تھی۔ آ

"كيامطلب" - ابوعبدالله في برى طرح سے الچھل كر كما-

" ابھی بتاتی ہوں۔آپ بس دیکھتے جائیں "۔ کراسٹی نے کہا پھروہ

گوم کر مارشل مہادیو کے پاس گئ ۔اس نے مارشل مہادیو کی گردن اوراس کی کرمیں ہاتھ ڈال کراہے ایک جھٹے سے اٹھا کراین کربرلاد لیا۔ مارشل مہادیو کا جسم بے حد بھاری بھر کم تھالیکن اسے کراسٹی نے

یوں اٹھا لیا تھا جیے اس کا کوئی وزن بی نہ ہو۔ کراسٹی نے مارشل مهادیو کو جس طرح اٹھا کر ای کمربرلادا تھا یہ دیکھ کر ابوعبداللہ کی آنکھیں بھٹ پری تھیں۔ تلک منک سی نظرآنے والی لڑکی میں واقعی بہت طاقت تھی۔اس نے مارشل مہادیو کو اس کی کرسی سے اٹھا کر کمر

مارشل مہادیو کی کرسی پر بیٹھے گئے۔

یر لادا اور ایک صوفے پر ڈال دیا اور پھر میزکی دوسری طرف جاکر

" بيليم جائيس ابوعبدالله اوراب ان كي موت كالتماشه ديكهيس"-

كراسي نے كما تو ابوعبداللہ خاموشى سے سكرين كے سامنے الك دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے ۔ وہ حیران تھے کہ یہ لڑکی ان سب کو الي سات بلاك كرنے ك ي كياكرنے والى تقى - بال مين الفے

ہونے والے افراد کی تعداد کسی بھی طرح دوسو سے کم نہ تھی اور ان میں سے زیادہ افراد کے ہاتھوں میں مشین گنیں اور دوسرااسلحہ نظر آرہا

کراسیٰ نے مارشل مہادیو کی میز کو عور سے دیکھا اور بھر سلمنے پڑی ہوئی چیزوں کو دائیں بائیں ہٹانے لگی۔ پھراس نے میز کی سطح پر

ہاتھ رکھ کر سطح پر دیاؤ ڈالا تو اچانک کٹاک کی آواز کے ساتھ میز کی سطح كاايك حصه ميزمين غائب ہو تاحلا گيا۔وہاں بھی ایک خلا بن گيا تھا۔

مائیک کے قریب منہ کر کے سکرین پر نظرآنے والے میجر گھوشی سے خاطب ہو کر کہا جو ایک سائیڈ میں کھزاان سب کو قطاروں میں کھڑا ہونے کے احکامات دے رہاتھا۔

كراسي كي آواز جيسے يورے مال ميں گونج انھي تھي۔ وہ سب

چونک کرادھ ادھر دیکھنے گئے تھے۔ ویں کیپٹن ماریا۔ میں نے سب کو بلالیا ہے"۔ میجر گھوشی نے سر

اٹھا کر دیکھتے ہوئے اونچی مگر بے حدمؤد بانہ آواز میں کہا۔ " کوئی باہر تو نہیں رہ گیا"۔ کراسیٰ نے یو چھا۔

" نہیں ۔ یہاں سب موجو دہیں "۔ میجر گھوشی نے اسی انداز میں

" گذ" \_ كراسي نے كہا \_ ساتھ بى اس نے كنٹرول يينل كا الك بنن پریس کیا تو اچانک ہال کی چھت کے قریب دیواروں میں چھوٹے چوٹے سوراخ کھلنے لگے اور ان سوراخوں سے مشین گنوں کی نالیں نکل نکل کر باہرآنے لگیں۔ سوراخوں کے کھلنے اوران میں سے مشین گنوں کی نالیں نکلتی دیکھ کرنہ صرف میجر گھوشی بلکہ وہاں موجو دہمام

افراد بری طرح سے چونک اٹھے تھے۔ " كيپڻن ماريا-يه-يه"- ميجر گھوشي نے يكلفت تھرتھراتے ہوئے لیج میں کہا۔ کراسٹی نے ایک دوسرا بٹن دبایا تو ڈائلوں پر لگی سوئیاں تھرتھرانے لگیں اور ہال کی دیواروں کے سوراخوں سے جھانکتی ہوئی مشین گنوں کی نالیں دائیں بائیں حرکت کرتی ہوئیں نیچے کو جھک

بھراس خلامیں بے شمار بٹنوں اور ڈائلوں والا کنٹرول پینل لکل کر یاہرآنے لگااورمیز کی سطح کے برابرآ کر رک گیا۔ کنٹرول پینل کو دیکھ کر کراسٹی کی آنکھوں میں ٹیمک ہی پیدا ہو گئی تھی۔وہ عور سے اس کنٹرول بینل کو دیکھنے لگی۔ چند ی لمحوں میں اس نے یوں سربلانا شروع کر دیا جیسے وہ ان تمام بٹنوں اور ڈائلوں کا استعمال سمجھ گئی ہو۔ اس سکرین اور کنٹرول پینل کے بارے میں بھی اسے کیپٹن ماریا ہے معلوبات ملی تھیں۔ مگر اسے چو نکہ کنٹرول پینل کے فنکشن کے بار ہے میں علم نہ تھا اس لئے اسے سمجھنے میں اسے تھوڑا وقت لگ گیا تھا۔وہ جس مجرم تنظیم سے وابستہ رہ حکی تھی اس کی وجہ سے اسے اس كنرُول بينل كو متحجنے من زيادہ وقت نہيں لگا تھا۔ ايپے خو دساختہ سسٹم ساک لینڈ میں مجرم تنظیموں کے باس عام تھے حن سے وہ لینے گروپ کو کنٹرول میں رکھتے تھے اور ان کی حرکتوں پر نظرر کھ سکتے تھے۔ کراسٹی نے چند بٹن پریس کئے اور پھر سکرین کی جانب دیکھنے لگی۔اس نے ایک بٹن دبایا تو کنٹرول پینل سے ایک راڈ سا نکل کر اسکے چہرے کے قریب آگیا۔جس کے سرے پر مائیک نصب تھا۔بال میں تقریباً تمام لوگ جمع ہو چکے تھے کیونکہ اب دروازوں سے اسے کوئی اندر آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کراسی نے ایک بٹن یریس کیاتو اچانک اس ہال کے دروازے خو دبخود بند ہوتے طیے گئے ۔ دروازوں کو بند ہوتے دیکھ کروہ سب چونک اٹھے تھے۔

" میج گھوشی، کیا سب لوگ ہال میں آ کیے ہیں"۔ کراسیٰ نے

موت بانٹ رہی تھی وہ بے حد سفاک، بے رحم اور خونخوار در ندے تھے جو آج تک نجانے کس قدر بے گناہ اور معصوم انسانوں کی زندگیوں سے کھیل حکی تھے ۔ ان میں سے پیشتر افراد وہ تھے جو آئے دن ہیون ویلی میں جاکر قتل وغارت کا طوفان برپاکر دیتے تھے ۔ اور بنتے اور بے گناہ مسلمانوں کی زندگیوں سے خون کی ہولی کھیل کر فتح کا حبثن مناتے تھے ۔ اس لئے ان لوگوں کی موت پر ابو عبداللہ کو کوئی افسوس نہیں تھا۔

ہال میں لا شوں پر گولیاں برستی رہیں اور لا شوں کے کئے پھٹے اعضاً ادھر اوھر اچھلتے رہے بھر یکھنے اعضاً ادھر اوھر اچھلتے رہے بھر یکھنت مشین گنیں خاموش ہو گئی مشین گنوں کے میگزین خالی ہوگئے تھے ۔اس لئے وہ خاموش ہو گئ تھیں ۔ کیونکہ کراسٹی نے مشین گنوں کی فائرنگ روکنے کے لئے کوئی بٹن نہیں دبایا تھا۔

جب ہال میں موجود تمام لوگ ہلاک ہوگئے تو کراسی نے ایک بین پریس کیا۔ اس لیم کنٹرول پینل دوبارہ میرمیں اتر گیا اور میز کی سطح برابرہوتی چلی گئ اور کراسٹی ایک جھٹکے سے کری سے اعظہ کھڑی ہوئی۔ وہ میز کے بیچھے سے نکلی اور صوفے پر بے ہوش پڑے مارشل مہادیو کی طرف آگئے۔ اس نے مارشل مہادیو کا منہ اور ناک پکڑ کر اسے ہوش دلایا۔ ہوش میں آتے ہی مارشل مہادیو بذیانی انداز میں جیخنے لگا۔خوف اور دہشت کی زیادتی سے اس کارواں رواں لرزرہاتھا۔ پیخنے لگا۔خوف اور دہشت کی زیادتی سے اس کارواں رواں لرزرہاتھا۔ پین سے تو کہا تھا کہ تم نجھے دوبارہ افیت دینے کے لئے بٹن

کئیں ۔اس کمح کراسٹی نے ایک سرخ بٹن پریس کر دیا۔اس کمح کموہ مشین گنوں کی خوفناک اور تیزریٹ ریٹ کی اور انسانی چیخوں کی آوازوں سے کونج اٹھا۔مشین گنیں دائیں بائیں حرکت کرتی ہوئیں مسلسل شعلے اگل رہی تھیں اور ہال میں بھگڈر سی مج گئ تھی لیکن كراسي نے چونكه بال كے دروازوں كو بند كر كے پہلے ہى لاك كر ديا تھا۔اس لئے انہیں وہاں سے بھاگنے یا کہس پناہ لیننے کی کوئی جگہ میپر نہ آری تھی۔ وہ ہولناک انداز میں چیختے ہوئے کر رہے تھے ۔چونکہ فائرنگ اوپراور چاروں طرف سے ہو رہی تھی اس لیے ان کے رکج نکلنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ ہال کی زمین خون آلو د لاشوں سے المتی جا ری تھی۔ وہ ایک دوسرے کے اوپر نیچ گر رہے تھے ۔ کچھ مسلح افراد نے ای مشین گنوں سے فائرنگ کرمے دیواروں کے سوراخوں سے جھانکتی ہوئی مشین گنوں کی نالوں پر فائرنگ بھی کی تھی مگر وہاں کوئی انسان تو تھا نہیں جو ان کی گولیوں کا شکار ہو کر فائرنگ روک لیتا۔ مشین گنیں آٹویئک تھیں جن سے مسلسل فائرنگ ہو ری تھی اور ہال میں ان کی لاشوں کے برنچے اڑتے جارہے تھے ۔ دیکھتے ی دیکھتے جیسے سارے ہال میں زندگی خاموش ہو گئی مگر مشین گنوں ہے مسلسل گولیوں کی بو چھاڑ ہو رہی تھی۔ یہ ابیباخو فناک اور روح کو لرزا دینے والا منظرتھا حیہ دیکھ کر ابو عبداللہ کی آنکھیں پھٹ پڑی تھیں ۔اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس قدریہمانہ قتل و غارت سے روک دے مگر وہ خاموش تھا کیونکہ لڑی جن لو گوں میں

" مم، مکر ہمیون ویلی میں، میں نے اور میرے ساتھیوں نے کسی کو بھی ہلاک نہیں کیا تھا۔ ان کی ہلاکتوں کی ذمہ دار حکومت ہے "۔

ارش مہادیو نے خوف بحرے لیج میں کہا۔

" بکو مت ۔ کیپٹن ماریانے مجھے بتادیا تھا کہ تم لوگ بھی بے رحم اور خونخوار در ندوں سے کسی بھی طرح کم نہیں ہو۔ بہر حال میں حمال رساعت اور جن شہیں کے نامایت اس علو منہیں اور عدالہ

تہارے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرناچاہتی۔اب چلو تہیں، ابو عبداللہ اور کھیے لئے کر ہمیوں ویلی میں چلنا ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس وقت ہون ویلی میں جہارے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا۔اگر تم نے ہم

دونوں کو بحفاظت ہیون ویلی میں پہنچا دیا تو میں تمہاری جان بخش دون گی اور اگر تم نے کوئی چالاکی اور ہوشیاری د کھانے کی کو شش

" لک، کیاتم جھ سے وعدہ کرتی ہو کہ اگر میں تم دونوں کو ہیون دیلی میں پہنچا دوں تو تم مجھے زندہ سلامت چھوڑ دوگی"۔ مارشل مہادیو

نے اس کی طرف شک بجری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ "ہاں، میں بیہ وعدہ بہرحال تم سے کر سکتی ہوں"۔ کراسیٰ نے اثبات میں سرہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں دباؤگی مگر "۔ مارشل جہادیو نے کراسٹی کی جانب دہشت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ " مارشل مہادیو۔ میں نے تہارے ہیڈ کوارٹرکے بتام آدمیوں کو

قتل کر دیا ہے۔ وہ دیکھوسکرین کی طرف '۔ کراسٹی نے جیسے اس کی بات ان سنی کرتے ہوئے کہا۔ مارشل مہادیو نے چونک کر دیوار گیر سکرین کی طرف دیکھااور پھراس کے منہ سے بے اختیار دہشت بھری

چن نکل گئے۔اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا اور اس کی آنگھیں یوں پھیل گئ تھیں جسے ابھی علقہ توڑ کر باہر آگریں گی۔اپنے ساتھیوں کی کئ پھٹی لاشیں اور ان کے ٹکڑے دیکھ کر وہ یکبارگی پوری جان سے لرزاٹھا تھا۔

"اس وقت ہیڈ کوارٹر میں، میں، تم، ابو عبداللہ یا تھر میجر وشرام کے سوا کوئی زندہ نہیں بچا ہے جو نیچ تہد خانے میں قبیہ ہے "-کراسٹی نے سفاکانہ لیج میں کہا اور مارشل مہادیو پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔

" تت، تم نے ان سب کو کیوں ہلاک کر دیا۔ یہ۔ یہ ........ " مارشل مہادیو نے لرزتے ہوئے کہا۔

" تم لو گوں نے ہیون ویلی کے مسلمانوں پرجو ظلم ڈھار کھے ہیں اور جس طرح معصوم اور بے گناہ انسانوں کو ہلاک کرتے بھرتے ہو ان کے مقابلے میں یہ ہلاکتیں کچھ بھی نہیں ہیں "۔ کراسٹی نے ہونٹ

سکوژ کر کہا۔

" تب ٹھیک ہے ۔آؤ میں تم دونوں کو ابھی اور اس وقت ہیون

ویلی لے چلتا ہوں"۔ مارشل مہادیو نے کہا۔ اس دوران ابوعبداللہ بالکل خاموش رہے تھے۔ کراسی نے صوفے سے اسلح سے بجرا ہوا

بعل ما و مل رہے گاندھوں سے ایکا یا اور ابوعبداللہ سے مشین گن کے

کر ہاتھ میں بکڑ لی۔اس نے مارشل مہادیو کو آگے چلنے کے لئے کہااور پھروہ مارشل مہادیو کے پتھے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گئے ۔ کراس

پر الکاری کی ہم میجر گھوشی نے ہیڈ کوارٹر کے متام افراد کو زیروہال میں اور کے بقاکر اکٹھا کر لیاتھا۔ جہنیں اس نے ہلاک کر دیاتھالیکن شاید کوئی

سے بہ رہ میں جانے سے رہ گیا ہو اور وہ اس کے لئے کوئی پر سِشانی کھولِی

کر سکتا تھا اس لیئے کراسٹی مشین گن ہاتھ میں لیئے بڑی چو کنی تھی مگر ہیڈ کوارٹر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہاں ان کے سواجیسے کسی ذی

روح کا نشان تک نہ تھا۔ مختلف راستوں سے گزر تا ہوا مارشل مہادیو انہیں لئے ہوئے چھت پرآگیا۔جہاں ایک سائیڈ پرہیلی پیڈ بنا ہوا تھا

اور وہاں ایک بڑا ہملی کا پٹر موجو دتھا۔اس ہملی کا پٹر پر وائٹ کوبراکا

مخصوص نشان بناہواتھا۔ " تم نے ہیلی کا پٹر کے پائلٹ کو بھی ہلاک کر دیا ہوگا۔اب ای

م مے یک فرر کے گا۔ کیونکہ مجھے میلی کاپٹر اڑانا نہیں آیا". میلی کاپٹر کو کون اڑائے گا۔ کیونکہ مجھے میلی کاپٹر اڑانا نہیں آیا".

مارشل مہادیونے کراسی سے مخاطب ہو کر کہا۔

" تم سلی کا پڑمیں بیٹھواہے میں اڑاؤں گی" ۔ کراسٹی نے کہااو

مارشل مہادیو نے کندھے احکا کر اثبات میں سربلا دیا۔ کراسیٰ ۔ ا

ابوعبدالله کو ہمیلی کاپٹر کی پچھلی طرف سوار کرایا اور اسلح کا تھسیلا اس

ے حوالے کر دیا اور پھر اس نے مارشل مہادیو کو اگلی سیٹ پر بھایا اورخود پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گئ ۔ اپنے گرد بیلٹ کسنے کے بعد اس نے کانوں پر ہیڈ فون چرمھائے اور ہیلی کا پٹر کے کنٹرول پینل کے مختلف

بٹن دبانے میں معروف ہو گئی۔ ہیلی کاپٹر کے بے شمار ڈائل روشن اور سوئیاں متحرک ہو گئیں

ادر ہیلی کا پٹرکے پنکھے آہستہ آہستہ گردش کر ناشروع ہو گئے۔ کھے ہی دیر میں پنکھے یوری رفتار پکڑ گئے تھے ۔ کراسٹی نے ایک

کھے ہی دیر میں ہنگھے پوری رفتار بکڑ گئے تھے۔ کرا' لیور کھینچاتو ہیلی کا پٹراٹھ کر فضامیں بلند ہو تا حلا گیا۔

ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو پہلے پرائم منسٹر کا کوئی پیغام بتائیں گے پھرشاید پرائم منسٹرصاحب خود بھی آپ سے بات کریں "۔چیف سیکرٹری نے کہا۔

" ٹھیک ہے کراؤبات "معدرنے کہا۔

" بات کیجئے سر" ۔ سیکرٹری فارن افیئر نے کہا۔ ساتھ ہی فون میں ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی ۔

" لیں، پریذیڈنٹ آف کافرستان سپیکنگ "۔ صدر نے اپنے کچے میں محمبیرین پیداکرتے ہوئے کہا۔

" چیف سیرٹری آف آل ورلڈ کچنز الیوی ایشن ہمر"۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی تو صدریوں اچھلا جسے اس کی کرس میں لیکٹ ہزاروں وولٹ کاکر نے دوڑ گیا ہو۔

سے براروں روعی ما و سے روو میں ہوت ۔ "چیف سیر ٹری آف آل ور لڈ کچزالیوسی ایش ۔ کیا مطلب، مجھے ۔ تو بتایا گیا تھا کہ بھے سے کریٹ لینڈ کے پرائم منسٹر کا چیف سیر ٹری

و بنایا ایا ما لد بھ سے تریک بند کے برا م مسر کا چیف سیرتری بات کرناچاہتا ہے "مدر نے قدرے حیرت اور خصیلے لیج میں کہا۔
" کریٹ لینڈ ارے نہیں میں نے گریٹ بریذیڈنٹ آف ورلڈ

کیزالیوی ایش کہا تھا۔ آپ کے چیف سیکرٹری کرنل وشال شاید گیزالیوی ایش کہا تھا۔ آپ کے چیف سیکرٹری کرنل وشال شاید

اونچا سنتے ہیں۔ انہیں شاید گریٹ لینڈ نگا ہوگا۔ ان کے کانوں کا آپ جلا سے جلد علاج کروائیں یا بھر اپنے سیکرٹری کو بدل لیں ورنہ کسی دن آپ کو کوئی پریذیڈنٹ آف سوئپرزالیوسی ایشن فون کرے گا تو دہ آپ کو سیریاور ایکریمیا کے بارے میں بتا ناشروع کر دے گا اور آپ کافرسانی صدر ابھی اپنے آفس میں بیٹھا ہی تھا کہ اس کمجے میز ہ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نج اٹھی۔

"يس" -صدرنے تھمبر لھج میں کہا۔

" سر، گریت لینڈ کے پرائم منسٹر کی کال ہے وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں "۔ دوسری طرف سے ان کے سیرٹرلیا فارن افیئرکی مؤد بانہ آواز سنائی دی۔

" گریٹ لینڈ کے پرائم منسٹر بھے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں "۔ صدر نے حیرت بجرے لیج میں کہا۔ کیونکہ ایسی کوئی کال

ان کے شیرول لسٹ میں نہ تھی اور نہ ہی طویل عرصے سے کریٹ لیظ کے پرائم منسٹر نے ان سے بات کی تھی۔اس وقت ان کا فون آنا واقعی اچنجے کی بات تھی۔

" معلوم نہیں سردان کے چیف سیکرٹری رابرٹ مار کلے لائن ا

گیاادراس وقت صدر کو اپنے جسم میں سردی کی تیز ہرسی دوڑتی ہوئی موس ہوئی۔

" تت، تم علی عمران تو نہیں بول رہے "۔ صدر نے قدرے بو کھلاہٹ کامظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔

" علی عمران ۔ یہ علی عمران کون ہے ۔ میں تو علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس سی (آکسن) ہوں "۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو صدر کو

ی دی ہیں ی (۱۳ من) ہوں دود عرف طرف ہو یو و معدو رو یوں محسوس ہوا جسے کسی نے اس کے سرپر ہتھوڑے کی خوفناک فرب لگادی ہو۔ان کا ذہن جھنجھنا سااٹھا تھا۔

" تم، تم نے فون کیوں کیا ہے " صدر نے غصلے لیج میں کہا مگر ان کی بے چین میں کہا مگر ان کی بے چین میں گھراہٹ اور پر بیٹانی کا عنصر بدر جدا تم موجو و تھا۔
" بتایا تو ہے ۔ میرے کی سے صدر جناب آغا سلیمان پاشا صاحب ماش کی وال مجھارنا بھول گئے ہیں۔ آپ تھے اس کی ترکیب بتا دیں بیز"۔ دوسری طرف سے عمران نے کہا تو صدر نے بے اختیار ہونٹ

" میرے پاس خمہاری احمقانہ اور بے معنی باتیں سننے کے لئے وقت نہیں ہے۔ خمہیں جو کہناہے جلدی کہوورنہ میں فون بند کر دوں

این میں ہے۔ الاسمدرنے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

"تو پھر بامعنی باتیں سن لیں جناب صدر اور بامعنی گفتگو کا حاصل حصول یہ ہے کہ میں علی عمران ایم ایس سی ۔ ڈی ایس سی (آکسن) لینے لاؤلشکر کے ہمراہ اس وقت کافرستان میں کسمپرس کی حالت گزار

یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتے رہیں گے کہ ایکر یمیا کے صدر نے گندی نالیاں اور گڑ کب سے اور کسے صاف کرنے شروع کر دیئے "۔ دوسری طرف چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور صدر کا چہرہ غصے سے سرن ہوتا حلا گیا۔

" یہ کیا بکواس ہے ۔ کون ہو تم اور تہمیں عبال فون کرنے کی جرات کسے ہوئی ہے " ۔ صدر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ "وہ بات، اصل میں یہ ہے جناب صدر کہ ہمارے عرب ما م

جناب آغا سلیمان پاشاصاحب ماش کی دال بگھارنا بھول گئے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ کافرستان کے صدر ماش کی دال بگھارنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔میں ان سے بات کرکے ان سے ماش کی دال بگھارنے کی ترکیب نوٹ کر لوں۔اور۔۔۔۔۔۔ " دوسری طرف سے شوخی سے بجرپور آواز سنائی دی اور صدر کا دل چاہا کہ وہ داقعی اپنے سیرٹری کو شوٹ کر وے جس نے نجانے کس پاگل سے اس کارابطہ کرا دیا تھا اور وہ اسے گریٹ لینڈ کا چھے سیکرٹری رابرٹ مار کلے کہہ رہا تھا۔

" تم آخر ہو کون اور کہاں سے بول رہے ہو"۔ صدر نے عزاتے أبد جما

آپ تھے نہیں جانتے ۔ ارے کمال ہے ۔ حیرت ہے بلکہ تعجب ہے ارے میں تو وہ ہوں جس کا نام ویت کافرستان کی ڈالی ڈالی، بوٹا

ہے اربے میں مو وہ ہوں من کا مام وسید فارستان کی وہ می وہ اللہ کافرستان ہونا، پتا بنا بلکہ درخت تک جانے ہے۔جانے نہ جانے ایک کافرستان کا صدر ہی نہ جانے ہے "دوسری طرف سے معصوم سے لیج میں کہا

131

والر نقد لئے اور ہمیں زندہ چھوڑ دیا اور اس نے ہماری جگہ کو برا فورس کے چند خوبصورت نوجوانوں کو حن کران پر ہمارا میک اپ کر کے انہیں اپنے یاس قید کر لیا اور پر اس نے اپنے چیف باس مارشل مہادیو کو بلالیا اور اسے بتایا کہ اس نے کس چالا کی اور ہوشیاری اور کھنٹوں جنگ کے بعد ہم جیسے معمولی اور بے چارے مجرموں کو گر فتار کر لیا ہے۔ مارشل مہادیو بے چارہ سیدھا سادا اونٹ جسیسا جانور ہے اسے تقین آگیا کہ سوامی واس نے واقعی کس قدر عظیم کارنامہ سرانجام دیا ہے۔اس لئے اس نے اپنے ہی آدمیوں کو مجرم سجھ کر ہلاک کرا دیا۔اس کا بھی کریڈٹ سوامی داس کو جاتا ہے۔اٹھارہ لاکھ ڈالر زہم سے حاصل کر کے اس نے ایک لحاظ سے ہمیں بھی زندہ چھوڑ دیا تھا اور ہمارے میک اب میں اپنے آدمیوں کو ہلاک کرکے وہ مار شل مہادیو کی نظروں میں بھی اہم مقام حاصل کر گیا تھا تاکہ مارشل مهادیو اس کے کارنامے سے خوش ہو کر اے ہمارے دیئے ہوئے کریڈٹ، میرا مطلب ہے کرنسی سے زیادہ بڑا کریڈٹ ولاسکے -میں نے آپ کو یہی بتانے کے لئے فون کیا ہے کہ آپ سوامی واس جیبے انسان کی قدر کریں ہو محب وطن، بے لوث اور دشمنوں کی قدر كرنے والا تخص ہے۔ ہم نے اپنی جان بچانے كے ليے اٹھارہ لا كھ ڈالر ز دیئے تھے ۔آپ اسے ہماری موت کے اعزاز میں پرم ویر حکر کے ساتھ پیاس لا کھ ڈالر ز سے ضرور نواز دیں کیونکہ آپ کے ملک میں ایسے سپوت روز روز حنم نہیں لیتے "۔ دوسری طرف سے عمران نان سٹاپ

رہا ہوں۔میرے گھر کاچو لہاسر دیڑا ہے۔میرے بیوی میچ بھوک ہے بلک بلک کر رورہے ہیں۔اگر آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں سے کچ • رقم ....... ووسری طرف سے عمران نے ابھی انتا ہی کہا تھا کہ صدر حقیقاً کری سے اچل کر کھوا ہو گیا۔ اس کا چرہ حیرت، عصے الا یریشانی سے یکفت بگر کیاتھا۔ " تت، تم كافرستان ميں ہو۔ يہ، يه كسي ممكن ہے ۔ يه كسي ا سكتاب " - صدر نے مذياني انداز ميں چيختے ہوئے كها -"ارے، آپ کو میری آمد کی اطلاع نہیں ملی۔ حیرت ہے۔ میں نے تو آتے ہی مہاں کھواگ کرنے شروع کر دیئے تھے ۔سب سے پہا پاگام کی سرحد پرمیرااستقبال سو کے قریب مسلح افراد نے کیا تھاج کے خون کا نذرانہ لے کر میں نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا اس کے بعد سوریا چھاؤنی میں، میں نے اپنی آمد کا اعلان کیا تو وہ بلاز اودهم مچانے لگے ۔ جس پر مجھے غصہ آگیا اور میں نے انہیں سور چھاؤنی سمیت بھسم کر دیا۔ پھرمیرے مقابلے پراور ایجنسیاں آگئر مگر میرے ساتھیوں نے مذاق ہی مذاق میں ان سے بھی پر نچے اڑا دب بچر تھیے اور میرے ساتھیوں کو وائٹ کوبراکی سپیشل کوبرافورس۔ بے ہوش کرے کرفتار کر ایا۔ جس کا کریڈٹ کوبرا فورس ی انچارج سوامی داس کو جاتا ہے - سوامی داس کو غیرملکی کرنسی اور بھی بین الاقوامی کرنسی ڈالرز حاصل کرنے کا زیادہ شوق تھا ادرا۔ چونکہ ہماری قدر و منزلت کاعلم تھااس لئے اس نے ہم سے اٹھارہا

فوج بھی لگا دو گے تو میں اور میرے ساتھی ان کو چیر کر آئے نگلتے جائیں گے۔ میں اور میرے ساتھی جہاری تمام فورس کے پر فچے اڑا دیں گے اور ہم یہاں جس مشن پر آئے ہیں اس مشن کے خاتے تک ہم یہاں الشوں کے ڈھیر چھوڑ جائیں گے ۔ یہ علی عمر ان کا تم سے وعدہ ہے "۔ ان بار دوسری طرف سے عمر ان کی بھی جو اباً عزاتی ہوئی آواز سنائی دی اور صدر کے منہ سے جیسے مخلظات کا طوفان پھوٹ پڑا۔ وہ غصے کی ادر صدر کے منہ سے جیسے مخلظات کا طوفان پھوٹ پڑا۔ وہ غصے کی شدت سے کا نیسا ہواہری طرح سے دھاڑ رہا تھا اور اس کی دھاڑ سے کمرہ لزا ٹھا تھا۔

"لیخ یہ تمام القابات اور اعزازات لین پاس ہی رکھو اور میری بات کان کھول کر سن لو میں یہاں ابو عبداللہ کو آزاد کر انے کے لئے آیا ہوں ۔ وہ کہاں ہے ۔ میں یہ تو نہیں جانتا مگر تھے استا ضرور معلوم ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے ۔ اس کی زندگی میں بی کافر ستانیوں کی زندگی ہے ۔ اگر تم لوگوں نے ابو عبداللہ کو کسی قسم کا نقصان بہنچانے کی ہے ۔ اگر تم لوگوں نے ابو عبداللہ کو کسی قسم کا نقصان بہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا علی عمران آگ کا طوفان بن جائے گا اور اس طوفان کی زو میں جو آئے گا جلا کر بھسم کر دیا جائے گا۔ چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو " عمران نے غضبناک لیج میں کہا۔

" تم، تم محجے کافرستان کے صدر کو دھمکی دے رہے ہو۔ تہاری یہ جرات، اب جہاری موت یقینی ہے۔ میں تہمیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا علی عمران۔ تہمیں ہلاک کرنے کے لئے تحجے اب خود میدان میں کیوں نہ آنا پڑے میں آؤں گا اور اگر تم پاتال کی تہم میں

"اوہ، اوہ - تم دشمن ایجنٹ کافرستان میں ہواور تم نے اتنا کھ کر لیا ہے اور اس کی اطلاع تک مجھے مارشل مہادیو نے نہیں دی ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپن ذمہ داریوں سے اب تک غافل رہا ہے اور سوامی داس اس نے تم جسے شیطانوں کو محض اٹھارہ لاکھ ڈالر لے کر چھوڑ دیا۔ میں اس کاخون پی جاؤں گا۔ اس غدار کے نکڑے کر کے میں بھوے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اور۔ اور ...... "صدر نے غصے بھوے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اور۔ اور ...... "صدر نے غصے سے جسے پاگل ہوتے ہوئے کہا۔
سے جسے پاگل ہوتے ہوئے کہا۔
"اور اس کے باتی نکر ہے جو نیج جائیں گے اسے بھون کر خود کھا

بولتا جارہا تھا اور صدر کا چرہ غصے، پریشانی اور نفرت سے بگرتا جارہا

جاؤں گا۔آپشایدیہی کہناچاہتے تھے "۔دوسری طرف سے عمران نے ہنس کر کہا۔
"شٹ آپ یو باسٹرڈ۔ میں حمہارا بھی خون پی جاؤں گا۔ تم باسٹرڈ کافرستان میں آتو گئے ہو۔ مگر اس بار تم یمہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ میں تم لوگوں کے خلاف کافرستان کی متام فورسزح کت میں لئے آؤں گا۔ کافرستان کی زمین میں تم پراس قدر سگ کر دوں گا کہ حمہیں موت کے سواکوئی راستہ تجھائی نہیں دے گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔کافرستان کے صدر کا وعدہ "۔صدر نے غصے اور نفرت سے وعدہ ہے۔کافرستان کے صدر کا وعدہ "۔صدر نے غصے اور نفرت سے

مچھٹ پڑنے والے انداز میں چیخ کر کہا۔ " تم اگر میرے اور میرے ساتھیوں کے پیچھے کافرستان کی ساری

نے سیرٹری فارن افیر کرنل وشال کے کمرے میں جمس کر اس پر دھاڑنا شروع کر دیا تھا۔ اسے غصہ تھا کہ کرنل وشال نے عمران جسیے انسان کی اس سے کال ملانے سے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کی تھی کہ آیا وہ کال گریٹ لینڈ سے ہے یا نہیں۔ پھراس نے چیج چیچ کر کرنل وشال کو حکم دیا کہ وہ سیکورٹی کی تمام ایجنسیوں اور ملڑی کے ایم عہدے داروں کو کال کر بے وہاں بلائے جن میں مارشل مہادیو،

تحفظ کے لئے کام کرتے تھے۔ صدر کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہاتھا۔وہ پاگلوں کی طرح غصے سے گرجتا برستا والیں اپنے آفس میں حلاا گیاتھا۔

پنڈت نارائن اور ان جیسے تمام اہم لوگ شامل تھے جو کافرستان کے

بھی ہوئے تو میں حمہیں وہاں سے بھی تھینج نکالوں گا۔ حمہارا انجام انتہائی بھیانک ہوگا۔ انتظار کرو۔ میں آرہا ہوں۔ اب میں خود آرہا ہوں۔ اب میں خود آرہا ہوں "کافرستانی صدر نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ غصے اور نفرت سے اس کا چرہ من ہو گیا تھا اور آنکھیں خون کی طرح سرخ ہوگیا تھا اور آنکھیں خون کی طرح سرخ ہوگیا تھیں۔

"کافرستان کاصدر اور میرے مقاطع پرآئے گا۔ گڈ۔یہ واقعی دنیا کے لئے نئی اور انو کھی بات ہو گا۔ ٹھسک ہے تم اپنی تمام تر طاقتیں آز مالو۔ میں تمہیں چیلئے کر تا ہوں۔ تم اور تمہاری کوئی فورس میری گرد کو بھی نہیں پاسکیں گے۔ میں ہر قدم پر تمہارے لئے عبرت کے نشان چھوڑ جاؤں گا۔ ہر ہلاکت اور تباہی کے پیچھے تمہیں میرا اور میرے ساتھیوں کا نام طع گا۔ تم ہمارے خلاف کچہ بھی نہیں کر پاؤگے۔ پھساتھوں کا نام طع گا۔ تم ہمارے خلاف کچہ بھی نہیں کر پاؤگے۔ پھستے میں خود تمہارے سامنے آؤں گا۔ اور تمہیں الیسانگنی کا ناچ نچاؤں گا حیب تم زندگی بھرنہ بھول سکو گے اور میرانشان بلکی کراس ہوگا۔ ہو تمہاری زندگی اور کافرستان کی تباہی کانشان ثابت ہوگا۔ مکمل اور خوفناک تباہی کا"۔عمران کی آواز سنائی دی اور صدر سے منہ سے ایک

بار پیر مغلظات ابل پڑے مگر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا

گیا تھا۔ صدر چند کمجے غصے سے رسپور کان سے لگائے رہا بھراس نے

ا یک جھنکے سے رسیور کو کریڈل پر پٹخااور ایک عام افسر کی طرح ایک

جھنکے سے اٹھااور میز کے بچھے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھا تا ہواآفس ہے

باہر نکلتا جلا گیااور پھریریذیڈنٹ سرکل میں جیسے طوفان ساآ گیا۔ صدر

137

تے۔ان سب کے چرے ستے ہوئے تھے اور وہ عمران کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جسیے عمران انسان نہ ہو کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ ان کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ انہوں نے عمران اور صدر کے درمیان ہونے والی دھمکی آمیز باتوں کو سن لیا تھا۔ عمران نے صدر کی آواز کا مزہ لیسنے کے لئے شخل کے طور پر فون کا لاؤڈر بھی آن کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہاں ان دونوں کی آوازیں گو نجتی رہی تھیں۔ اس لئے شاید سیکرٹ سروس کے ممبروں نے صدر اور عمران کی تلخ کا فی سن کی تھی۔ کا فی سن کی تھی۔ کا فی سن کی تھی۔ کا فی سن کی تھی۔

" تم تو كه رب تھے كه بمارايه مشن سكرت مشن ہے ہے تم نے كافرسانی صدر كويه سب كچھ كيوں بنا ديا ہے كه ان تباہيوں كے يتھے بماراہا تھ ہے " بيوليا نے آگے بڑھ كر عمران سے مخاطب ہوكر كہا " ميرا دماغ خراب ہو گيا تھا" ۔ عمران نے منه بناكر كہا۔اس كے "ميرا دماغ خراب ہو گيا تھا" ۔ عمران نے منه بناكر كہا۔اس كے

چرے پر ہنوز غصہ تھا۔
"ہونہد، دماغ تمہارا خراب ہو گیا تھا۔ مگر تم نے صدر کو ہم سب
کے بارے میں بتا کر بہت غلط کیا ہے۔ صدر اب حقیقتاً گافرستان کی
ساری فوج ہم پر چرمحادے گااور ہم "۔ تعویر نے غصیلے لیج میں کہا۔
"اگر تمہیں کافرستانی صدر اور فوج سے استا ہی ڈرلگ رہا ہے تو تم
دالی علی جاؤ۔ میں تمہاری والی کے انتظامات کرا سکتا ہوں "۔
عران نے عزاتے ہوئے کہا اور تنویر نے بے اختیار غصے سے ہو نب
کافئے شروع کر دیئے۔

عمران نے ایک جھکتے ہے رسیور کریڈل پر پنجااور ایک جھٹکے ہے ا مل کھڑا ہوا۔اس کا چرہ عصے اور نفرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ صدر نے اسے واقعی بے پناہ غصہ ولا دیا تھا۔اس نے صدر کو محض سانے کے لئے فون کیا تھالیکن اسے کیا معلوم تھا کہ کافرستان کا صدر اس سے بات کرتے ہوئے شرافت کی تمام حدود پھلانگ جائے گا۔ پھر جب صدرنے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس کے مقابلے پرخود آنے کی دھمکی دی تو عمران کاغصہ دوچند ہو گیا تھا۔اس نے بھی صدر کو جوا باً چیلنج کر دیاتھا کہ وہ کافرستان میں اس قدر خوفناک تباہی اور بربادی پھیلا دے گا جے رو کنا کسی بھی طرح اس کے بس کی بات نہ عمران اکٹ کر مڑا ی تھا کہ دروازے کے قریب سیکرٹ سروس کے ممران کو دیکھ کر یکھت تھ تھک گیا۔ وہ نجانے کب سے کھرے

ی کیوں مذہوں، سے ڈرتے اور خوف کھاتے رہیں " - عمران نے خت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا -

"الیما ہی ہوگا۔ ہم ان کے دل و دماغ میں بلکیہ کراس کی الیمی

چھاپ لگا دیں گے جس سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گ اور وہ تازندگی بلکی کراس کے نشانات کو یہ مجول سکیں گے "۔خاور

نے بھی ہفت کھیج میں کہا۔

"عمران صاحب۔اس کے لئے ہمیں ہیون ویلی جانے کا پروگرام ۔

ملتوی کرناپڑے گااور...... "صفدرنے ڈرتے ڈرتے کچھ کہنا چاہا۔ " نہیں، ہمارا کوئی پروگرام ملتوی نہیں ہوگا۔ ہمارے پروگرام

، یں، ہمارہ وی پردورہ مسوی ، یں، رماعہ ہمارے پردورہ میں کچھ تبدیلیاں ضرور آئیں گی مگر ہم کام اس انداز میں کریں گے جس کی ہم بلاننگ بنا کر آئے تھے " ۔عمران نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ "اوروہ تیدیلیاں کیاہوں گی"۔جولیانے یو چھا۔

" في الحال كي نهيں - ميں نے آغا جمشد سے كچھ معلومات المھي

ں موں پر ہیں میں میں کے کہ تیا ہے ۔ کرنے کے لئے کہا ہے ۔ وہ کل تک مجھے تفصیل بنا دے گا بھر میں تہہیں بناؤں گا کہ تمہیں کیا کر ناہے "۔عمران نے سنجیدگی سے کہا اور انہوں نے اثبات میں سرملا دیئے۔

"اس كا مطلب ب بم كل تك ك لئ فارغ بين "- چوبان ف

ہے۔ "ہاں، تم سب چاہو تو کل تک کے لئے پنگ پانگ یا نورا کشتی کھیل سکتے ہو"۔ عمران نے کہا تو وہ سب چونک کر عمران کی طرف " بس میں نے جو کہنا تھا وہ تم سب نے سن لیا ہے ۔ اب میں کافرستان کے خلاف کھلے عام جنگ کروں گا۔ اگر تمہیں میرا ساتھ دینا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تم سب واپس جا سکتے ہو۔ میں نے اکیلے ہی کافرستانی صدر کو تکنی کا ناچ نہ نچادیا تو میرا نام عمران نہیں " - عمران نے فصیلے لیج میں کہا اور اس کے ساتھی حیرتِ سے عمران کی جانب نے فصیلے لیج میں کہا اور اس کے ساتھی حیرتِ سے عمران کی جانب

"لیکن عمران ...... "جولیانے کچھ کہناچاہا۔

دیکھنے لگے ۔ انہوں نے اس سے پہلے عمران کو کبھی اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ عمران کا چہرہ واقعی غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی تختی چھائی ہوئی تھی۔

"ہم کہیں نہیں جارہے ۔ہم پہلے بھی مہارے سابھ تھے اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تم چاہے ہم سے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیڈر بن کر کام لو یا بلکی کراس کے چیف بن کر۔ ہمارا ہر قدم مہارے سابھ اٹھے گاور مہارا ہر فیصلہ ہمارا ہوگا"۔جولیا نے حذباتی لیج میں کہا اور اس کے ساتھیوں نے بھی اشبات میں سر ہلانے شروئ کر دیئے۔جسے وہ جولیا سے منفق ہوں اور ہرحال میں عمران کے ساتھ رہے اور اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں۔

' گڈ، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس بار ہم کافرستان کو الیما سبن سکھائیں اور انہیں اس قدرزخم لگائیں کہ اگروہ ان زخموں پر مرہم بھل رکھیں تو وہ مرہم بھی ان کے زخموں کو ناسور بنا دے اور یہ لوگ یا کیشیا اور ہیون ویلی بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں چاہے وہ عام انسان

کالاؤڈر آن کر دیا تاکہ دوسرے بھی سن سکیں۔

" غصنب ہو گیا چیف دایک بری خبر ہے "دوسری طرف سے

ا مک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔

" كيا بك رب مو كيا مواب اورتم نے بولنے سے بہلے اين

شاخت کیوں نہیں کرائی "۔ عمران نے پنڈت نارائن کی طرح سرد

کھے میں کہا۔

" سس، سوری چیف میں شکر بول رہا ہوں اور میرا کو ڈ ہے

ایس ایس زیرو تھری سکس "۔ دوسری طرف سے بو کھلائے ہوئے لیج

میں کہا گیا۔

"بولو کیا ہے بری خبر" -عمران نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ " چیف مارشل مہا دیو کے وائٹ کوبراہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا گیا

ہے "۔ دوسری طرف سے شکر نامی شخص نے کہا اور اس کی بات سن

كرغمران محاور تأنهين بلكه حقيقتاً الجهل يزايه " واتت کوبرا کا ہیڈ کو ارٹر تباہ کر دیا گیا ہے کسے ۔ کس نے کیا

ہے یہ سب"۔ عمران نے حیرت کی شدت سے کہا۔ اس کے چہرے پر

یکھت اتہائی بے چین اور پر ایشانی کے ملے جلے تاثرات بھیل گئے تھے کوئلہ آغاجمشید نے اسے بتایا تھا کہ ہیون ویلی کی آزادی کی تحریک کا

لیڈر ابو عبداللد مارشل مہادیو کی ایجنسی وائٹ کوبرائے قبضے میں ہے جے اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں چھیار کھاہے ۔اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا کام کم از کم آغا جمشید اور اس کے ساتھی نہیں کر سکتے تھے ۔ پھر

د مکھنے لگے اور پھر عمران کے ہو نٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے ۔ کہاں ابھی عمران کا پہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا اور وہ ان سے سرد

انداز میں بات کر رہاتھا اور اب اس کے چہرے پر عصے کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔اس کے چہرے پر پکلخت وی از لی حماقت اور کھلنڈراین نظرآنے لگاتھا۔

" توب ہے تم سے ۔ تم تو لمحوں میں کر گٹ کی طرح رنگ بدل لیتے ہو "۔جولیانے بنستے ہوئے کہا۔

" کر گٹ صرف رنگ بدلتا ہے۔اپنے ارادے نہیں بدلتا۔ یہی

حال میرا بھی ہے ۔ لقین نہیں تو تنویر سے یو چھ لو۔ کیوں تنویر "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے ۔

عمران کے اس بے معنی مذاق پر تنویر بھی مسکرا دیا تھا۔ جبکہ عمران كى بات سن كرجولياكا چره سرخ مو كياتهاده نجان كياسجه بيشى تهى

اور عمران کی جانب گہری نظروں سے دیکھناشروع ہو گئی تھی۔ " اب مجھے ایسی نظروں سے نہ دیکھوورنہ تنویر بے چارے کو بخار

ہو جائے گا"۔عمران نے کہااوراس کے ساتھی ایک بار پھر ہنس پڑے جبکہ اس بار تنویر کے چہرے پر عصے کی علامات ظاہر ہونے لگی تھیں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ہنسی مذاق کرتے اس کمحے میز پر پڑے ہوئے

ا بک فون کی گھنٹی نج اٹھی اور وہ سب یکفت خاموش ہو گئے ۔ " يس ـ پندت نارائن سپيكنگ " - عمران نے رسيور اٹھاكر سخيده ہوتے ہوئے پنڈت نارائن کے مخصوص لیج میں کہا۔عمران نے فون

# Downloaded from http

اس میڈ کوارٹر کی تباہی کے پیچے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور اس

ہیڈ کوارٹر میں موجود ابوعبداللہ کا کیا ہوا تھا۔ عمران کے ذہن میں

يكخت سنسناهث سي بهو ناشروع بهو كَنُ تهي –

" تغصیلات کا تو مجھے علم نہیں ہے چیف آپ کے حکم سے میں

سارنگا پہاڑیوں میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مسلسل وائٹ کو برا کے ہیڈ کوارٹر پر نظرر کھے ہوئے تھا تاکہ وائٹ کوبراکی نقل وحرکت

ہے آپ کو مطلع کر تا رہوں۔ مارشل مہادیو اپنے مخصوص میلی کاپٹر میں بلکی ہاؤس سے والی آگیا تھا۔ والی آنے کے تقریباً دو کھنٹوں

کے بعد وہ کیپٹن ماریا اور ایک آدمی کے ساتھ تھے ہیلی کاپٹر پر دوبارہ نکلتا ہوا دکھائی دیا تو میں نے میلی ویو سیکشن کو اس کی اطلاع دے دی ی کہ وہ سیٹلائیٹ آئی ہے اس ہیلی کا پٹر اور مارشل مہادیو پر نظرر کھ

سكيں كہ وہ كہاں جارہا ہے -اس ميلى كاپٹر كے جانے كے ٹھيك تين گھنٹوں بعد اچانک جیسے یہاں زلز لہ آگیاتھا۔وائٹ کو براکا ہیڈ کوارڑ

ہو لناک دھماکوں سے گونج اٹھا تھا اور پھر میں نے دور سے وائٹ

کوبرا کے ہیڈ کوارٹر ہے آگ کاطوفان اٹھنے اور اس کے ٹکڑے اڑنے دیکھے ۔خوفناک دھماکوں نے وائٹ کوبراکے ہیڈ کوارٹر کو ریزہ سا

كرك فضامين بكهيرويا تها-وبال برك برك كره بن كلئ بين یوں لگتا ہے جسے ہیڈ کوارٹر میں موجو داسلحے کا ڈیو مجھٹ پڑا ہو جس لا

" یس چیف۔سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا"۔شکرنے

ہونٹ چباتے ہوئے یو چھا۔

" تم دائث كوبراك ميذ كوارثرے كتنے فاصلے پر ہو"۔ عمران نے

" میں دس کلومیٹر دور ایک ساری نامی بہاڑی کی چوٹی پر ہوں

" کیا تم نے ہیڈ کوارٹر کی تباہی خود دیکھی تھی"۔ عمران نے

جیف۔اس بہاڑی کی چوٹی سے واتث کوبرا کا ہیڈ کوارٹر یوری طرح میری نظروں میں تھا"۔شکرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " سِیْ کوارٹر پر نظر رکھنے کے لئے مہارے ماس کیا ذرائع تھے "-

عمران نے یو چھا۔ سیکرٹ سروس کے ممبر خاموشی سے عمران اور شکر کی باتیں سن رہے تھے ۔وہ حیران تھے کہ وائٹ کوہرا کے ہیڈ کوارٹر کی تبای سے عمران اس قدر پرایشان کیوں ہو رہا ہے ۔ وائٹ کوبرا کون تھا اور عمران اس میں اس قدر دلچیں کیوں لے رہاتھا۔اصل میں جس وقت آغاجمشیر نے عمران کو بتایاتھا کہ ابو عبداللہ مارشل مہادیو ك قبضي مي ب، اس وقت وه سب پندت نارائن ك ساتهيون كى لاشیں الٹی کرنے کے لئے باہر تھے۔ جس کی وجہ سے وہ ان سب

باتوں سے لاعلم تھے ورید شایدوہ وائٹ کوبرا کے ہیڈ کوارٹر کی تبای کاس کر عمران سے زیادہ پریشان ہو جاتے کہ وہاں ابوعبداللہ بھی

وجہ سے وائٹ کوبرا کا ہیڈ کوارٹر سکوں کی طرح بھر کر رہ گیا تھا۔ انتمائی خوفناک تبای ہوئی ہے چیف وہاں ۔ روسری طرف ہے تا انتمائی خوفناک تبای ہوئی ہے چیف وہاں ۔ روسری طرف یہ Downloaded from https://paksociety.com

Downloaded from DS://DAKSOCIOTY.COM موجود تھا جس کو ان لوگوں سے آزاد کرانے کا مشن کے کر وہ

ہے چونک اٹھے تھے۔

" میرے پاس فیلی سٹار ڈبل تھری ہنڈرڈ فیلی ویو ہے چیف"۔ دوسری طرف سے شکرنے کہا۔

کافرستان میں آئے تھے۔

" تو پھرتم نے اس میلی ویو میں ہیڈ کو ارٹر کے تباہ ہونے سے پہلے وہاں سے نکلنے والے ہمیلی کا پٹر میں مارشل مہادیو، کیپٹن ماریا اور اس

تسيرے تخص كالقينا كلوزاپ ليا بوكا" - عمران نے كما -" يس چيف - ميں نے ان تينوں كو چيك كيا تھا۔ اس لئے تو ميں

نے سیٹلائٹ میلی دیو سیکشن کو ابطلاع دی تھی"۔شکر نے جلدی ہے

" مارشل مہادیو اور کیپٹن ماریا کو تو تم نے پہچان لیا تھا۔وہ تبیرا تخص کون تھا۔ کیا وہ بھی مار شل مہادیو کا کوئی قریبی ساتھی تھا"۔

« تهیرا تخص - اوه نهیں چیف وه ایک ادھیر عمر آدمی تھا۔ اس کی داڑھی موچھیں بے تحاشہ بڑھی ہوئی تھیں اور اس کا لباس بھی بے عد بوسیدہ تھا مگروہ کون تھامیں اسے نہیں پہچان سکاتھا"۔شکرنے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ جیپنج لئے۔

" یاد کروشکر کہیں وہ تبیرا شخص ہیون ویلی کی آزادی کی تحریب کا لیڈر ابو عبداللہ تو نہیں تھا"۔ عمران نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے

ہوئے کہا اور ابو عبد اللہ کا نام س کرجولیا اور اس کے ساتھی بری طرح

" ہیون ویلی کی آزادی کی تحریک کا لیڈر ابو عبداللہ۔ اوہ، اوہ

چيف وه نقيبناً وي تها اب مي پهچان گيا هوں اس وقت اس کي بے تحاشہ بڑھی ہوئی داڑھی موچھوں اور میلے کچلیے پرانے لباس کی وجہ ہے میں اسے بہچان نہیں یا یا تھا مگر اس کا قد کا مط اور اس کا چرہ ۔ لیں چیف وہ ابوعبداللہ ہی تھا۔مم، مگر چیف ابو عبداللہ، وا تٹ کوبرا کے ہیڈ کوارٹر میں کیا کر رہاتھا۔اور۔اور......» شکرنے پہلے حیرت سے

بربری طرح سے چونکتے ہوئے تیز تیز کیج میں کہا۔ " تحجه اطلاع ملی تھی وائٹ کوبرا مار شل مہادیو، ابو عبداللہ کو

ہون ویلی سے نکال کر اپنی کسٹڈی میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گیا تما"۔ عمران نے کہا اور اس کی بات س کر سیکرٹ سروس کے

ممروں کے چروں پر تحیرا بحرآیا۔اب انہیں عمران کی باتوں کا مقصد کچے کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا۔لیکن وہ اس بات پر حیران ضرور تھے کہ عمران کو کب معلوم ہوا تھا کہ ابو عبداللہ ہیون ویلی میں نہیں

بلکہ مارشل مہادیو چھف آف وائٹ کوبرا کے ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ "اوہ، چیف اس کامطلب ہے مارشل مهادیو اور کیپٹن ماریا وہاں سے ابوعبداللہ کو تکال کر لے گئے ہیں اور ہیڈ کو ارٹر کی تباہی میں خود

انبی کا ماعق ہے " ۔ شکر کی حیرت بجری آواز سنائی دی ۔ " ممکن ہے۔ تم نے وہاں کوئی اور خاص بات نوٹ کی تھی"۔

عمران نے اس سے یو حجا۔

"اور کیپٹن ماریا" ۔عمران نے سوالیہ انداز میں کہا۔ "اسے بھی میں احمی طرح سے جانتا ہوں چیف ۔۔وہ کیپٹن ماریا ہی تمی"۔شکر نے چند کمجے سوچ کرپورے وثوق سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "ہونہد، عجیب گور کھ دھندا ہے۔مارشل مہادیوخو دہی ابو عبداللہ

ہا۔
"ہونہد، بجیب گور کھ دھندا ہے۔مارشل مہادیو خود ہی ابو عبداللہ
کو اپنے ہیڈ کو ارٹر میں لا کر قبید کر دیتا ہے اور پھروہ اسے نکال کر لے
بھی جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد اس کا ہیڈ کو ارٹر تباہ ہو جاتا ہے
یہ سب کسیے ممکن ہے "۔عمران نے حیرت کے عالم میں کہا۔
" میں خود بھی حیران ہوں چیف۔مارشل مہادیو اس طرح لینے
ہیڈ کو ارٹر کو تباہ کر دے، یہ تو کسی بھی طرح ممکن ہی نہیں ہے "۔
شکر نے حیرت زدہ لیج میں کہا۔

رسے بیرف روائع بی ہوت "
" تم نے میلی دیو سیکشن میں اس ہیلی کا پٹر پر نظر رکھنے کی اطلاع کے دی تھی " میران نے کچھ سوچ کر ہو تھا۔ اسکشن انچارج راج موہن کو " ۔ شکر نے کہا۔ ا

" ٹھیک ہے ۔راج مومن کو کال کرے کہو کہ وہ مجھے ہیڈ کوارٹر کال کرے ۔اٹ ازموسٹ ارجنٹ " ۔عمران نے تیز لیج میں کہا۔ "اوکے چیف"۔شکرنے کہااور عمران نے جواباًاوکے کہ کر فون

بندكردياس

ی یہ سب کیا حکر ہے۔ ابو عبداللہ اگر وائٹ کوبرا کے ہیڈ کوارٹر میں قید تھاتو مارشل مہادیو کواہے کہیں اور لے جانے کی کیا ضرورت "خاص بات، یس چیف ایک خاص بات میں نے یہ نوٹ کی تھی کہ مارشل مہادیو، کیپٹن ماریا اور ابوعبداللہ کے وہاں سے نگلنے سے پہلے ہیڈ کوارٹر کے اردگر دموجود تنام افراد ہیڈ کوارٹر میں جلے گئے تھے ۔ وہاں ان کی سکورٹی کا ایک آدمی بھی نہیں رہا تھا۔ شاید انہیں مارشل مہادیو نے ہیڈ کوارٹر کے اندر بلا لیا تھا۔ پھر جب مارشل مہادیو، کیپٹن ماریا اور ابوعبداللہ ہیلی کا پٹر میں سوار ہو کر جلے گئے مہادیو، کیپٹن ماریا اور ابوعبداللہ ہیلی کا پٹر میں سوار ہو کر جلے گئے سب بھی میں نے ہیڈ کوارٹر سے کسی کو باہر آتے نہیں دیکھا تھا۔ سکورٹی کا اس طرح ہیڈ کوارٹر میں جانا اور پھر کسی ایک کا بھی باہر نہ تنا میرے لئے شدید جرت کا باعث بنا ہوا تھا کہ اچانک وہاں نوفناک تباہی ہو گئی "۔ شکر نے کہا تو عمران جسے سبجھ جانے والے انداز میں سرہلانے لگا۔

" اچھا یہ بتاؤ۔ تم مارشل مہادیو کو انھی طرح سے پہچاہتے ہو"۔ عمران نے پوچھا۔

" يس چيف ميں اسے بہت قريب سے جانا ہوں"۔ شكر نے

' میا تنہیں بقین ہے کہ ہیلی کا پٹر میں جانے والا مارشل مہادیو ہی تھا"۔عمران نے کہا۔

" یس چیف وہ مارشل مہادیو کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں اس کے قد کا کھ اور چال ڈھال سے خوب اچی طرح سے واقف ہوں " ۔ شکر نے بتایا۔

طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ "راج مومن تم نے اب تک مجھے رپورٹ کیوں نہیں دی۔ کہاں ہے وائٹ کو برا کا ہملی کا پٹر اور وہ کس پوزیشن میں ہے "۔ عمران نے تیز تیز لیج میں کہا۔

" سوری چیف اصل میں وائٹ کوبراکا ہمیلی کاپٹر مسلسل پرواز کرتا جارہا تھا۔اس کی پرواز پہلے دارالحکومت کے وسط کی طرف تھی۔ پھراس نے وہاں سے ایک اور آدمی کو اٹھایا اور پھر ہمیلی کاپٹر دوبارہ فضامیں آگیا۔میں سوچ رہاتھا کہ اس کی صحح پوزیشن معلوم ہو تو آپ کوکال کروں "۔دوسری طرف سے راج مومن نے جواب ویتے ہوئے کیا۔

" شہر کے وسط سے کسی چوتھے آدمی کو بک کیا گیا ہے ۔ کیا مطلب، کون ہے وہ آدمی "۔ عمران نے چونک کر پو تھا۔ " دیکھنے میں تو وہ مقامی معلوم ہو تا ہے چیف۔ مگر مجھے شک ہے کہ وہ ملک اپ میں کوئی غیر ملکی ہے "۔راج موہن نے جواب دیا۔ "شک کی وجہ" ۔ عمران نے یو تھا۔

" ہیلی کا پڑ جس جگہ اتارا گیا تھا وہ ایک بہت بڑی عمارت کا اندونی حصہ تھا۔ جسے ہی ہیلی کا پڑاس عمارت کے لان منا حصے میں اترائے چاروں طرف سے مسلح افراد نے گھیرلیا تھا۔ پھر ہیلی کا پڑ میں سے کیپٹن ماریا باہر آئی تھی۔ اس نے ایک لمبے تو نگے نوجوان سے بات کی تھی جو غیر ملکی معلوم ہو رہا تھا۔وہ دونوں عمارت کے اندرونی بات کی تھی جو غیر ملکی معلوم ہو رہا تھا۔وہ دونوں عمارت کے اندرونی

تھی اور اس کے جانے کے بعد اس کے ہیڈ کو ارٹر کی تباہی کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے "مجولیانے عمران کو فون بند کرتے دیکھ کر حیرانی سے کہا۔

سبہی میں سوچ رہا ہوں۔ شکر نے مجھے شدید المحن میں ڈال دیا ہے اگر مارشل مہادیو اور کیپٹن ماریا کو وہ انھی طرح سے بہجا نتا ہے تو ان لوگوں کو وہاں سے ابو عبداللہ کو تکالنے کی کیا ضرورت تھی۔ جس انداز میں ہیڈ کو ارٹر میں گئے تھے اور ہیلی کا پڑے جانے کے بعد بھی باہر نہیں آئے تھے اس سے تو یہی نظر ہیلی کا پڑے جانے کے بعد بھی باہر نہیں آئے تھے اس سے تو یہی نظر آئے ہے کہ ہیڈ کو ارٹر کی تباہی میں مارشل مہادیو یا بھر کیپٹن ماریا کا ہی

" یا بھر سیا بھر کیا" ۔جو لیانے جلدی سے پو چھا۔ " یا بھر مارشل مہادیو یا کیپٹن ماریا کی جگہ کسی اور نے لے رکھی ہے "۔عمران نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا۔

"اوہ، مگر وہ کون ہو سکتا ہے۔ کیاآغا جمشیہ" ہیجولیانے کہا۔ .

" نہیں، آغا جمشیہ ہے ابھی میری بات ہوئی تھی وہ یا اس کا کوئی ساتھی اس معاملے میں ملوث نہیں ہے "۔عمران نے جواب دیا۔

" تو بھروہ کون ہو سکتا ہے "۔جولیانے حیرت بھرے لیجے میں کہا۔ اس لمجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔عمران نے جھیٹ کررسیوراٹھالیا۔

سے یی وی کی می بی ہے۔ سربی کے میں کہا۔ "یس، پنڈت نارائن"۔اس نے تیز کیج میں کہا۔

" راج مومن بول رہا ہوں چیف۔ فیلی ویو سنٹر سے "۔ دوسری

"أوَ، والس اس مشين روم ميں چليں -جہاں انہوں نے زيرو روم میں ہمیں قبید کر رکھاتھا"۔عمران نے کہااور بھروہ سب پنڈت نارائن ے آفس سے لکل کر اس بال مناکرے میں آگئے جہاں بہت ی مثینیں موجو د تھیں۔عمران شمالی سائیڈ دیوار کے پاس موجو دا لیک مستطیل سی شکل والی مشین کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جس کے ساتھ ا کی بری می ویژن سکرین نصب تھی۔عمران نے اس مشین کے چند بنن دباکر اسے آن کیااور پھر تیزی ہے اس مشین کو آپریٹ کرنے لگا۔ مشین پر لگی ویژن سکرین آن ہوئی اور اس پر کھلے آسمان کا منظر ر کھائی دینے لگا۔ جہاں ایک ہیلی کاپٹر جس پروائٹ کوبرا کا مخصوص نشان بنا ہوا تھا اڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے مشین پرلگا ایک بٹن دبایا تو ہیلی کا پٹر کے گرداکی دائرہ سابن گیا۔ عمران نے جلدی سے ایک اور بٹن دبا دیا۔اس کمے سیلی کاپٹر سکرین پر کلوزہو گیا۔ عمران نے مشین پر موجود ٹائینگ پیڈ پر تیزی سے انگلیاں حلانی ٹروع کر دیں ۔سکرین کے نیچے ایک چھوٹاسانعانہ بناہوا تھا جس میں عمران کے ٹائب کئے ہوئے الفاظ تحریر ہوتے جارہے تھے۔ ٹاپنگ کرتے ہوئے عمران وقفے وقفے ہے مشین کاایک بٹن دباتا جا رہاتھا۔ جس سے ہملی کا پڑ سکرین پر مختلف زاویوں سے دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا۔ پچر عمران نے چند اور الفاظ ٹائپ کرکے بٹن دبایا تو اچانک سكرين پر بهيلي كاپٹر كا اندروني منظر ابحرآيا۔ بهيلي كاپٹر ميں واقعي چار افرادسوار تھے ۔ حن میں تبین مرداور ایک نوجوان لڑکی تھی اور پائلٹ

حصے میں علیے گئے تھے۔ کچ دیر بعد کیپٹن ماریا اور اس کے ساتھ الا شخص باہر آیا تو اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ کیپٹن ماریا کے ساتھ جو شخص اندر گیا تھا اس سے قد کا تھ اور چال اندر گیا تھا اس سے قد کا تھ اور چال دھال میں کوئی فرق نہیں تھا"۔راج موہن نے کہا۔
" بھر"۔عمران نے اس کے خاموش ہونے پر پو چھا۔
" نیر"۔عمران نے اس کے خاموش ہونے پر پو چھا۔
" نیر"۔ عمران نے اس کے خاموش ہونے پر پو چھا۔

" پھر وہ شخص کیپٹن ماریا سے سابھ ہملی کا پٹر میں سوار ہو گیا تھاالہ ہملی کا پٹر میں سوار ہو گیا تھاالہ ہملی کا پٹر کو کیپٹن ماریا نے اوپر اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد سے ہملی کا پڑ مسلسل پرواز کر رہا ہے " ۔ راج موہن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " تم ان لوگوں کو چمک کرنے کے لئے براسکی ریزز کا ہی استعمال کر رہے ہو"۔ عمران نے کچھ سوچ کر یو چھا۔

" نیں چیف " ۔ راج موہن نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے کہا، " راج موہن ۔ میں ان لوگوں کو خود ایک نظر دیکھنا چاہا ہوں " ۔ عمران نے کہا۔

" ضرور چیف آپ مشین روم میں طبے جائیں آپ کی براگا رسیور مشین کا میں اپنی مشین کے ساتھ لنک کر دیتا ہوں۔آب مشین آن کریں گے تو وہ چاروں آپ کو مشین کی سکرین پر نظرآنے لگیں گے "۔راج مومن نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ ٹم لنگ کرومیں مشین روم میں جا کر مشین آلا کرتا ہوں"۔ عمران نے کہا اور بھراس نے فون بند کیا اور اٹھ کوا

اس کے ہاتھوں کے رنگ میں واضح فرق نظر آرہا تھا۔

" اوو، لگتا ہے یہ لڑی اپنا میک آپ ری فریش کرنا محول گئ ہے ۔جولیانے کہا۔

" ہاں، زیادہ سے زیادہ دس پندرہ منٹوں کے بعد اس کے چہرے پر سے اس کا میک اپ ختم ہو جائے گا اور یہ اصلی جلیئے میں واپس آ جائے گی"۔عمران نے کہا۔

ں مرح تو وہ آسانی سے مارشل مہادیو کی نظروں میں آجائے ہے۔ اس طرح تو وہ آسانی سے مارشل مہادیو کی نظروں میں آجائے میں ۔ صفدرنے کہا۔

را بہاں، لیکن تم نے خور نہیں کیا شاید ۔ بظاہر تو وائٹ کوبرا بے حاصا متوحش اور اطمینان سے بیٹھا ہے گروہ اس لڑک سے خاصا متوحش اور خائف نظر آتا ہے ۔ وہ جس طرح بار بار لڑک کی طرف دیکھ رہا ہے ماس انداز سے مجبور کرر کھا ہے ۔ ورنہ مارشل مہادیو اس قدر جلا خاص انداز سے مجبور کرر کھا ہے ۔ ورنہ مارشل مہادیو اس قدر جلا کسی سے مرعوب، وجائے یہ ممکن ہی نہیں۔ میں اس کی ہسٹری جانتا ہوں۔ مارشل مہادیو انتہائی ظالم، بے رحم اور لینے سائے سے بھی ہوں۔ مارشل مہادیو انتہائی ظالم، بے رحم اور لینے سائے سے بھی ہوٹی رہنے والا انسان ہے " مران نے کہا۔ اس لیم پائلٹ سیٹ پر بیٹی ہوئی لڑکی نے اپنی جیک کی جیب سے ایک سیل فون نکالا اور پہنے ہوئے لینے ساتھی کو دے دیا جے اس نے شہر سے بک کیا

"اوہ،اس کے پاس سیل فون بھی ہے۔ گڈ"۔عمران نے کہا۔اس

سیٹ پروہ لڑکی ہی بیٹی تھی۔ عمران مارشل مہادیو اور ابو عبداللہ کا تو بہچانا تھا۔ جبکہ لڑکی جو کیپٹن ماریا تھی اورچو تھا نامعلوم شخص حے کیپٹن ماریا نے شمرے کپ کیا تھا کے چبرے عمران کے لئے نئے تھے اور ان کو دیکھتے ہی عمران جان گیا تھا کہ وہ دونوں میک اپ میں ہیں۔ اس نے ٹائینگ کر کے بٹن دباتے ہوئے کیپٹن ماریا کا چبرہ کوز

کیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔اس کے ساتھی بھی اس کے عقب میں کھڑے ہے۔ کھڑے تھے وہ بھی غور سے کیپٹن ماریا کو دیکھر ہے تھے۔

"کیا تہیں شک ہے کہ یہ میک اپ میں ہے"۔جولیانے کہا۔
"شک نہیں۔ تھے پورا بقین ہے کہ یہ میک اپ میں ہے۔ال
نے ایکرو سو بائیو کا میک اپ کر رکھا ہے تاکہ جدید میک اپ
چکروں اور کیروں ہے بھی کسی طرح اے چیک نہ کیا جاسکے ۔ال
میک اپ کو کسی بھی میک اپ واشر ہے بھی واش نہیں کیا جا سکا
لیکن اس میک اپ میں بہت ہی خو بیوں کے ساتھ ساتھ ایک خال
بھی ہے۔یہ میک اپ زیادہ سے زیادہ آٹھ دس گھنٹوں کے لئے رہا
ہے۔ پھر ایک خاص کیمیکل کی وجہ سے اس کے اثرات خود بخود زائل

ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کوقائم رکھنے کے لئے اس میک اپ کوہ نو گھنٹوں بعد ری فریش کرنا پڑتا ہے ۔ غور سے دیکھواس لڑکی کے چرے اور اس کے ہاتھوں کی رنگت میں خاصی حد تک تبدیلی ہو گا

ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور چرے پرے میک اپ خود بخود فائب

ہے "۔عمران نے کہا اور انہوں نے دیکھا واقعی لڑکی کے چبرے اللہ "اوہ، اس نے پاس سیل فون ج

کو پہلے سے جانتا ہو۔لیکن اسے یاد نہیں آرہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کہاں دیکھ چکا ہے ۔لڑکی کے چہرے پر سے میک اپ اڑتا جارہا تھا اور اس کے چہرے کے نقوش بدلتے جا رہے تھے اور پھر جسے ہی لڑکی کے چہرے پر سے میک اپ قدرے کم ہوا تو عمران یکخت اس طرح اچھل پراجسے اس کے سرپرخو فناک دھما کہ ہوگیا ہو۔

"اوہ، بید بید وہاں کیا کر رہی ہے" ۔عمران نے آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت تھی اور اس کی آنکھیں اس قدر بھیل گئ تھیں جیسے حیرت سے بھٹ جائیں گ۔

برکیا مطلب، کیا تم اسے جانتے ہو "۔جولیانے عمران کو اس طرح الچسلتے اور حیرت زدہ ہوتے دیکھ کربری طرح سے چونکتے ہوئے ہا۔
" اسے میں ہی نہیں تم سب بھی احجی طرح سے جانتے ہو۔ یہ ساک لینڈ کی کراسٹی سینڈیکیٹ کی کراسٹی ہے۔ جو پچھلے دنوں شوگران سے پاکیشیا کو ملنے والے جدید اسلح کو تباہ کرنے کے لئے آئی تھی "۔عمران نے کہااوراس کے انکشاف پروہ سب بھی احجلے بغیر ندرہ سکے۔

" کراسٹی"۔ ان سب کے منہ سے بیک وقت نگلاتھا اور وہ سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیپٹن ماریا کو دیکھنے لگے جس کا چرہ میک اپ سے صاف ہو تا جا رہا تھا اور اس میک اپ کے پیچھے جھپا ہوا اس کا اصل چرہ واضح ہو تا جا رہا تھا جو واقعی کراسٹی کا چرہ تھا۔

نے جلدی سے چند بٹن دباکر سیل فون کو سکرین پر کلوز کیا اور اسے سکرین پر ساکت کرلیا اور چروہ تیزی سے ٹائینگ کرنے میں معروف ہو گیا۔اس نے ٹائینگ کرے مشین سے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیئے ۔اس لیح سکرین سے در میان میں ایک چو کٹھا سا کھلا اور اس میں چند لفظ چیکنے گئے۔

"اوہ، یہ تو سپیشل سیل فون ہے۔ جس میں ٹرالسمیٹر اور فون کا سہولت اکیہ سابھ موجود ہے "۔ عمران کے منہ سے نکلا۔ اس نے چو کھے میں نظر آنے والے لفظوں اور نمبروں کو دوبارہ ٹائپ کیا اور الک بٹن وبایا تو چو کھے سے پہلے الفاظ اور نمبر غائب ہوگئے اور اس کی جگہ دولا سوں میں ترتیب وار دو نمبر مخودار ہوگئے جن میں ایک فون خمبر تھا اور دوسراٹر انسمیٹر کی فریکو تنسی۔

"صفدر، فون نمبراور فریکو تنسی نوٹ کروجلدی"۔ عمران نے کہا تو صفدر نے جلای سے ایک طرف میز پرپڑے ہوئے کاغذ اور قام کو اٹھا یا اور سکرین پرموجو و نمبراور فریکو تنسی نوٹ کرنے نگا۔ صفدر نے دونوں نمبرز نوٹ کرلئے تو عمران نے مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔ سکرین پرسے سیل فون کا کلوزاپ ختم ہوااور ہیلی کا پڑ کا ندرونی منظر سکرین پرسے سیل فون کا کلوزاپ ختم ہوااور ہیلی کا پڑ کا ندرونی منظروں نجر نظرآنے لگا۔ جہاں مارشل مہادیو حیرت بحری اور بھی بھی نظروں سے کیپٹن ماریا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاید اس نے بھی اس کے چرے پرسے اڑ اہوا میک اپ چکیک کرایا تھا۔ عمران عور سے اس لڑکی کے چرے پرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا۔ عمران عور سے اس لڑکی کے چرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جسے وہ اس لڑکی

پرپروشو سے بات کی تھی اور اسے مختم طور پر ساری تفصیل بنا دی تھی۔ اس نے پروشو سے کہا تھا کہ وہ وائٹ کوبرا کے ہیلی کاپٹر میں ابوعبداللہ کو لے کر ہمیون ویلی جارہی ہے اور مارشل مہادیو اس کے ساتھ اور اس کے کنٹرول میں ہے ۔ وہ فوری طور پر تیار ہو جائے کیونکہ وہ پروشو کو اپنے ساتھ ایک مددگار کی حیثیت سے ہمیون ویلی میں ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ پروشو نے اس کے لئے فوراً حامی بجر لی تھی۔ کراسٹی ہمیلی کا پٹر کو پروشو کے ہمیڈ کو ارٹر لے گئی تھی۔ جہاں ایک لان مناجگہ پر اترتے ہی پروشو کے ساتھیوں نے اس کے ہمیلی کا پٹر کے گرد ماندال دیا تھا۔

کراسٹی نے ابو عبداللہ کو تسلی دی تھی اور مارشل مہادیو کو وہیں دہنے کی بدایات دے کر ہمیلی کاپٹر سے اتر کر وہاں موجود پروشو کے پاس چلی گئی تھی۔اس نے پروشو کو ساری صور تحال سے آگاہ کرتے ہوئے ممکی اپ کرنے کو کہا اور پھر حمارت میں جلے گئے ۔ جہاں پروشو نے ممکی اپ تبدیل کیا اور پھر کراسٹی کے ساتھ باہر آگیا اور پھر دہ سلی کاپٹر میں ابو عبداللہ کے ساتھ بنٹھ گیا۔جبکہ کراسٹی نے پائلٹ میٹ سنجمال لی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا ہمیلی کاپٹر ہمیون ویلی کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ تب اچانک مارشل مہادیو آنگھیں پھاڑ پھاڑ کر کراسٹی کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ تب اچانک مارشل مہادیو آنگھیں پھاڑ پھاڑ کر کراسٹی کی جانب دیکھے نگا۔ کراسٹی نے اسے اس طرح گھورتے دیکھ کراسٹی کی جانب دیکھے اس کے جہرے سے کراس سے اس کا سبب پو چھاتو مارشل مہادیو نے اس کے جہرے سے کراس سے اس کا حبر میں بتایا۔

" تت، جہارا میک اپ خود بخود واش ہو رہا ہے "۔ مارشل مہادیو گھیرا ڈال دیا تھا۔ نے کراسٹی کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور کراسٹی نے ایا کراسٹی بری طرح سے چونک پڑی۔

" اوہ " - كراسى كے منہ ہے بے اختيار نكلا اور وہ اپنے چہرے پر ہاتھ بھيرنے لكى - جہاں سے واقعی اس كاميك اپ خود بخود غائب ہو تا جارہاتھا۔

" مادام، لگتا ہے آپ نے اپنے میک اپ کو ری فریش نہیں کیا تھا۔ آپ جانی ہیں یہ میک اپ اگر سات آ مظ گھنٹوں میں ری فریش ما نے کیا جائے تو اس کے کیمیکز خود بخود زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں "۔ ابوعبداللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان نے جو پروشو تھا، کراسی سے مخاطب ہو کر کہا۔

كرائ نے وائك كوبرا كے بدا كوارٹرے نكلتے ہى فوراً سيل فون

کیالعلق ہوسکتا ہے "۔ کراسٹی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔
" یہ کال میرے لئے ہوگی۔ میں اپناسیل فون اپنے آفس کے دراز
میں بھول آیا تھا"۔ مارشل مہادیو نے جلدی سے کہا تو کراسٹی نے
اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے پروشو سے فون لیا اور کانوں سے
ہیڈفون ایار کراس کی جگہ سیل فون لگالیا۔

" لیں، کیپٹن ماریا سپیکنگ "۔ کراسٹی نے سیل فون آن کرے۔

کیپٹن ماریا کے مخصوص انداز میں کہا۔ " کیپٹن، میں پریزیڈنٹ سرکل سے کرنل وشال بول رہا ہوں۔

وائٹ کوبرا کہاں ہے "۔ دوسری طرف سے کرنل دشال کی تیزآواز سنائی دی۔

" چیف میرے ساتھ ہیں۔ یہ بات کریں سر"۔ کراسٹی نے مؤدبانہ انداز میں کہااور سیل فون مارشل مہادیو کی جانب بڑھادیا۔
" لیں، وائٹ کوبرا ہیئر"۔ مارشل مہادیو نے اپنے مخصوص لیج

"مارشل مہادیو،آپ کہاں ہیں۔میں کتنی دیرہےآپ کا بغر ٹرائی کر رہا ہوں۔لیکن آپ کے سیل فون سے کوئی جواب ہی نہیں مل رہا ۔ کر نل وشال نے مارشل مہادیو کی آواز سن کر مؤدبانہ لیج میں کہا۔

میرا سیل فون میرے آفس میں رہ گیا ہے ۔ جبکہ میں ایک فروری کام کے سلسلے میں ہیون ویلی کی طرف جارہا ہوں۔ کیوں کیا

ہے"۔کراسٹی نے سرجھٹک کر کہا۔ " مادام، آپ کے پاس سیل فون ہے "۔ کچھ دیر بعد پروشو نے کراسٹی سے مخاطب ہو کر کہا۔

" ہونہد، میں واقعی بھول گئی تھی۔ بہرحال اب کیا کیا جا سکا

"ہاں، کیوں"۔ کراسٹی نے چونک کر پو جھا۔

" شام کو میں نے ایک پارٹی سے ملاقات کرنی تھی۔ اس کے بارے میں، میں پاون کو مطلع کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ میری غیر موجو دگی میں خود ہی اس پارٹی سے ڈیلنگ کرلے "۔ پروشو نے کہا تو کراسٹی نے اشبات میں سرملا کر جیب سے اسے کیپٹن ماریا کا سپیشل سیل فون سے منبر ڈائل کرنے اور میل فون سے منبر ڈائل کرنے اور بھر پاون سے بات کرنے میں معروف ہو گیا۔ اس اشاء میں کرائ کے بچرے پر سے اس کا میک اپ لحمہ لحمہ صاف ہو تا جا رہا تھا۔ جیے اس کا میک اپ لحمہ لحمہ صاف ہو تا جا رہا تھا۔ جیے اس کا میک اپ خود بخود صاف ہو تا جا رہا ہو۔ پروشو نے اپنے ساتھی پاون کو ہدایات دے کر جیسے ہی فون بند کیااسی لمحے فون کی گھنٹی نے اٹھی۔ پروشو نے دے کر جیسے ہی فون بند کیااسی لمحے فون کی گھنٹی نے اٹھی۔ پروشو نے دے کر جیسے ہی فون بند کیااسی لمحے فون کی گھنٹی نے اٹھی۔ پروشو نے

" اوہ، مادام آپ کے لئے پریذیڈنٹ سر کل سے کال آرہی ہے '۔ پروشو نے کہا اور اس کی بات سن کر نہ صرف کراسٹی بلکہ مارشل

مهادیو بھی چونک پڑاتھا۔ میں زید میں کا سے مطالب میں فرد میں کا

چونک کر سکرین کی طرف دیکھااور بھروہ بری طرح سے چونک اٹھا۔

" پریذیڈنٹ سرکل سے ۔ کیا مطلب، میرا پریذیڈنٹ سرکل سے

اشارے سمجھ کر جلدی سے کہا۔ پریذیڈنٹ "کتناوقت"۔کرنل وشال نے بو چھا۔

" دو تین گھنٹے تو بہرحال لگ ہی جائیں گے ۔ مگر میں کو شش کروں گا کہ جلد پہنچ جاؤں "۔ مارشل مہادیو نے کراسٹی کے اشارے سچھ کر کھا۔

" ٹھیک ہے سر۔ میں پریذیڈنٹ صاحب کو بتا دیتا ہوں "۔ کرنل وشال نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ مارشل مہادیو نے بھی فون آف کر دیالیکن اہمی جند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک بار بھرفون کی گھنٹی جا ٹھی۔

" پھر وہیں سے کال ہے ۔ میں کیا کروں"۔ مارشل مہادیو نے کراسٹی کی جانب بے بسی سے دِ مکھتے ہوئے کہا۔

"ہم زیادہ سے زیادہ آدھے کھنٹے میں ہمیون ویلی میں پہنے جائیں گے تم ہمیں وہاں چھوڑ کر واپس طبے جانا ﴿ کراسٹی نے کہا اور مارشل مہادیو اس کی جانب ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اسے شک ہو کر دہ خطرناک لڑکی کیا اسے اس آسانی سے چھوڑ دے گی۔

" تم ڈرو نہیں۔ ہیون ویلی میں ہم اپنی حفاظت کاخود بندد بست کر لیں گے۔ تہماری طرف سے کوئی خطرہ ہوا تو میں کہیں سے بھی اس ریموٹ کا بٹن آن کر دوں گی تو تہماراو ہی حشر ہو گاجو تم جانتے ہی ہو اس ریموٹ کی ریخ بے حدوسیع ہے "۔ کراسٹی نے اس کی نظروں کا مفہوم سجھتے ہوئے جلدی سے کہا تو مارشل مہادیو نے ہونٹ بھینج کر بات ہے " ۔ مار شل مہادیو نے کر خت کیج میں کہا۔
" جناب پریذیڈ نٹ صاحب نے فوری طور پر آپ کو پریذیڈ نٹ
سرکل میں بلایا ہے ۔ آپ سارے کام چھوڑ کر فوراً پریذیڈ نٹ ہاؤس آ
جائیں۔ جناب صدر اس وقت شدید غصے میں ہیں "۔ دوسری طرف
ہے کرنل وشال نے کہا۔

" غصے میں ہیں۔ کیوں، کس بات کا غصہ ہے انہیں"۔ مارشل مہادیو نے چونک کر کہا۔

"معلوم نہیں سر۔ابھی کچے درجہلے گریٹ لینڈ سے ایک کال آئی
تھی۔ گریٹ لینڈ کے پرائم منسٹر، پریڈیڈ نٹ صاحب سے بات کرنا
چاہتے تھے۔ میں نے کال ملا دی۔ اس کے بعد پریڈیڈ نٹ صاحب
شدید غصے کے عالم میں لینے آفس سے باہر آگئے اور انہوں نے تھے حکم
دیا کہ میں آپ کو کال کرکے حکم دوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں
فوراً پریڈیڈ نٹ ہاوس میں ان کے پاس بی جا اس سے کرنل وشال نے
اصل بات سے گریز کرتے ہوئے کہا۔فون کی آواز خاصی تیز تھی جے
کراسٹی اور پردشو باآسانی سن رہے تھے۔مارشل مہادیو کے جہرے پر
شدید الحص تھی۔وہ سوالیہ نظروں سے کراسٹی کی جانب دیکھنے لگا جیے
پوچے رہا ہو کہ اسے کیاجواب دینا چاہئے تو کراسٹی اشاروں سے اکے
کچے سیمانے لگی۔

" پریذیڈنٹ صاحب سے کہو کہ میں اس وقت بہت دور ہوں۔ مجھے آنے میں کچھ وقت لگ جائے گا"۔مارشل مہادیونے کراسٹی کے

ا کیب بار پھر فون آن کر لیا۔ • "یس ۔ وائٹ کو براہیئر" ۔ مارشل مہادیو نے کہا۔ صدر کی کر خت آواز سنائی دی ۔

" سر، غصنب ہو گیا۔آپ کے ہیڈ کو ارٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے اللہ دوسری طرف سے کرنل وشال کی بو کھلائی ہوئی آواز سنائی دی الا مارشل مہادیو یوں اچھل پڑا جسے اس کے پیروں میں خوفناک م

" کک، کیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو"۔مارشل مہادیو نے طل کے بل چینتے ہوئے کہا۔

" مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ آپ کے ہیڈ کوارٹر میں انہائی کافرستان میں آمد کی خوفناک دھماکے ہوئے تھے۔ جن کی دجہ سے آپ کا پورا ہیڈ کوارڈ گرجتے ہوئے کہا۔
شکوں کی طرح بھر گیا تھا۔ اب وہاں سوائے ملبے کے اور کچھ باتی نہیں "اوہ، یس سرا بچا"۔ کرنل دشال نے کہا اور مارشل مہادیو کے چہرے پر زلزلے کے علی عمران اور پاکہ آثار منودار ہو گئے وہ کراسٹی کی طرف دیکھنے لگا جس کے ہو نٹوں؛ مسکر اہث تھی۔ مارشل مہادیو اس کی مسکر اہث دیکھ میں فائر بھر کے اور تھے۔ اس وقت تک ان کر سمجھ گیا کہ یہ کام اس لڑکی کا تھاجو بھیناً وہاں سے نگلتے ہوئے وہاں اس وقت تک ان فائم م فلس کر آئی تھی۔ مارشل مہادیو کی آنکھوں کے سامنا ہا کے میگزین خالی ان عالی مسلم الشان ہیڈ کو ارٹر اور اس کے آدمیوں کے چرے گھومنے گئے ہوئے ارٹر اور اس کے آدمیوں کے چرے گھومنے گئے ہوئے ارٹر اور اس کے آدمیوں کے چرے گھومنے گئے ہوئے اور ۔۔۔۔۔۔ "شٹ اپ یو

بیر مرات میں مدر صاحب سے بات کریں۔ وہ آپ سے بات کرا "سر, لیجئے صدر صاحب سے بات کریں۔ وہ آپ سے بات کرا چاہتے ہیں"۔ دوسری طرف سے کرنل وشال نے کہا اور اس سے پہلے

کہ مارشل مہادیو کچھ کہتا اس کمحے کلک کی آواز سنائی دی اور رسیور میں صدر کی کر خت آواز سنائی دی۔

" مارشل مہادیو، یہ سب کیا ہو رہا ہے "۔صدر نے چیختے ہوئے کہا

اور مارشل مہادیو کے چہرے پر شدید بو تھلاہٹ طاری ہو گئے۔ "مم، میں نہیں جانتا جناب۔ ہیڈ کوارٹر"۔ مارشل مہادیو نے جلدی سے کہنا چاہا۔

" تم ہیڈ کوارٹر کو رورہ ہواور میرے لئے علی عمران اور پاکیشیا سکرٹ سروس وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ تم نے مجھے ان کی کافرستان میں آمد کی اطلاع کیوں نہیں دی تھی"۔صدر نے غصے سے

"اوہ، ایس سر میں آپ کو اطلاع دینے ہی والا تھاسر مم، مگر آپ علی عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کے بارے میں فکر مند نہ ہوں سر وہ سب لینے انجام کو پہنے جکے ہیں۔ میں نے ان سب کو خود اپن موجو دگی میں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ فائرنگ اسکواڈ اس وقت تک ان پر فائرنگ کر تارہا تھا جب تک ان کی مشین گنوں کے میگرین خالی نہیں ہو گئے تھے ۔ ان کی لاشیں چھلنی ہو گئی تھیں اور ۔۔۔۔ مارشل مہادیو نے جلدی جلدی جلای سے کہا۔

"شٹ آپ یو ڈیم فول۔ تم نہیں جانتے۔ جُن لو گوں کو تم نے علی عمران اور پاکیشیا سکرٹ سروس کے ممبر سبھے کر ہلاک کیا تھا وہ تہارے اپنے ہی آدمی تھے۔ کوبرا فورس کے آدمی "۔ صدر نے

اٹھارہ لاکھ ڈالرز لے کر زندہ چھوڑ دیا تھا اور بھراس نے کوبرا فورس ے آدمیوں کا نہایت عقامندی اور ہوشیاری سے ڈبل میک اپ كرايااور جب انہيں جہارے سلمنے لايا گيا ہوگاس وقت سواى نے ان کا ایک میک اپ صاف کر دیا ہوگا اور مچر تمہارے حکم پر ان کی لاشیں چھلنی کروا دیں۔ تم سے زیادہ عقلمند تو سوامی داس تھا جس نے تم جیسے انسان کو آسانی سے بے وقوف بنالیا"۔ صدر نے طنزیہ لیج میں کہا اور صدر کی بات س کر مارشل مہادیو کے جسم میں سردی ک تیز ہر سرایت کر گئی تھی جبکہ کراسی سے جسم میں سرشاری کی ہریں دوڑ ناشروع ہو گئی تھیں۔ " یہ ، یہ نہیں ہو سکتا ۔ یہ ناممکن ہے سر سوامی داس الیسا نہیں کر ستاروه، وه ...... مارشل مهاديون بكلاتي بوئ كهار " اس نے الیبا ہی کیا تھا اور تمہاری اطلاع کے لئے میں یہ بھی بتا

"اس نے الیما ہی کیا تھا اور تہماری اطلاع کے لئے میں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے علی عمران نے خود مجھے فون کیا تھا۔ اس نے کھے یہ ساری باتیں بتائی ہیں "صدر نے کہا اور مارشل مہادیو کا چرہ دھواں دھواں ہو گیا۔وہ مجھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ سوامی داس اس کے ساتھ غداری اور اتنا بڑا دھو کہ کر سکتا ہے۔ خوف، غصے اور شد یہ پریشانی سے اس کا چرہ اکیب بار پھر بگڑ گیا تھا۔ "اگر سوامی داس نے یہ سب کھے کیا ہے تو میں، اس کا کورٹ مارشل کر دوں گا۔ اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ وائٹ کوبرا سے دغا مارشل کر دوں گا۔ اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ وائٹ کوبرا سے دغا کرنے والے کا انجام بے حد بھیانک ہوگا۔ میں، میں اسے نہیں

درمیان سے اس کی بات کاشتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کرنہ صرف مارشل مہادیو بلکہ کر اسٹی بھی بری طرح سے چونک اٹھی تھی۔ ان کے چہروں پر یکھنت تحیر کے بادل امنڈ آئے تھے۔

" اوہ نو سر۔ یہ کسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کے باقاعدہ میک اپ چنک کرائے تھے۔ میک اپ کے پیچھے ہے ان کے اصلی چہرے برآمد ہوئے تھے۔ وہ چہرے علی عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہی تھے "۔مارشل مہادیونے کہا۔

" مارشل مهادیو، تم خود کو دنیاکاسب سے بڑا عقلمند اور ہوشیار انسان سمجھتے ہو گر اب محجے احساس ہورہا ہے کہ تم پرلے درجے احمق اور بے وقوف ترین انسان ہو "مصدر نے عزاتے ہوئے کہا۔
" یہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جتاب "مارشل مہادیو نے احتجائی لیج میں کہا۔صدر کی بات سن کراس کے چربے پرقدرے تناؤساآگیا تھا جسے اسے صدر کی بات ناگوارگزری ہو۔

" میں ٹھیک کہ رہاہوں۔ جہاری کوبرا فورس کے انچارج سوائی داس نے ہی ان لوگوں کو گرفتار کیا تھا ناں "صدر نے کہا۔
" یس سر، اور وہ ان سب کو باندھ کر بلیک ہاؤس لے گیا تھا۔ وہ سب مکمل طور پر بے ہوش تھے جب فائرنگ اسکواڈنے ان پر فائرنگ کر دیئے تھے "۔مارشل مہادیو نے کہا۔
" جہاری عقل پر سے مچ ما تم کرنے کو دل چاہتا ہے مارشل مہادیو۔ جانتے ہو سوامی داس نے علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو مہادیو۔ جانتے ہو سوامی داس نے علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو

چوڑوں گاجتاب "سارشل مہادیو نے عصے سے لرزتے ہوئے کہا۔
"ہونہد، تمہیں تو کچہ بھی معلوم نہیں ہے مارشل مہادیو۔ اب
کچھ اپی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تم جسے نااہل پراتی
بڑی ذمہ داری کیوں ڈال دی تھی۔ بلکیہ ہاؤس پردن دہاڑے تملہ کیا
گیا تھا۔ نہ صرف تمہارے بلکیہ ہاؤس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا
ہے بلکہ تمہارے اپنے ناقا بل تنخیر ہیڈ کو ارثر کو بھی ملیہ کا ڈھیر بنادیا
گیا ہے اور یہ کام سوائے علی عمران اور اس کے ساتھیوں کے کون کر
سکتا ہے "صدر نے پھنکارتے ہوئے کہا اور مارشل مہادیو کو یوں
محسوس ہوا جسے کسی نے اسے اٹھا کر یکھت کسی گہری کھائی میں
دھکیل دیا ہو اور وہ ا تہائی سرعت سے سرے بل اس کھائی میں گرا

" تہماری اس غیر ذمہ داری، نااہلی اور بے خبری کی وجہ سے میں تم سے ابھی اور اسی وقت تمام اختیارات واپس لیتا ہوں مارشل مہادیو۔
تہماری سپیشل ہائی اتھارٹی، تہمارے تمام اعزازوں کے ساتھ میں تہمیں اسی وقت معطل کرتا ہوں۔ تم خود کو فوری طور پر حکام کے حوالے کر دو۔ ورنہ ان جرائم پر تہمارا کورٹ مارشل کر کے تہمیں حوالے کر دو۔ ورنہ ان جرائم پر تہمارا کورٹ مارشل کر کے تہمیں موت کی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ میں تہمیں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ دیتا ہوں۔ ٹھسکی آدھے گھنٹے بعد اگر تم تھلی فضاؤں میں ہوئے تو میں تہمارا بلکی وار نے جاری کر دوں گا"۔صدر نے خوفناک انداز میں کہا۔

حلاجاربابو به

" یں ۔ ایس سر" ۔ مارشل مہادیو نے جیسے کسی اندھے کویں سے
بولتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے سیل فون کر گیا
اوراسے اپنادل و دماغ اندھیرے میں ڈو بتا ہوا محسوس ہونے لگا۔
" اوہ، یہ بہت برا ہوا ہے ۔ صدر نے مارشل مہادیو کو اس کے
مدے سے معزول کر کے ہمارے لئے نئ پریشانی کھڑی کر دی ہے ۔
ہیون ویلی میں ہمنچنے میں ابھی ہمیں مزید بیس منٹ لگیں گے اور ان
بیس منٹوں میں اگر ہمیلی کا پٹر کو روک لیا گیا تو"۔ پروشو نے سرسراتی
ہوئی آواز میں کہا۔

"جو بھی ہو۔ہم ہرحال میں ہیون ویلی میں جائیں گے۔ابو عبداللہ ہمارے ساتھ ہے۔اسے ہیون دیلی میں پہنچانے کے لئے اگر مجھے آگ کے سمندر میں سے بھی گزر ناپڑا تو میں نہیں رکوں گی"۔کراسٹی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔

"لیکن مادام اگر صدرنے فضائی اسکوار ڈن مجھے دیا تو"۔ پروشو نے اپنے نعدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

" دیکھا جائے گا"۔ کراسٹی نے لاپرداہی سے کہا۔ اس نے مارشل مہادیو کے ہاتھ سے سیل فون لیا اور اسے آف کرے اپن جیب میں ڈال لیا۔ جسبے اس نے فیصلہ کرلیاہو کہ اب وہ کوئی کال نہ خود رسیو کرے گی اور نہ مارشل مہادیو کو کرنے دے گی۔ لیکن ابھی پانچ منٹ کی گزرے ہوں گے کہ اچانک ہیلی کا پٹر کاٹر انسمیٹرجاگ اٹھا۔

می گزرے ہوں گے کہ اچانک ہیلی کا پٹر کاٹر انسمیٹرجاگ اٹھا۔

" ہیلو، ہیلو پائلٹ تم کون ہو۔ اپنی شاخت کراؤ۔ اوور"۔

ٹرائسمیٹرسے ایک کر خت آواز ابجری۔ " کیپٹن ماریا دس اینڈ۔ اوور "۔ کیپٹن ماریا نے جواب دیے

" کیٹین ماریا دس اینڈ۔ اوور "۔ کیٹین ماریا نے جواب د ہوئے کما۔

" کیپٹن ماریا۔لیکن پیہ ہیلی کا پٹر تو وائٹ کوبرا کا ہے اور اس ہیل

کاپڑکا پائلٹ کیپٹن جے کشن ہے۔اوور ﴿ سِرُالسمیرُ سے آواز آئی۔

﴿ کیپٹن ہے کشن چھٹی پر ہے۔اس لئے مارشل مہادیو کھے اب
ساتھ لایا ہے ۔ اوور ﴿ ۔ کیپٹن ماریا نے اطمینان بجرے انداز س

" کیا مارشل مهادیو تمهارے ساتھ ہے۔اوور" -آواز آئی۔

" بیں ۔اوور " ۔ کیپٹن ماریا نے جواب دیا۔

" میری بات کراؤ میں سپیشل ٹاور سے کمانڈر آندر سے بول ہا ہوں۔ اوور " دوسری طرف سے کہا گیا۔ کراسٹی نے مارشل مہادیو لا طرف دیکھالیکن اس کا چرہ ستا ہوا تھا اور اس کا سر ڈھلکا ہوا تھا۔ یول لگ رہا تھا جسیے صدر سے بات کرنے کے بعد وہ اپنے تمام تر ہوش احواس کھو پہنے اور سے

" یس ۔ وائٹ کوبرا انٹڈنگ یو۔ اوور ﴿۔ کراسی نے مارشل مہادیو کے انداز میں کہا۔ اسے اس طرح مردانہ آواز میں بات کرنے دیکھ کر ابو عبداللہ اور پروشو بے اختیار چونک پڑے تھے اور ان کا آنکھوں میں بے پناہ حیرت چھیل گئ تھی۔ "ناکھوں میں جے پناہ حیرت چھیل گئ تھی۔ " مارشل مہادیو ہمیں پریڈیڈ نے سرکل سے احکامات طے ہیں کہ

169 ہم آپ سے ہمیلی کا پٹر کو ہمیون ویلی کی طرف نہ جانے دیں۔ اوور "۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

"اوہ،اس حکم کی وجہ کیا ہے۔اوور"۔ کراسٹی نے چو نک کر کہا۔ " مجھے نہیں معلوم۔ مجھے تو بس احکام ملے ہیں۔ جن پر عمل کر نا میری ڈیو ٹی ہے۔اوور"۔دوسری طرف سے جواب ملا۔

"ہونہد، میں صرف کچھ دیر کے لئے ہمون ویلی میں جاناچاہتا ہوں۔
اس کے بعد میں فوراً واپس آجاؤں گا۔ صدر سے میری ابھی بات ہوئی
تھی۔ انہوں نے تھے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اس لئے تم بلاوجہ
بات بڑھانے کی کوشش مت کرو۔ تم الحچی طرح سے جانتے ہو میں
وائٹ کو براہوں اور وائٹ کو براہر معاطے میں صرف اور صرف پرائم
منسڑ یا بچر براہ راست صدر کو جواب دہ ہے ۔ کسی اور کو نہیں۔
اوور "۔ کراسی نے آخری چارہ کار کے طور پر انتہائی کر خت اور بھاڑ
کھانے والے انداز میں کیا۔

"پریذیڈنٹ سرکل کی طرف سے ملنے والے پیغام کے بارے میں آپ کو بتانا میرا فرض تھا جتاب اور میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔
اے ماننا نہ مانناآپ پر مخصر ہے۔ میں نے ہیون ویلی کے بیس کیمپ کو انفاد م کر دیا ہے۔ ان تک پریڈیڈنٹ سرکل سے بھی احکامات پہنے گئے ہوں گے ۔وہ آپ کو ہیون ویلی میں آنے سے روکنے کے لئے کیا کریں گے اب یہ ان کی مرضی پر مخصر ہے۔اوور اینڈ آل "۔ دوسری طرف سے قدرے کا اور ناگوار لیج میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی

171

" ہو نہد، اب تو واقعی ہم شدید مشکل میں آگئے ہیں۔ کراسٹ نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔

رابطه منقطع کر دیا گیا تھا۔

" بینی، ان کے بیس کیمپ میں ہر طرح کی طیارہ شکن تو بیں

نصب ہیں۔ان کے علاوہ وہاں بحثگی جہازوں اور گن شپ ہیلی کا پڑوں کی بھی بڑی تعداد موجو د ہے "۔ابو عبداللہ نے پہلی بار زبان کھولے

ہوئے کراسیٰ کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ "ایک مرتبہ، میں آپ کو آپ کے ساتھیوں تک پہنچا دوں۔اں

کے بعد ان کے نہ جنگی طیارے رہیں گے نہ بیس کیمپ۔ میں وہاں اللہ خذن میں ممال سے جبر سر تھر مھر نہ سر س

ایسی خوفتاک تباہی پھیلادوں گی جس کاوہ تصور بھی نہیں کر سکتے "۔ کراسٹی نے عزاتے ہوئے کہا۔اس نے کنٹرول پیبل کے مختلف بٹن

دبائے تو اچانک ہمیلی کا پٹر کے خفیہ لانچر کھلتے چلے گئے جن میں میزائل لہ ؛ تھے ۔ اس کے سابق ی ہملی کا مڈ کے حاروں طرف سے مشین

لوڈ تھے ۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کا پٹر کے چاروں طرف سے مشین گنوں جسیی لمبی لمبی اور بڑے دھانوں والی گنوں کی نالیاں باہر نگل

آئیں۔وائٹ کوبراکا ہمیلی کا پٹر بظاہر ایک ٹرانسپورٹ ہمیلی کا پٹر تھا گر اس کا فنکشن دیکھتے ہی کراسٹی سمجھ گئی تھی کہ اس ہمیلی کا پٹر کو کئی بھی وقت ایک خوفناک گن شپ ہمیلی کا پٹر میں تبدیل کیا جاسکتا ہے

بھی وقت ایک تو فغات من سپ بین ہر ہیں تبدیں میاجا سدا ہے ۔ سلمنے ایک چھوٹا سامگر جدید راڈار رسیور تھا جس میں مسلسل کرین لائٹ موو کر رہی تھی۔ کراسٹی نے راڈار سکرین پر دیکھا تو وہ بے

اختیار چونک اٹھی۔اہے سکرین پر دس نقطے سپارک کرتے نظرآنے

گے۔ اس نے سلمنے دیکھا پھراس نے بے اختیار ہون نہ بھینج لئے۔
سلمنے اسے تیزرفتار دس جنگی طیارے ایک قطار میں اڑتے دکھائی
دیئے جواس طرف سے آرہے تھے سبحند ہی کموں میں طیارے اس کے
مربر پہنے گئے۔اس کمح انہیں تیز جنگی جہازوں کا شور ساسنائی دیا اور پھر
جنگی طیارے تیزی سے ہیلی کا پٹر کے اوپر سے گزرتے علے گئے۔ مگر
دوسرے ہی لمحے انہوں نے پلٹا کھایا اور تیزی سے ہیلی کا پٹر کے اردگر د
آکر انہوں نے ہیلی کا پٹر کو لینے گھیرے میں لے لیا۔اس کمح ہیلی کا پٹر

کاٹرالسمیٹرانک بار پھرجاگ اٹھا۔ " صرف دو منٹ۔ دو منٹ بعد ہم ہیون ویلی میں ہوں گے "۔ سرف نیسند نیسنہ میں سرف سے سرف

صرف دو ست وصنت بعد ہم ، یون دیں یں ، وں سے ۔ کرامٹی نے ٹرانسمیٹر میں امجرنے والی کھڑ کھڑاہٹ سن کر عزاتے ہوئے کہا۔

" ہمیلو، ہمیلو پائلٹ۔ ہمیلی کا پٹر کا رخ موڑ دو۔ اگر تم نے ہمیلی کا پٹر
کو ہیون ویلی کی طرف لے جانے کی کو شش کی تو ہم تمہارا ہمیلی کا پٹر
اڈگرائیں گے "۔ اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک کر خت آواز سنائی دی۔
لیکن کراسٹی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نظریں مسلسل سکرین پر
بی ہوئی تھیں جہاں دور اسے طویل پہاڑی سلسلے اور ان پر پھیلے
ہوئے در ختوں کے جھنڈ نظر آرہے تھے۔

" پائل، تم میری بات کاجواب کیوں نہیں دے رہے۔ تم نے سنانہیں میں نے کیا کہا ہے "۔ کراسی کے جواب نہ دینے پر دوسری طرف سے چیختے ہوئے کہا گیا۔ لیکن کراسی خاموش ری۔ مارشل

مہادیو تو پہلے ہی اپنے ہوش وحواس میں نہیں تھا مگر پیچھے موجو دررہ نم اور ابوعبداللہ ان بنتگی جہازوں اور ٹرانسمیٹر میں ابھرے والی آوازی کر بے چین ہوگئے تھے ۔وہ قدرے الحقی ہوئی نظروں سے کرائ کی طرف دیکھ رہے تھے ۔جسے سوچ رہے ہوں کہ وہ کیا کرناچاہتی ہے، سی حمہیں لاسٹ وار ننگ وے رہا ہوں ۔ پائلٹ، میلی کاپڑا واپس موڑ لو۔ورنہ "۔ٹرانسمیٹر سے دھاڑتی ہوئی آواز ابھری ۔ کرائ جسے ٹرانسمیٹر سے دھاڑتی ہوئی آواز ابھری ۔ کرائ جسے ٹرانسمیٹر سے دھاڑتی ہوئی آواز ابھری ۔ کرائ

"اوکے ساب تم نیسج کے خود ذمہ دار ہوگے "سٹرالسمیٹرے آلا آئی اور اس لمحے ہیلی کا پٹر کے دائیں بائیں موجود جنگی جہاز اپن ا سمتوں میں پلٹنتے علیے گئے سوہ دس جہاز تھے سےار جنگی جہاز ہیلی گاہا

ے تھے۔ میں تا کا اس کا اس کا ان کا است

" میں تین تک گنوں گا۔اس کے بعد ہم فائر کھول دیں گے " ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر آواز ابھری۔ کراسٹی نے جواب نہ دیا ا دوسری طرف سے گنتی گئی جانے لگی۔

" ون ۔ ٹو۔ تھری ۔ فائر "۔ اچانک تیز اور چیختی ہوئی آواز میں الا گیا۔ اس لمحے ہیلی کا پٹر کے عقب میں موجو د دو بھٹگی جہازوں کے دائر سے لگے ہوئے چار میزائل نکلے اور فضا میں دھویں کی طویل لکیرر بناتے ہوئے بحلی کی سی تیزی سے ہیلی کا پٹر کی طرف بڑھتے جلے گئے۔ پیر فضامیزائلوں کے ہولناک اور خوفناک دھماکوں سے دہل اٹھی۔

"اوہ، اوہ یہ تو سے مح کراستی ہی ہے۔ لیکن یہ یمہاں کیا کر رہی ہ"۔جولیا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔اس کے ساتھی بھی حیرانی سے کراسٹی کو دیکھ رہے تھے۔

"شایدیه وائٹ کوبراسے پنگ پانگ کھیلنے آئی ہے"۔ عمران نے کہااور وہ سب چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے جو یکفت یوں منہ علانے لگاتھاجسیے جگالی کر رہاہو۔

" پنگ پانگ - کیا مطلب " - جو لیانے حیران ہو کر کہا ۔
" پنگ پانگ ایک گیم ہے جو اتن پاپولر تو نہیں ہے لیکن بہر حال ماری دنیا میں کھیلی جاتی ہے " - عمران نے کہا ۔

" ہونہد، میں تم سے پنگ پانگ کے بارے میں نہیں پوچھ ری "۔جولیانے جھلا کر کہا۔

"تو پچرکیا پوچھ رہی ہو"۔عمران نے بھی اس کے انداز میں کہا۔

" ہائیں، میں تو تم سب کو اچھا بھلاانسان سبھتا تھا تم مکھی اور مچر کیسے ہوگئے ۔ جنہیں اڑا یا جا سکتا ہے "۔ عمران نے اس انداز میں کہا اور وہ ایک بار پچر ہنس پڑے ۔

اوردہ ایک بار چرا سی پر ہے۔
" تم کیے کہ سیکتے ہو کہ عمران کو معلوم ہے کہ کراسٹی وہاں
کیوں موجو دہے " مجولیا نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
" عمران صاحب کراسٹی کو دیکھ کرچو نکے ضرور تھے مگر پھر فوراً ہی
ان کا چرہ نار مل ہو گیا تھا اور ان کے ہو نٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ
انجرآئی تھی۔جو اس بات کا ثبوت تھی کہ عمران صاحب کو بتہ چل گیا
تھا کہ کراسٹی مارشل مہادیو کے ساتھ اس کے سیلی کاپٹر میں کیوں
موجو دے " ۔ صفدر نے کہا۔

"ارے باپ رے، تم تو اڑتی کھیوں کے پر گن لیتے ہو۔ تم میرا مطلب ہے وہ، وہ پر۔پر...... "عمران نے بو کھلائے ہوئے لیج میں ک

" تو صفدر کا اندازہ درست ہے۔ تہمیں سب کچھ معلوم ہے"۔ جولیانے اسے گھورتے ہوئے کہا۔

" كك، كيا معلوم ب" - عمران نے خوفزدہ ليج ميں كها جيسے وہ

رہی ہے "۔جولیانے کہا۔ "کراسٹی یہاں کیا کر رہی ہے۔اسے تم بھی دیکھ رہی ہو۔وہ ہیں کا پٹر اڑا رہی ہے اور دیکھووہ کس خوبصورتی اور مہارت سے اڑا رہی ہے "۔عمران نے اپنے مخصوص لیجے میں کہا اور اس کے ساتھی کھلکھا

" يه كراسي يهال كياكر ربى ب اوريه ابوعبدالله كوكمال ليا

" عمران کبھی تو کسی بات کا سیدھے طریقے سے جواب دے دبا کرو"۔جولیانے جھلاہٹ بھرے لیج میں کہا۔

"اس نے سید ھاجواب دیناسکھا ہی کب ہے"۔ تنویر نے جوایا کہ کیوں موجو دہے" ۔جوایا نے صفد رکی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جملاتے دیکھ کر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔

" سیرها سادا جواب سیرهے سادے لوگ دیتے ہیں اور میرے خیال میں اس دنیا میں سیرهے سادے ہونے کا شرف صرف شوہروں کے ہی نصیب میں ہے ۔ اب میں نہ کسی کا شوہرہوں اور نہ تم ۔ ال لئے تم تو الیبی بات نہ کر واور ولیے بھی سیرهے سادے کا اعزاز تجھے بلا ہی مل سکتا ہے ۔ مہارا تو تجھے دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آا۔ بیشک پوچھ لوجو لیا ہے ۔ کیوں جو لیا " ۔ عمران نے کہا ۔ اس کی بات سن کر پہلے تو سیب حیرانی ہے عمران کا چمرہ تکتے رہ اس کی بات سن کر پہلے تو سیب حیرانی ہے عمران کا چمرہ تکتے رہ

بچریکخت ان کے قبقہوں سے کمرہ گونج اٹھاتھا۔ "منہ دھو رکھواپنا"۔جولیانے شرمائے ہوئے انداز میں مسکرا کر کہا۔جبکہ تنویرنے بے اختیار ہونٹ جیپنچ لئے تھے۔

سیہی کہ ....... "جو لیانے ابھی اسا ہی کہاتھا کہ اچانک انہیں ددر سے میلی فون کی گھنٹی بجینے کی آواز سنائی دی۔

" اوہ، پنڈت نارائن کے لئے کال آر ہی ہے۔ میں ابھی آتا ہوں"۔

جولیا کے گھورنے کے انداز سے خوفزدہ ہو گیا ہو۔

عمران نے جلدی سے کہا اور پھران کی کچھ سنے بغیر تیزی سے بھا گتا ہوا کرے سے نکلتا چلا گیا اور وہ سب ایک بار پھر سکرین کی طرف متوجہ ہو گئے ۔ جہاں کر اسٹی بڑے اطمیعنان بھرے انداز میں ہملی کا پڑالا ت

" الیمالگ رہا ہے جسے کراسٹی بیمہاں ابو عبداللہ کی مدد کرنے کے لئے آئی ہے"۔ صفدر نے چند کمجے عورے سکرین کی طرف دیکھنے کے بعد کمایہ

" محجے بھی الیما ہی لگ رہا ہے ۔ ابو عبد الله کا چرہ پر سکون ہے اور دد جس تشکر اند نظروں سے بار بار کر اسٹی کی طرف دیکھ رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے جسے وہ اس کی وجہ سے آزاد ہوا ہو" ۔ جو لیا نے بھی غرر سے سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

سبہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ ابو عبداللہ کے مقابلے میں وائٹ کو براکا انداز اس کے برعکس ہے۔ وہ انتہائی سہما ہوا، پریشان اور گھبراہٹ زدہ نظر آ رہا ہے۔ ویسے بھی وائٹ کو برا کے ہیڈ کو ارٹر کا تباہ ہونا، کراسٹی کا وائٹ کو برا کے ہیلی کا پٹر میں موجو دہونا، اس سے وائٹ کو براکا خوفردہ ہونا اور ابو عبداللہ کے چہرے کا اطمینان ان

طرف اشارہ کر رہے ہیں جسے واقعی کراسٹی عہاں صرف اور صرف ابوعبداللہ کو وائٹ کوبراکی قید سے آزاد کرانے کے لئے آئی ہو۔اس کے علاوہ آپ نے شاید ایک بات اور نوٹ نہیں کی "صفدرنے کہا۔ " کون سی بات" ۔جولیانے چونک کر پوچھا۔اس کے باقی ساتھی

فاموشی سے سکرین پر دیکھتے ہوئے ان کا تجزیہ سن رہے تھے ۔ "ہیلی کا پٹر خاصی بلندی پر اور نہایت تیزی سے اڑ رہا ہے ۔اس کا ۔ خشرال کی طرف میں سران شمال کی طرف ہمیں، ویلی سر"۔ صفوں

رخ شمال کی طرف ہی ہے اور شمالی کی طرف ہیون ویلی ہے "۔ صفدر نے کہا۔

" اوہ، تو منہارا خیال ہے کراسٹی، ابو عبداللہ کو ہیون ویلی لے جا رہی ہے "بے دلیانے چونک کر کہا۔

" یقیناً اور میرے خیال میں عمران صاحب نے بھی یہی باتیں نوٹ کی تھیں۔ جن کی وجہ سے میں نے ان کے چرے پر خوشگواریت اور اطمینان کی جھلک دیکھی تھی"۔ صفد رنے کہا اور وہ سب اثبات میں سربلانے لگے ۔اس کھے کرے میں لگے سپسکر میں انہیں عمران کی آواز سائی دی۔

" تم سب سکرین آف کر کے پنڈت نارائن کے آفس میں آجاؤ"۔ عمران ان سے کہد رہاتھا۔

"اوه،اب کیا بات، ہو گئ"۔جولیانے چونک کر کہا۔

ت پتے نہیں۔آئیں دیکھتے ہیں "مفدرنے مسکراکر کہا۔جولیانے سکرین کے قریب لگے ہوئے ایک بٹن کو پریس کر دیا جس کے نیچے Downloaded from h tps://paksociety.com سكرين آف لكھا ہوا تھا۔ سكرين فوراً تاريك ہو گئى تھى اور وہ لوگ

نے مسکراتے ہوئے کہا۔

كموے سے نكلتے عليے كئے مجب وہ پنڈت نارائن كے آفس ميں داخل

ہوئے تو انہوں نے عمران کو پنڈت نارائن کی چیئر پر بیٹھ پایا۔ان

کے سلمنے ایک میک اپ باکس کھلاہواتھا۔

"يه تم كياكررج، و"جولياني باختياريو فيا-

"سیدها سادا ہونے کے لئے حسین بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ

شاید...... "عمران نے مسکراکر کہا۔

"عمران پلیز، یه بتاؤ ہمیں کیوں بلالیا ہے اور یہاں فون کس کآیا

تھا۔ جبے سن کر تم نے فوراً میک اپ کرنا شروع ہو گئے ہو۔ کیا

تہاراارادہ کہیں جانے کاہے "۔جولیانے کہا۔ " ہاں، میں پریذیڈنٹ سرکل جا رہا ہوں۔کال پریذیڈنٹ سرکل

ہے تھی۔ صدر صاحب نے فوری طور پر کافرستان کی تمام دفائ ایجنسیوں کو ایرجنس کال کرے بلایا ہے۔یہ کام انہوں نے میرے

فون کے بعد سے ہی شروع کر دیا ہے۔میرے خیال میں وہ ہمارے

خلاف تیزی سے اور فوراً حرکت میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اوران کی ہمارے خلاف کیا بلاننگ ہوگی میں سوچ ہا

ہوں کہ پنڈت نارائن بن کروہاں جاؤں اور نتام تقصیل معلوم کر

لوں تاکہ انہیں بحربور جواب دیا جاسکے اور بھر ہم نے کافرستان میں بلکی کراس کی بنیاد بھی تو رکھنی ہے۔ پریذیڈنٹ سرکل میں اس ہے

اجها بلیك كراس لكانے كا تحج اور موقع كمال مل سكتا ہے" - عمران

" اوه، تو تم وہاں کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہو"۔ جولیا نے

"بان، اب محمد اس سے جیلنج کاجواب تو دینا ہی ہے ناں" - عمران

نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"توكياآب وبال اكيلي جائيس كي" - صديقي نے يو چھا-

" تو اور کیا ساتھ پوری بارات لے کر جاؤں"۔ عمران نے این

عادت سے مجبور ہو کر کہا اور وہ سب بنس پڑے -

ممران صاحب، اپنے ساتھ ہم میں سے بھی کسی کو لے جائیں۔ دہ کیا کہتے ہیں کہ بعض اوقات کھوٹا سکہ بھی کام آجا تا ہے " - خاور نے

کہا اور اس کی بات سن کر عمران ہنس پڑا تھا۔ تھوٹے سکے کی مثال پر

دوسرے بھی مسکرادیئے تھے۔

" تہارااشارہ کہیں تنویر کی طرف تو نہیں ہے" ۔عمران نے کہا کہ

دہ سب منسے بغیر نند رہ سکے ۔

· خیریه تو میں نہیں کہوں گا۔ تنویر کو صرف آپ کی باتوں پر غصہ آتا ہے وہ حقیقت میں آپ کا کس قدر خیرخواہ ہے یہ آپ بھی اچھی

طرح سے جانتے ہیں "۔خاور نے کہا۔

" ہاں، یہ تو ہے ۔ اچھاان باتوں کو چھوڑواور میری بات غور سے سنو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کر اسٹی یہاں ہماری اور ابو عبداللہ کی مدد کے لئے آئی ہے "۔عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

" پھر"۔ جولیانے جلدی سے کہا۔ وہ اور اس کے ساتھی حیرت اور دلچی سے عمران کی باتیں سن رہے تھے۔

" پر کیا، س نے چیف سے بات کی تو چیف نے تھے کھری کھری بله ہری بھری سنا دیں اور غصے ہے اس سلسلے میں تھیے دوبارہ فون شہ رنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔اب میرے لئے مجبوری بن کئ تھی کہ اگر میں یہ بات کراسٹی بی بی کو بتا دیتا کہ چیف اس سلسلے میں میری بمی کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں تو وہ بقیناً خود کشی کر لیت -مرے فلیٹ س اس کی لاش ملتی اور سوپر فیاض کو خبر ہو جاتی تو وہ نجم المحكريان اور بيريان والني مين اكب لمح كى بهى تاخير مدكرتا-جس كى حسرت لئے وہ وهيالوں كى طرح جى رہا ہے - بہرحال ميں نے كراس ہے جان چوانے كے لئے اس سے كهد ديا كد چيف الك شرط بر اں کی بات مان سکتا ہے اگر وہ کوئی الیساکام کرے جس سے پاکسیٹیا کے وقار میں اضافہ ہو سکتا ہو یا یا کیشیا کے مفادات کا تحفظ اس کے لی کام سے وابستہ ہو تو میں اس کے لئے چیف سے سفارش کر سکتا ہوں۔ بہرحال کراسٹی اس وقت تو خاموش ہو گئی کیونکہ یہ بات اس ی مجھ میں آگئی تھی۔اس لئے وہ وہاں سے حلی گئ۔ پھراس نے مجھ ے کی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں سلیمان سے کہلا دیتا تما کہ میں فلیٹ میں نہیں ہوں۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ کراسٹی اس ہوٹل سے واپس ملی گئ ہے جس سے میں یہ سجھا کہ وہ دلبرداشتہ ہو کر داپس حلی گئی ہے۔ مگر وہ یہاں کافرستان میں ہو گی یہ واقعی مجھے بھی

" ابو عبدالله کی مدد تو کسی حد تک مجھ میں آتی ہے۔ یہ ہماری ا سے تمہاری کیا مراد ہے "۔جولیانے پو چھا۔

"اصل میں اپنے مشن میں ناکام ہونے کے بعد کراسٹی کو یہ بخارہ گیا تھا کہ وہ اور اس کا سینڈیکیٹ یا کیشیا سیکرٹ سروس کے ساتا طفل مکتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔وہ تم سب کے کارناموں ، آگاہ ہو چکی تھی اور پھر جب اس کا ہم سے ٹکراؤ ہوا تو اسے احساس ہو کہ وہ کچے بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے شدید زخمی حالت میں فاراز ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ جہاں ڈاکٹرفاروتی نے اپنی بہترین صلاحیتوں ا بروئے کار لا کر اسے بہت جلد اس کے پیروں پر کھوا کر دیا۔جس ا کریڈٹ وہ مجھے اور تم سب کو دیتی ہے ۔ بہرحال وہ تم سب کے کارناموں اور کام کرنے سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔اس لئے اس نے فيصله كياكه وه والس ابن ملك نبس جائے گى بلكه ياكيشياس ب گی اور یا کیشیا سیرٹ سروس کے ساتھ کام کرکے ان سے بہت کج سکھ لے گی۔اس سلسلے میں وہ میرے پاس آئی تھی۔اس کا امراز ہا کہ میں اس کی چیف سے کسی طرح بات کرا دوں لیکن میں نے اے صاف صاف کہ دیا کہ وہ اکی مجرمہ ہے اور چیف ایسے مجرموں ک لبھی نہیں سنتا جو خاص طور پریا کیشیا کے مفادات کو نقصان بہناا چاہتے ہوں۔اس پراس نے مجھے ایموشل بلک میل کرتے ہوئے ا

کہ اگر میں نے اس کی چیف سے بات نہ کرائی تو وہ خود کشی کر لے گی"۔عمران نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"ارے،ارے الیے مت گھورو تھے۔ تم تو جانتی ہو میں کس قدر کزور دل کا مالک ہوں۔اگر تھے کچہ ہو گیا تو "۔عمران نے بو کھلانے کی شاندارایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔توجولیا کے ہو نٹوں پر مسکراہٹ آگئ

"تو پھر بہاؤ۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو" ۔ جو لیانے اس انداز میں کہا۔
"ارے، اس کی شکل تم سے ملتی ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں
اسے اپی بہن بنالوں۔ ہو سکتا ہے میرار قیب غائب دماغ تمہارے
دھوکے میں اسے کسی دن لے اڑے اور میرا سکوپ بن جائے "۔
عران نے معصومیت سے کہا اور ان سب کی بنسی نکل گئے۔ بہن کہنے
پر جو لیا کے چہرے پر بھی سکون آگیا تھا اور اس کے لبوں پر بھی
مسکراہٹ آگئ تھی جبکہ تتویر عمران کو کھاجانے والی نظروں سے گھور

معلوم نہیں تھا۔ بہر حال کر اسٹی مہاں اپنے کسی مشن پر نہیں آئیا مہاں ابو عبداللہ کی مدد کرنے کے لئے آئی ہے۔ اس نے ابو عبداللہ وائٹ کو برائی قید سے نکال کریہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی بہتن صلاحیتوں کی مالکہ ہے۔ ابو عبداللہ کو اس نے آزادی دلا کر ہمارا کا آسان کر دیا ہے۔ کر اسٹی ابو عبداللہ کو ہیون ویلی کی طرف لے جارئ ہے۔ ہیون ویلی میں پہنچ کر ابو عبداللہ خود کو محفوظ تو کرلے گالین ہے۔ ہیون ویلی میں اس کے ساتھ دو بارہ الیسی حرکت نہ کی جائے اس کے مستقبل میں اس کے ساتھ دو بارہ الیسی حرکت نہ کی جائے اس کے لئے اب ہمیں کام کرنا ہے "عمران یہ سب کہہ کر خاموش ہو گیا۔ پر کراسٹی یہ سب کچھ پا کیشیا میں رہنے اور پا کیشیا سیکرٹ سرول کے ساتھ کام کرنے کے لئے کر رہی ہے۔ حیرت ہے "۔جوایا نے ہمیت ہوئے ہوئے کہا۔

"ہاں" ۔ عمران نے اشبات میں سرہلا کر کہا۔ "لیکن عمران صاحب۔ کیاالیسا ممکن ہے کہ چیف کراسٹی کے ال کارنامے سے خوش ہو کراہے پا کیشیاسیکرٹ سروس میں شامل کرلے گا"۔ صفد رنے کہا۔

" چیف کی باتیں تو چیف جانے ۔لیکن میں اسے اپنی سروس میں ضرور لے لوں گا"۔عمران نے کہا تو جو لیا سمیت سب چو نک کراس کی طرف دیکھنے لگے ۔

" اپنی سروس سے حمہاری کیا مراد ہے"۔جولیا نے تیوری پر بل ڈالتے ہوئے اسے گھور کر کہا۔

رباتھا۔

ہلی کا پڑاس آگ کی لیسٹ میں آجا آجر میرائلوں کے پھٹنے سے تیری سے اوپر کو اٹھ گئ تھی۔ کراسٹی نے تیزی سے ہیلی کا پڑ کو سیدھا کیا اور ایک بار پھر ہیون ویلی کی طرف اسے اڑاتی لے گئی۔ ہیلی کا پڑ کی سیٹوں پر چونکہ بیلٹس لگے ہوئے تھے جبے ان سب نے لینے جسموں سے باندھ رکھا تھا اس لئے انہیں جھٹلے تو ضرور لگے تھے مگر وہ اللنے بلنے سے نے گئے تھے۔

جنگی طیاروں نے جو ہملی کا پٹر کو میزائلوں کے حملے سے بچتے دیکھا تو دہ تیزی سے حکر کا منتے ہوئے دوبارہ اس کی طرف آگئے ۔ کراسٹی نے ملدی جلدی سے چند بٹن پریس کے اور پر اس نے لیور پر لگے میرائلوں کو فائر کرنے والے سرخ بٹن پر انگوٹھا رکھ دیا۔ اس نے اک بٹن دبایا تو ہیلی کا پڑکی ٹیل کی طرف سے بھی ایک میزائل لانچر بابرآ گیا۔ جسے ی میزائل لانچرکا دہانہ فیل سے باہر ثطا کراسی نے سرخ بٹن کو پریس کر دیا۔اس کمح میل کے میزائل لانچر سے ایک میرائل نکلا اور ہیلی کا پڑے پہھے آنے والے بھگی طیاروں کی طرف برھا جلا گیا۔ کراسی نے میزائل ایک جنگی طیارے کو ٹارگٹ سی لے کر فائر کیا تھا۔ اس جنگی طیارے کے یائلٹ نے میزائل کو اپن طرف آتے دیکھا تو اس نے تیزی سے بحنگی طیارے کو دائیں طرف موثر الا جنگی طیارے کے وائیں بائیں وو دو طیارے تھے جن کا فاصلہ ایک دوسرے سے تقریباً بچیس تسی میٹر کا رہا ہوگا۔ اچانک طیارہ موڑنے کی وجہ سے یائلٹ نے اپنے طیارے کو ہیلی کا پٹر سے نکلنے

کراسیٰ کی نگاہیں مسلسل را ڈار سکرین پر مرکوز تھیں۔جیسے ہی اسکوار ڈن لیڈر نے ون ٹو تھری اور فائر کہا اس کمجے سکرین پر "میزائل الميك " ك الفاظ الجرآئ اور ميلى كاپٹرسين تيزسيني كي آواز كونج المحي تھی۔ کراسی مسلسل سکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں چار میزائل بحلی کی می تیزی سے میلی کاپٹر کی جانب بر نقی آرہے تھے اور پھر جسے ہی میزائل ہیلی کاپٹر کے قریب بہنچ کراسٹ نے لیور کو دونوں ہاتھوں ہے كر كرينچ كى طرف لھينج ليا۔ ہميلي كاپٹر كو ايك جھنگا نگا اور اس كارخ آسمان کی طرف ہوا اور نہایت تیزی سے کسی خلائی جہاز کی طرح اوپر اٹھتا حلا گیا اور چاروں میزائل عین اس جگہ آپس میں ٹکرا کر خوفناک دهما کوں ہے آ چھٹے جہاں ایک لمحہ قبل وائٹ کو براکا ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ ہولناک دھماکوں کے ساتھ آگ اور دھویں کے بادل اٹھے تھ كراسى نے تيزى سے ميلى كاپٹر كو دائيں اور پھر بائيں موڑ ايا۔ ورند

Downloaded from https://paksociety.com

تھی۔ طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی گنوں سے نکلنے والی گولیاں انگاروں
کی طرح لکیریں بناتی ہوئیں ہیلی کاپٹر اور طیاروں پربرس رہی تھیں
اور پھر ہیلی کاپٹر کی مسلسل فائرنگ کی وجہ سے ایک گولی ایک بھگی
طیارے کے ونگ میں لگے فیول بکس میں جا لگی تھی۔ دوسرے ہی
لیح اس طیارے کے ٹکڑے آگ کے گولے بنے نیچ گرتے جا رہے
تھے۔

" ہم میون ویلی میں داخل ہو مکے میں اب ہمیں ہر صورت میں ان طیاروں کو ہٹ کر ناپڑے گا"۔ کراسٹی نے چیختے ہوئے کہا۔ " ہمارے ہیلی کا پڑ میں بھی بے شمار گولیاں لگ علی ہیں مادام۔ الل سے دھواں لکل رہاہے"۔ پروشونے چیختے ہوئے کہا۔ " کوئی بات نہیں۔ تم بیگ سے راکٹ گن نکال کر دوسرے طیاروں کو نشانہ بناؤ"۔ کراسٹی نے کہا۔اس نے اس دوران ایک اور طیارے کو مار کرایا تھا۔ وہ انتہائی ماہراند انداز میں ہیلی کاپٹر کو کنٹرول کئے ہوئے تھی۔ ہیلی کا پٹر کسی بھی طرح ان جنگی طیاروں سے کم نہ تھا۔ کراسٹی ان جنگی طیاروں کے میزائلوں سے بچانے کے لئے میلی کاپٹر کو کبھی دائیں طرف موڑلیتی کبھی بائیں طرف کبھی وہ میلی کاپٹر اوپر اٹھالیتی تھی اور پھر کبھی وہ ہیلی کاپٹر کارخ یکدم نیچے کی طرف کر دیتی تھی۔ جنگی طیاروں کے میزائل اس کے ہیلی کاپٹر کے ارد گرو بھٹ رہے تھے۔اس وقت تک کراسٹی چار جنگی طیاروں کو ہٹ کر عکی تھی جس کی وجہ سے باتی چھ جھگی طیاروں کے یاکلٹس جسے غصے

والے میزائل سے تو بچالیا تھا مگر اس نے جس تیزی سے طیارہ موڑا تھا وہ دائیں طرف کے طیارے کے اوپرے بری طرح سے رگڑ کھا تا ہوا سدھا تسیرے طیارے سے جا مکرایاتھا اور پھر فضا میں خوفناک دهما کوں سے ان دونوں طیاروں کے پر نچے اڑ گئے ۔ جس طیارے ہے اس جنگی طیارے نے رگڑ کھائی تھی وہ طیارہ بھی فضا میں برلا طرح سے پلٹیاں کھانے لگاتھا۔اس طیارے کے یائلٹ نے طیارے کو سنجمالنے کی بے حد کوشش کی مگر طیارے کو اس طرح بلنیاں کھاتے دیکھ کروہ اس قدر نروس ہو گیا تھا کہ اس سے کسی طرح طیارہ سنبهالای په گیااوروه نیچ گر ټاچلا گیااور پهرنیچ موجو د سنگی پیتانوں بر گر کریاش باش ہو گیا۔ کراسٹی نے ایک میزائل سے تین طیاروں ک<sup>و</sup> مار کرایا تھا جس سے اس کے ہو نٹون پر فتح مندانہ مسکراہٹ آگی

اپنے تین طیاروں کو اس طرح تباہ ہوتے دیکھ کر دوسرے طیاروں کے پائلنوں نے غصے میں آگر ہیلی کا پٹر کو ایک بار پھر گھیر کہ اس پرخ صرف مسلسل فائرنگ کر ناشروع کر دی تھی بلکہ وہ ہیلی کا پٹر میرائل بھی برسا رہے تھے ۔ کر اسٹی نے بھی جوا با چاروں مشین گنوں کے منہ کھول دیئے تھے اور وہ نہایت مہارت سے ہیلی کا پٹر کو ان جنگی طیاروں کے میزائلوں اور گولیوں سے بچاتی ہوئی آگے گئا ان جنگی طیاروں کے میزائلوں اور گولیوں سے بچاتی ہوئی آگے گئا اربی تھی۔ فضا میزائلوں کے ہولناک دھماکوں اور مشین گنوں کا ترتیزاہت سے بری طرح سے گونج رہی تھی۔ ہر طرف آگ ایک رہا

اس نے انتہائی مشاتی ، مہارت اور حیرت انگیز انداز میں دشمنوں کے پانچ طیاروں کو مار گرایا تھا۔ اب پانچ طیاروں کو مار گرایا تھا۔ چھٹا طیارہ پروشو نے ہٹ کیا تھا۔ اب ان کے مقابلے میں صرف چار طیارے تھے جو ان پر فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ میزائل بھی داغ رہے تھے مگر وہ اپنے چھ طیاروں کو ہٹ ہوتے دیکھ کر ہیلی کا پڑسے خاصے پچھے طیاگئے تھے۔

" وہ راکٹ رہنج سے خاصے دور ہیں مادام۔ میں اب انہیں ہٹ کسے کروں"۔ پروشو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔

"ابھی رہنے میں آجائیں گے" ۔ کراسٹی نے مسکراکر کہا۔اس نے
تیزی سے ہیلی کاپٹر کارخ موڑا اور پیچھے آنے والے طیاروں کی طرف
لیتی چلی گئ۔طیارے تیزی سے دائیں بائیں پلٹے لیکن کراسٹی نے ہیلی
کاپٹر کو گھما کر ایک اور طیارے کو رہنے میں لا کر اس پر میزائل داغ
دیا۔ای کھے پروشو بھی اپن رہنے میں آنے والے ایک طیارے پر
داکٹ فائر کر چکا تھا۔ فضا میں مچر ہولناک دھماکے ہوئے اور دو

طیاروں کے مکڑے بھر کرنیچ گرتے جلے گئے۔ طیاروں کو ہٹ ہوتے دیکھ کر کراسٹی نے ہیلی کا پٹر کو موڈ کر پھر دوسرے دو طیاروں کو اپن رہنج میں لانے کی کو ششیں شروع کر دی تھیں۔ مگر طیارے کے پائلٹ شاید اب خوفزدہ ہو چکے تھے۔ وہ طیاروں کو نیم دائرے کی طرح دائیں بائیں گھماتے پلٹنیاں دیتے ہوئے وہاں سے نکلتے جلے گئے۔

" بھاگ گئے ۔ بردل "۔ کراسٹی کے منہ سے نکلا۔

کاپڑر تملے کرنے شروع کر دیئے تھے۔

پھراکیہ جنگی طیارہ اس کے ہیلی کاپڑر فائرنگ کر تا ہوا جسے ہی
اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھا۔ کراسٹی نے بحلی کی می تیزی سے
ہیلی کاپٹر اس طیارے کے بیچے نگا دیا اور پھراس نے اس طیارے کو
فارگ میں لے کر اس پر میزائل فائر کر دیا۔ طیارے نے بلٹنی کھا کر
میزائل سے بیچنے کی کوشش کی مگر میزائل ٹھیک اس کی فیل سے جا
فکر ایا اور اس طیارے کے بھی فکڑے فضا میں بھرگئے۔ کراسٹی نے
نہایت تیزی سے ہیلی کاپٹر کو بائیں طرف گھما دیا تھا۔ طیارے کے
نہایت تیزی سے ہیلی کاپٹر کو بائیں طرف گھما دیا تھا۔ طیارے کے
بیٹر شمار جلتے ہوئے جھے اس کے ہیلی کاپٹر کے اردگر دسے گزرتے علی

ے پاکل ہو گئے تھے اور انہوں نے نہایت خوفناک انداز میں ہیلی

ادھرپروشو نے بھی بیگ سے راکٹ گن نکالی اور اس نے اپن طرف کے دروازے کاشیشہ گن کے دستے سے تو ٹرکر گن کا منہ کھڑی سے باہر نکال کر ایک طیارے کو نشانہ بناتے ہوئے اس پر راکٹ داغ دیا۔دوسرے ہی لمحے اس طیارے کے بھی پر نچے اڑگئے تھے۔ "گڈ شو پروشو۔ گڈ شو"۔ کراسٹی کے منہ سے بے اختیار نگا۔ ابو عبداللہ اس فضائی جتگ سے گوخوفردہ نہیں تھا مگروہ کراسٹی جیس نرم و نازک لڑی کی طرف یوں آنگھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیے اسے لیتین ہی نہ آرہاہو کہ ایک لڑی ہو کروہ دس دس جنگی طیاروں کے زعے میں نہ صرف ہملی کا پڑکو صاف بچاکر لے جا رہی تھی بلک Downidaded from https://paksociety\_190m

کھاتے، ہراتے اور بار بار گوم جانے والے ہیلی کا پٹر کو جھنڈ کی طرف
سے جلد اس ہملی کا پٹر سے نحات حاصل

لے جارہی تھی۔ ہیلی کا پڑ خاصانیچ آگیا تھا۔ جھنڈ کے قریب آتے بی کراسٹی نے میلی کا پٹر کو عوطہ دیا اور در ختوں کے درمیان سے میلی كاپٹر كو كھلے اطراف سے تكالتى لے كئ ۔اس كمح انہيں عقب سے جنگى طیاروں کا تیزشو رسنائی دیااور بھرانہیں درختوں کے اوپر سے بے شمار جنگی طیاروں کا شور سنائی دیا تھا۔ مگر انہوں نے نہ فائرنگ کی تھی اور نه ي ميزائل برسائے تھے وہ شايد آگے جاكر حكر كاث كر واپس آكر ان درختوں کے جھنڈ میں چاروں طرف سے فائرنگ اور میزائلوں کی بارش کرنا چاہتے تھے مگر کراسی کے لئے یہ موقع غنیمت تھا اس نے ہلی کا پٹر کو اور نیجا کر لیا۔ ہیلی کا پٹر کے پیڈ زمین سے مگرائے، بچراتھے، پر ٹکرائے اور پھر کچے آگے جاتے ی کراسی نے نہایت مہارت سے ہلی کاپٹر کو زمین پر اتارلیا۔اس اشاء میں پروشو کے کہنے پر ابو عبداللہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ہیلی کا پٹر کے پیڈ جیسے ہی زمین سے لگے ۔وہ دونوں ہیلی کا پڑسے باہر نکل گئے ۔ کراسٹی نے بھی جلدی سے کانوں ہے میڈفون اتارے اور اپنے بیلٹس کھول کر تیزی سے مارشل مہادیو ے بیلٹس کھولنے لگی ۔اس نے مارشل مہادیو کی سائیڈ کا دروازہ کھول کراہے باہر دھکیل دیا اور خود بھی اچھل کر ہیلی کاپٹرسے باہر آگئ۔ دوسرے ہی کمجے اس نے مارشل مہادیو کو اٹھا کر اپنے کا ندھوں پر لادا ادر تیزی سے اس طرف بھاگی جس طرف ابو عبداللہ اور پروشو بلگ اٹھائے بھا گے جا رہے تھے اور پھروہ تیزی سے در ختوں کے بچھے کھستے

" مادام، اب ہمیں جلد سے جلد اس ہیلی کا پٹر سے نجات حاصل کرنی ہوگ۔ ان دونوں طیاروں کا نچ نکانا نیک فال ثابت نہیں ہوگ۔
کچھ ہی دیر میں مہاں در جنوں جنگی طیارے اور ہیلی کا پٹر پہنچ جائیں گے جن سے نچ نکلنا ہمارے لئے مشکل بھی ہو سکتا ہے "۔ پروشو نے کہا۔
جن سے نچ نکلنا ہمارے لئے مشکل بھی ہو سکتا ہے "۔ پروشو نے کہا۔
" تم مھسک کہتے ہو۔ ہم یہیں کہیں اتر جاتے ہیں۔ ہیون ویلی میں تو ہم داخل ہو ہی چکے ہیں۔ آگے جانے کا بھی ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ تو ہم داخل ہو ہی چکے ہیں۔ آگے جانے کا بھی ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ میں ہو گئا۔ کر اسٹی نے کہا اور اس نے ہیلی کا پٹر کا رخ نیچ کو دیا۔
دیا۔
دیا۔

دیں۔
" ایس مادام۔ یہی مناسب رہ گا۔ ہملی کا پٹر کی میل سے نگلنے والا
دھواں تیز ہو گیا ہے۔ ہملی کا پٹر کو کسی بھی کھے آگ لگ سکتی ہے۔
اس لئے اس سے نکلنا بھی بے حد ضروری ہے "۔ پروشو نے کہا۔ ہملی
کا پٹر کی میل سے واقعی سیاہ رنگ کا کشف دھواں نکل رہا تھا اور ہملی
کا پٹر کو مسلسل جھنکے لگ رہے تھے۔ لیکن اس سے باوجو د کراسٹی بڑی

مہارت سے ہیلی کا پٹر کو سنبھالے ہوئے تھی۔
کر اسٹی کو سامنے در ختوں کا جھنڈ دکھائی دیا تو اس نے ہیلی کا پٹر کو
اس جھنڈ کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ ابھی ہیلی کا پٹر جھنڈ کے
قریب بہنچا ہی تھاکہ راڈار سکرین نے مزید جنگی طیاروں کی آمد کا کا شن
دینا شروع کر دیا۔

" اوہ ان کی مزید کمک چہنے گئ ہے"۔ پروشو کے منہ سے نگا۔ کراسٹی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بری طرح جھنگے

الله چنج میں کامیاب ہو گئے تو ہم ان کے خوفناک مملوں سے نج جائیں گے "۔ ابو عبداللہ نے کہا تو کراسٹی نے اشبات میں سربلایا اور وہ بے تحاشہ مغرب کی طرف دوڑنے لگے ۔ جنگی طیارے پلٹ پلٹ کر آ رے تھے۔ بموں، میزائلوں اور گولیوں کی بوچھاڑوں سے ماحول کسی جنگی علاقے کا ماحول پیدا کر رہاتھا۔ بے شمار گولیاں ان کے ارد کرد ے لکیریں بناتی ہوئی گزرجاتی تھیں مگر کوئی بم یا میزائل ان کے تریب آگرینہ بھیٹا تھا ورینہ شایدان کے بھی وہاں ٹکڑے بھھرجاتے۔ پرشاید طیاروں کاایمونیشن ختم ہو گیاتھا یاان کے پائلٹ یہ سمجھ بیٹے تھے کہ ان کی خوفناک بمباری اور گولیوں کی بارش سے وہ لوگ ہٹ ہو گئے ہوں گے ۔اس لئے وہ واپس مڑگئے تھے اور طیاروں کا شور فتم ہو تا جا رہا تھا۔ در ختوں پر الستبہ ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ان فوفناک دھماکوں نے درختوں کے پرنچے اڑا کرر کھ دیئے تھے۔ و وه قصبه كتني دور ب ابوعبدالله " - كراسي في ابوعبدالله س

يو چھا۔

ر بہ بہ کچے ہی دور ہے بیٹی " ۔ ابو عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " ہمیں یہاں سے جلد سے جلد نکلنا ہے ورنہ وہ لوگ ہیلی کا پٹر اور جیس لے کر یہاں "ہنچ جائیں گے اور اس علاقے کو گھیر لیں گے"۔ گراسٹی نے کہا۔

، محجے احساس ہے بیٹی۔ تم فکرینہ کرو"۔ ابو عبداللہ نے کہا مگر اہائک کراسٹی رک گئی۔اسے رکتا دیکھ کر پروشو اور ابو عبداللہ بھی جنگی طیارے پلٹ کر اس طرف واپس آرہے تھے اور انہوں نے نہایت خوفناک انداز میں فائرنگ کر ناشروع کر دی تھی۔ ساتھ ہا انہوں نے ان در ختوں کی طرف میزائل بھی برسانے شروع کر دبئ سے۔ جہاں انہوں نے ہیلی کا پٹراترتے دیکھا تھا۔ ہولناک اور کان بھا دینے والے دھماکوں سے زمین بری طرح سے لر زاٹھی تھی۔

دینے والے دھماکوں سے زمین بری طرح سے لر زاٹھی تھی۔

" نیچے لیٹ جاؤ۔ جلدی "۔ کراسٹی نے مارشل مہادیو کو نئے کھینک کر چیختے ہوئے کہا اور خود بھی جلدی سے زمین پرلیٹ گئ۔

ابوعبداللہ اور پروشو نے بھی نیچے لیٹنے میں دیرنہ کی تھی۔ دوسرے ہا ابوعبداللہ اور پروشو نے بھی نیچے لیٹنے میں دیرنہ کی تھی۔ دوسرے ہا کہے جسے ان در ختوں کے ذخیرے پر بموں اور میزائلوں کی بارٹ

سے بینے ان ور وں سے ویر سے بھرات ہوئے جینے ہی آگے شروع ہو گئے۔ طیارے مم اور میزائل برساتے ہوئے جینے ہی آگے گئے۔ کراسٹی نے املے کر جلدی سے بھرمار شل مہادیو کو اٹھالیا اور با تحاشہ دوڑتی جلی گئ۔

" وہ لوگ در ختوں کے ذخیرے کے درمیانی جصے کو زیادہ تر نشانہ

بنائیں گے ۔اس لئے دور نکل جگو"۔ کراسٹی نے بھاگتے ہوئے بی کی اس کے دور نکل جگو"۔ کراسٹی نے بھاگتے ہوئے بی کہا تو کہا تو پروشواور ابو عبداللہ بھی اٹھے اور پھروہ بھی انتہائی تیزر فتاری ہے کراسٹی کے پیچھے دوڑتے جلے گئے۔ کراسٹی مارشل مہادیو کے بھاری ہم کم وجود کو کاندھوں پر ڈالے یوں بھاگتی چلی جا رہی تھی جسے مارٹل مہادیو کا کوئی وزن ہی نہو۔

یہ منرب کی طرف حلو۔ اس طرف ایک چھوٹا ساقصبہ ہے۔ اُگرام

رک جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ "کیا ہوا مادام" سیروشونے بانینتے ہوئے کہا۔

"آگے خطرہ ہے"۔ کراسٹی نے کہا تو اس کی بات سن کر پروٹوا<sub>اا</sub>

ابو عبداللد بری طرح سے چو نک پڑے۔

" خطره، كىييا خطره - اس طرف تو ....... " ابو عبدالله نے چونك

' عور کریں۔اس طرف سے ٹرکوں اور جیپوں کی آوازیں آہا ہیں۔ میں ان آوازوں کو انھی طرح سے پہچانتی ہوں۔یہ فوجی جیہا اور ٹرک ہیں "۔ کراسٹی نے کہااور انہوں نے عور کیا تو انہیں واقا الیمی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے بہت سے ٹرک اور جیپیں نہاین تیزی سے اس طرف آری ہوں۔

"اسلحہ نکالو۔جلدی "۔ کراسٹی نے کہا تو پروشو نے اثبات میں / ہلا کر جلدی سے بیگ نیچ رکھا اور اسے کھولنے نگا۔ کراسٹی بیگ ہا طرف بڑھی اور اس نے بیگ سے بم نکال کر جیبوں میں ڈلنے ٹراہا کر دیئے۔دومشین کسٹی بیشل بھی اس نے جیبوں میں ٹھونس لئے۔ بجرالا نے دومشین گنیں لیں اور اٹھ گئ۔ پروشو نے بھی بیگ ہے کہ مطلب کا اسلحہ نکال لیا تھا۔ اس نے دومشین گنوں کو بیلٹوں کا ساتھ اپنے کا ندھوں پر ڈللتے ہوئے ایک ریوالونگ راکٹ گن نگال ساتھ دیگرے دس راکٹ اُن ا

کئے جاسکتے تھے ۔ پروشو نے گن میں راکٹ لوڈ کرنے شروع کر دیئے ،

یہ گن مجھے دے دو۔ تم دوسری لو ذکر لو "رکراسٹی نے کہا۔ اس نے بھی مشین گنیں اپنے کاندھوں سے لٹکا لی تھیں۔ پروشو نے راکٹ گن اسے دے کر بیگ سے دوسری گن نکالی اور اس میں راکٹ لو ذکر نے لگا۔ احتیاط کے طور پر ابو عبد اللہ نے بھی ایک مشین گن ہاتھ میں لے لی تھی۔

وہ آگے بڑھے اور پھر صاف قطعے کی طرف آتے ہوئے وہ در ختوں کی آڑ میں ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگے جہاں سے واقعی پانچ فوتی ٹرک اور تقریباً دس فوجی جیس تیزی سے اس طرف بڑھی آری تھیں "ابوعبداللہ آپ بڑے ہے والے درخت کے پیچے جا کر جھپ "ابوعبداللہ آپ بڑے ہے والے درخت کے پیچے جا کر جھپ

جائیں "۔ کراسٹی نے کہا۔ " مگر "۔ ابو عبداللہ نے کہناچاہا۔

"جو کہہ رہی ہوں آپ وہی کریں۔ ہم ان سے نیٹ لیں گے"۔ کراسٹی نے قدر سے عزا کر کہا تو ابو عبداللہ تیزی سے ایک بڑے درخت کے بینے کے پیچیے جاکر چھپ گیا۔

"ہوشیار۔ وہ لوگ قریب آرہے ہیں۔ جیسے ہی میں ایکشن کہوں ان پرراکٹ برسا دینا۔ تم ٹرکوں کو نشانہ بناؤگے اور میں جیپوں کو ہٹ کروں گی"۔ کراسٹی نے چینتے ہوئے کہاتو پروشو سرملاکر تیزی سے کراسٹی سے دوڑ ہٹنا حلاگیا۔

" فائر" کر اسٹی نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اس کمجے اس نے راکٹ گن کا بٹن دبا دیا۔ راکٹ گن سے ایک راکٹ نکلا اور بحلی کی

جند ہی کمحوں میں پروشو اور کراسٹی میدان صاف کر بھیے تھے۔ بلکی فورس کے مسلح افراد کے ہلاک ہوتے ہی کراسٹی درخت کی آڑ ہے نکلی اور بھا گتی ہوئی اس اکلوتی جیپ کی طرف دوڑتی چلی گئ جیج اس نے خود بچایا تھا۔

دوسرے ہی کمچے وہ جیپ میں تھی۔وہ جیپ تیزی سے اس طرف لے آئی جد هر ابو عبداللہ چھیے ہوئے تھے ۔وہ ابو عبداللہ کو چی چی کر آوازیں دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ابو عبداللہ اور پروشو جیپ میں تھے۔ كراسيٰ نے بحلي كى سى تيزى سے جيپ كاموڑ كاٹا اور دوسرے ہى كھے جیپاس طرف دوڑتی چلی گئی جس طرف سے بلیک فورس آئی تھی۔ مارشل مہادیو کو کراسٹی وہیں در ختوں کے جھنڈ میں ہی چھوڑ آئی تھی جو مسلسل بے ہوش تھا۔ اس طرف قصبے سے مخالف سمت میں جانے والی سڑک تھی۔ابو عبداللہ نے کراسٹی کو قصبے کی طرف جانے كے لئے كہا تو كراسى نے جيب سڑك سے اتارى اور پھر قصبے كى طرف دوڑانے لگی۔لیکن امجمی وہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں ایک بار پر آسمان پر جنگی طیاروں کا شور اور ہملی کا پٹروں کی گھن کرج سنائی دی۔انہوں نے سراٹھا کر دیکھااور پھران کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اس بار بمبار طیاروں کے ساتھ بے شمار گن شپ سیلی کاپٹر تھے جو تیزی ہے اس طرف بڑھے علیے آرہے تھے ۔وہ ایک میدانی علاقہ تھا۔ درختوں کا جھنڈ کافی پیچیے رہ گیا تھا۔ان اطراف میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں کراسٹی جیب لے جاکر ان طیاروں اور ہیلی کا پٹروں

س تیزی سے ایک جیپ کی طرف براحماً حلا گیا اور پھر اس جیپ ے ٹکراتے ہی مچھٹ گیااور خوفناک دھماکے سے جیب کے ٹکڑے فضا میں اڑتے نظرآئے ۔ دوسراراکٹ پروشو نے فائر کیا تھاجو سیدھاایک فوجی ٹرک کی فرنٹ سے ٹکرایا تھا۔اس ٹرک کا بھی جیپ جسیہا ہی حش ہوا تھا۔ کراسی گن کو نیم دائرے کی صورت میں گھماتے ہوئے مسلسل راکٹ گن کا بٹن دباتی چلی گئ اور راکٹ گن سے راک نکل نکل کر جیبوں کی طرف برصة طلے گئے تھے جو پہلی جیب کے تباد ہوتے ہی رک گئ تھیں اور ان پر لدے ہوئے افراد جنہوں نے فوجیوں جسی سیاہ ور دیاں بہن رکھی تھیں تیزی سے چھلانگیں لگا کر اترے اور زمین سے چمک گئے تھے ۔وہ ان دھماکوں کی زو میں آنے ہے نج گئے تھے اور انہوں نے یکخت در ختوں کی طرف فا ، شرورا کر دی تھی۔ادھرپروشو نے بھی کیے بعد دیگرے راکٹ گ 'ن دبا کر ٹر کوں کو ہٹ کر دیا تھا جن میں سے کسی ایک کو بھی نیچے اثرنے کا موقع میسرینہ آ سکا تھا۔ کراسٹی نے نوجیپوں کو ہٹ کیا تھا اور ایک جیپ بچالی تھی۔ پھراس نے راکٹ گن پھینکی اور کاندھوں سے مشین گن ا تار کر ان بچے کھچے سیاہ وردیوں والے مسلح افراد پر فائرنگ

" یہ بلکی فورس ہے۔ ہمیں ان سب کا خاتمہ کرنا ہے " ۔ کرائی نے مسلح افراد کی سیاہ ور دیوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو پروشو نے اثبات میں سر ملادیا۔

" اوه ، اب ہم مکمل طور پر گھر گئے ہیں ۔اب کچھ نہیں ہو سکتا۔اں

يذكر سكيتے تھے۔

"خود کو ہمارے حوالے کر دوورنہ بھون کر رکھ دیں گے"۔ایک

ساہ لباس والے نے جو شاید ان کا انجارج تھا بری طرح سے چیفتے

ہوئے کہا۔

" اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوری ابو عبداللہ میں اپنا وعدہ یورا نہیں كرسكى "\_كراسي نے مايوسى كے عالم ميں كما-

" کوئی بات نہیں بیٹے۔ تم نے جس قدر کوشش کی ہے میرے لئے یہی بہت ہے کہ میں اس وقت ہیون ویلی میں ہوں۔اب مجھے یہاں موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا"۔ ابو عبداللہ

نے پر سکون کھیج میں کہا۔ " ہمیں گرفتار کرنے کے لئے لگتا ہے ان کا پورا بیس کیپ ہی

یہاں امنڈ آیا ہے "۔ پروشو نے چاروں طرف پھیلی ہوئی بلک فورس کو دیکھتے ہوئے کہا۔

"اگر انہوں نے ہمیں ہلاک نہ کیا اور گرفتار کرے بیس کیب میں لے گئے تو میں کچے نہ کچے ضرور کروں گی"۔ کراسٹی نے کہا۔اس اثنار میں سیاہ لباسوں والے مسلح افراد جیپ کے قریب آگئے تھے اور پر دہ ان پر یوں جھپٹ پرے جیسے مردہ خور گدھ جھپٹتے ہیں۔ انہیں زردستی کھینچ کر جیب سے نکالا گیا تھااور پھرزمین پر گرا کر انہوں نے

نہایت بے در دی سے انہیں باندھناشروع کر دیا۔ "انہیں اٹھا کر ہملی کا پٹر میں ڈال دو۔ کمانڈر صاحب خو دان سے

قدر طیاروں اور ہیلی کا پٹروں کو مار کرانا ہمارے لئے ناممکن ہے۔ قطعی ناممکن "۔ پروشو کے منہ سے نکلا۔ اس کم جنگی طیارے خوفناک انداز میں چنگھاڑتے ہوئے ان کے سروں کے اوپر سے كررتے على كئے مصك اى لمح اكب كن شب بيلى كاپٹر نے جيب

کے آگے آگر عمودی انداز میں نیچے آنا شروع کر دیااور کراسٹی نے ایک طویل سانس لے کر جیب کو روک لیا۔ ہیلی کا پٹر کے سامنے والے جھے میں سرخ رنگ کے لمبے لمبے میزائل نظرآ رہے تھے اور شبیٹوں

ہے ہیلی کا پٹر کا یائلٹ صاف نظرآرہا تھا جس کے ہاتھ میں ہیلی کا پڑ کا كنثرول اور انگو ٹھا ميزائل فائر كرنے والے بٹن پر تھا۔ كراسٹي ان ريڈ میزائلوں کے بارے میں بخوبی جانتی تھی۔اگر وہاں ایک ریڈ میزائل بھی فائر ہو جاتا تو ہر طرف جیسے آگ کا طوفان آ جاتا جس سے کرائ

کسی بھی طرح جیپ کو بچالے جانے میں کامیاب نہ ہو سکتی تھی۔ای کے ساتھ پروشو اور ابو عبداللہ تھا۔اگر وہ نہ ہوتے تو کراسٹی رسک لے سکتی تھی مگر اب اس کے پاس جیب رو کنے کے سوا کوئی چارہ نہ

تھا۔نہ بی اب ان کے پاس امتنا اسلحہ بچاتھا کہ وہ ان کامقابلہ کر سکتے۔ آن کی آن میں سات ہیلی کا پٹر جیپ کے اردگر داترآئے اور ان میں ہے مسلح سیاہ کباسوں والے افراد چھلانگیں مارتے ہوئے باہر آگئے اور

انہوں نے اس انداز میں ان تینوں کو گھیرے میں لے لیا کہ وہ کچھ بھی

200

بات کریں گے اور وہیں فیصلہ کریں گے کہ ان خطرناک مجرموں ا کیا کرنا ہے"۔ انچارج نے چیختے ہوئے کہا اور مچر بلکی فورس کے افراد نے ان تینوں کو اٹھایا اور لے کر ایک میلی کاپٹر کی طرف بڑھے طلے گئے۔

کافرسانی صدر کا غصے سے برا حال تھا۔ کانفرنس ہال میں سپیشل سکورٹی کے تقریباً تمام اہم افراد جمع ہو کھیے تھے ۔ جن کی تعداد تہیں تھی۔ صدر ان پر شدید برہی کا اظہار کر رہا تھا اور انہیں پاکیشیائی ایجنٹوں کے کافرستان میں آنے اور ان کی کارروائیوں کی تفصیل بتا رہا تھا۔ ان میں عمران بھی پنڈت نارائن کے روپ میں موجود تھا۔ تم سب کے سب نااہل اور قطعی طور پر ناکارہ ہو کھیے ہو۔ تمہیں نہ تو پاکیشیائی ایجنٹوں کا کافرستان میں آنے کا بتہ چلا تھا اور نہ ہی اس ملسلے میں تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی انفار میشن تھی " صدر ان بر مسلسل برس رہا تھا اور وہ سب خاموشی سے سرجھکائے صدر کے سامنے بیٹھے تھے۔

سر، اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے تھے۔آپ نے ساری ذمہ داری وائٹ کوبرا بر ڈال رکھی تھی اور ہم وائٹ کوبرا کے پابند تھے۔وہ جو Downloaded from https://paksociety.con

203

202

"كيا خاك كررے تھے۔اگر تم لوگ كچھ كررے ہوتے تو عمران

کہہ رہے تھے ہم کر رہتھے "۔ سپیشل ایجنسی کے چیف نے صدر کے

خاموش ہونے پر ڈرے ڈرے کہے میں کہا۔

"ہونہد، مارشل مہادیو کے کچ سٹھیا گیا ہے۔ وہ صرف ملڑی اور کو برا فورس کو آگے رکھ رہاتھا تاکہ وہ ہر طرح کا کریڈٹ حاصل کرسکے میں نے واقعی غلطی کی تھی جو اسے اس قابل سجھ لیاتھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا صحیح مدمقابل ثابت ہو سکتا ہے "۔ صدر نے ہونے کھینچتے ہوئے کہا۔

" یس سر۔ وائٹ کوبراکی غلط پالسیسیوں کی وجہ سے ہماری ایجنسیوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق موریا چھاؤنی میں تقریباً آٹھ سو بلیک کمانڈوز اور دوسرے مقابلوں میں دو سو سے زائد افراد کو ان لو گوں نے ہلاک کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ، ہیلی کا پٹر اور جٹگی طیاروں کی تباہیوں کی بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں "۔ کرنل دلیر سنگھ نے کہاجو کافرستان کی ملڑی انٹیلی بیش کا چیف تھا۔ وہ شاید مارشل مہادیو سے سخت چڑا ہوا تھا۔ اس لئے اس نے یہ الفاظ بی کے تھے۔

"بہرطال جو ہو ناتھا وہ ہو گیا۔اب میں چاہتا ہوں کہ اس گروپ کو جسے بھی ہو یا تو گر فقار کیا جائے یا بھرآن دی سپائ ہلاک کر دیا جائے ۔میں نے آپ کو اس سلسلے میں یہاں بلایا ہے"۔صدر نے سر جنگ کر کھا۔

"اس کے لئے ہمیں فول پروف بلاننگ کر ناہو گی سر۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا بتہ چلاناہو گا کہ وہ لوگ کس شہر، کس قصبے یا کی علاقے میں ہیں۔ اگر کسی طرح یہ بتہ چل جائے تو ہم ان کی اور اس کے ساتھی یوں دند ناتے نہ پھرتے "صدر نے عصلے لیج میں ہر رسیشل ایجنسی کا چیف یوں دبک گیا جسے پرائمری کلاس کا بچہ اساد ٹی ڈانٹ ڈپٹ پر دبک جا تا ہے۔
"معاف کیجئے گاسر الیکن کر نل ساگر ٹھسکی کہد رہے ہیں ۔ وائٹ کو برا نے ہم سب کی ڈیو میاں ایسی جگہوں پر لگار تھی تھیں جہاں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کا کسی بھی طرح کافرستان میں داخل مونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا"۔ سپر سروسز کے چیف کرنل ہورہ من نے کہا۔
گوردھن نے کہا۔
"کہاں ڈیو میاں لگار تھی تھیں اس نے تم سب کی۔ تھے تفصیل

بناؤ"۔ صدر نے بھاڑ کھانے والے لیج میں کہا اور وہ سب صدر کو

بتانے لگے کہ مارشل مہادیو نے ان سب کو مختلف شہروں میں صرف ہو ٹلوں، کلبوں اور باروں میں چھان پھٹک کی ڈیو ٹیاں نگار کھی تھیں اور یہ وہ شہر اور علاقے تھے جو کسی بھی طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کے لئے کارآمد نہیں ہو سکتے تھے ۔ان اطراف کے علاقوں سے نہ وہ لوگ کافرستان میں داخل ہو سکتے تھے اور نہ ہی وہاں الیم کوئی کارروائیاں کر سکتے تھے حن سے کافرستان کے مفادات کو کسی محرح نقصان بہتی ہو۔

ps://paksociety.com

204

للاش میں اس شہر، قصبے یا علاقے کا چیہ چیہ چھان ماریں گے اور اگروہ

یا آل میں بھی چھپے ہوں تو ہم انہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالیں

گے» ۔ سنٹرل انٹیلی جنس کے ذائر یکٹر بابو راؤنے جو شیلاانداز اپناتے

"اوہ، تب تو ہمیں فوراً دارا لحکومت میں پھیل جانا چاہئے۔وہ افراد
یا تو یہاں موجود زیرزمین دنیا میں ہوں گے یا پھران کے ٹھکانے
ہوٹل ہی ہو سکتے ہیں۔ جہاں وہ میک اپ کرے آسانی سے رہ سکتے
ہیں "۔سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر بابوراؤنے کہا۔

" پنڈت نارائن، آپ کیوں خاموش ہیں۔اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے " ۔ صدر نے دائیں طرف بیٹے ہوئے پنڈت نارائن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس دوران بالکل خاموش بیٹھا تھا اور اس نے اس کارروائی میں ایک لفظ بھی بولنا گوارا نہیں کیا تھا۔

اس کارروائی میں ایک لفظ بھی بولنا کو ارا نہیں کیا تھا۔
" جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کام
کرنے کے لئے آپ خود آگے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کے
سامنے بولنے یا کوئی رائے دینے کی جرأت کسیے ہو سکتی ہے "۔ پنڈت
نارائن نے جو اصل میں عمران تھا بڑے تحمل مزاتی سے جواب دیتے
ہوئے کہا۔

"ہونہ۔ خود آگے آنے سے میری مرادیہ نہیں ہے کہ میں عملی طور پر عمران کے مقابط میں اس کے سلمنے آؤں گا۔اس کی ذمہ داری میں آپ میں سے کسی پر ڈالنا چاہتا، یوں۔ ہاں الدتبہ اب اس معاسلے کو جو بھی پینڈل کرے گااس کا رابطہ صرف جھے سے ہوگا۔ میرے حکم اور مثوروں پر عمل کرنااس کی ذمہ داری ہوگی "صدر مملکت نے کیا۔

م و دوں پر عمل کر نااس کی ذمہ داری ہوگی "صدر مملکت نے کہا۔ مثوروں پر عمل کر نااس کی ذمہ داری ہوگی "صدر مملکت نے کہا۔ "سر، پھر تو یہی بہتر رہے گا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی یہاں مجودگی کی خبر یو رہے دار الحکومت بلکہ کافرستان میں پھیلا دی جائے " وہ دارالحکومت میں ہی کہیں موجو دہیں "مصدرنے کہاتو وہ سب بری طرح سے چونک پڑے م " دارالحکومت میں "مان سب کے منہ سے بیک وقت نگلام

" ہاں، تھے علی عمران نے خود فون کیا تھا۔اس نے تھے چیلنے کیا ہے کہ وہ کافرستان کو ایک بار پھر ملیامیٹ کرنے کا بلان لے کر مہال آگیا ہے ۔ اس نے تھے دھمکیاں دی تھیں کہ میں اور کافرستان کی دفاعی ایجنسیاں ان کے خلاف کچے نہ کر سکیں گی۔وہ کافرستان کی اینٹ

سے اینٹ بجا دیں گے اور کوئی ان کی گرد کو بھی نہیں پاسکے گا۔جس کے جواب میں، میں نے اس کا چیلنج قبول کر لیا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ اب اس کے مقابل میں خود آؤں گا اور اس کا اور اس کے ساتھیوں کا الیسا بھیانک حشر کروں گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر

ستا۔ میں نے فوری طور پراس کی کال ٹریس کرنے کی کو شش کی تھی

ہراخبار کی سرخیوں میں ان کا ذکر ہو۔ٹی وی نیوز، ریڈیو اور میڈیا کے تمام سسشنوں کو ہدایات کر دی جائیں کہ وہ اس کروپ کے بارے میں سب کو بتا دیں کہ اگر وہ کسی کو بھی نظرآئے تو ان کے بارے میں فوری طور پرآپ کو یاآپ کے سپیشل سیکشن کو اطلاع دی جائے اس کے لئے آپ کوئی بڑا انعام بھی مقرر کر سکتے ہیں۔میرے خیال میں اگر ایسا کر دیا جائے تو وہ گروپ زیادہ دیر نہیں چھپارہ سکے گا۔

کسی نہ کسی کی نظر میں آجائے گا اور پھران ایجنٹوں سے خلاف فوری کارروائی کر دی جائے "۔ سپیشل ایجنسی کے چیف نے کہا۔ "اوہ نہیں، الیما کرنے سے کھ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلی بات توبہ

ہے کہ وہ ایجنٹ یہاں اصلی شکل وصورت میں نہیں ہوں گے۔ دوسرے اس عمران کا نام اگر اس طرح اچھالا گیا تو وہ اور زیادہ محالا

ہو جائیں گے اور تبیری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان لو گوں گا موجودگی کی خبر سے یہاں ہر طرف دہشت پھیل جائے گا۔جو ہی کسی صورت میں نہیں چاہتا"۔صدرنے کہا۔

" تب مچران لو گوں کی تلاش میں پورے شہر کی ناکہ بندی کر دینا می مناسب ہوگا۔ تمام ایجنسیاں اگر حرکت میں آ جائیں تو انہیں ہو ٹلوں، کلبوں، باروں اور زیرزمین دنیا میں کہیں نہ کہیں سے فراا

ملاش کیاجا سکتا ہے" ۔ بابو راؤنے کہا۔

" ہاں، یہ ممکن ہے۔ان لو گوں نے اپنے چہرے تو ضرور بدل کے ہوں گے مگر ان کے قد کا مفر اور ڈیل ڈول ہے ان کے بارے میں فرا

اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ان جیسے قد کا تھ اور ڈیل ڈول رکھنے والے ہر افراد کی سختی سے چیکنگ کی جائے سچاہے وہ کتنا بی اہم آدمی کیوں نہ

ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی ایک ساتھی ہمارے قابو میں آ جائے ۔ جس سے ہم اس کے باقی ساتھیوں کا بھی آسانی سے سیہ حلا سکتے ہیں "۔

صدرنے اثبات میں سرہلاتے ہوئے کہا۔

الیکن سر، اگر ہم نے ایسی کارروائیاں کیں اور شہر کی ناکہ بندی کی تواس سے شہر کا بتام نظام معطل ہو سکتا ہے" ۔ سورج سنگھ نے کہا جو وزارت د فاع کاسیکرٹری تھا۔

" ہونے دوسے جند دن اگر شہر میں ہمیں کر فیو بھی نافذ کر ناپڑے تو اس سے شہری زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ان لو گوں کے تحفظ اور کافرستان میں امن و امان قائم رکھنے کے لئے بی ہم الیما کریں

گے "-صدرنے کہا-

" سر، شہر کے ہر علاقے، ہر سڑک، ہر گلی اور بازاروں میں آینی میک اپ کیرے نصب کر دیئے جائیں۔ ایر تورث، سٹیش اور بوں وغیرہ کے اڈوں کی سخت نگرانی کی جائے ۔وہ لوگ یہاں سے

جن راستوں سے فکلنے کی کوشش کر سکتے ہوں ان راستوں کو مکمل طور پر سیلڈ کر دیا جائے تو وہ لوگ کسی صورت میں دارالحکومت سے نه نکل سکیں گے "۔ کرنل دلیر سنگھنے کہا۔

"اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں ہرخاص وعام گاڑیوں کی بھی پڑتال کرنے کے احکامات دے دیں تو ان لو گوں کے لئے راستے اور زیادہ

" ہونہد، اب آپ کیا کہتے ہیں۔ اگر میں یہ کیس آپ کو ریفر کر مسدود ہو جائیں گے "۔ بابو راؤنے کمااور پھروہ سب صدر کو شہر میں روں تو آپ عمران اور اس کے ساتھیوں کے لئے کیا اقدام کریں ناکہ بندی اور ان لو گوں کی ملاش کے سلسلے میں نت نئے مشورے ع "مدرنے اس کی جانب غورسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دینا شروع ہوگئے ۔ " سرمیرے ذہن میں عمران اوراس کے ساتھیوں کو ٹریپ کرنے ً سراب یہ سب اختیار آپ کے دیں گے "۔ بابو راؤنے کہا۔

كالكِ خاص بلاننگ ب-ليكن ...... "عمران نے جان بوجھ كر فقرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔

"لين \_لين كيا" \_صدر في جونك كر كما \_

میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں سر" -عمران نے کما

ا توصدرچونک پڑے۔ "آب كمناكياچاست إس كياآب كے خيال سيمهاں كوئى كالى بھير

موجودہے"-صدرنے کما-

"ہو بھی سکتا ہے سراور نہیں بھی۔اس لئے میں اس مرتب کوئی رسك نہيں لينا چاہا۔ ميں اين بلاننگ صرف آپ كى ذات تك يى مدود رکھنا چاہتا ہوں "۔ عمران نے کہا تو صدر مملکت کچھ سوچ کر اثبات میں سرملانے لگے جبکہ وہاں موجو د کئی افراد کے چروں پرپنڈت نارائن کے ریمار کس پر بری طرح سے بگر گئے تھے ۔ لیکن وہ سب مدر مملکت کی وجہ سے خاموش تھے۔

ا اوے۔میٹنگ برخواست کرنے سے پہلے میں آب سب پر واضح کر دیناچاہتا ہوں کہ اب بیہ کمیں میں کلی طور پر سیکریٹ سروس کو ریفر کر ہا ہوں۔مسٹر پنڈت نارائن میرے احکامات کی تعمیل کریں گے

" ہونہد، ٹھیک ہے۔اب یہ میری مرضی پر مخصرے کہ میں کس سے کام لیتا ہوں اور کس سے نہیں "مصدرنے عصلے لیج میں کہاتو وہ سب خاموش ہو گئے۔صدر مملکت ان سب کو بغور دیکھنے لگے۔ پر ان کی نظریں پنڈت نارائن پرجم گئیں۔

« مسٹر پنڈت نارائن " صدر نے پنڈت نارائن سے مخاطب ہو

کر تھمبر کیجے میں کہا۔ " بیں سر"۔عمران نے مؤدبانہ کیج میں کہا۔

"آپ پھرخاموش ہیں اور اس مرتبہ عمران اور اس کے ساتھیوں ے سلسلے میں آپ کی کار کر دگی بھی صفر رہی ہے۔ کیا میں اس کی وجہ جان سكتابون" -صدرنے تيز ليج ميں كها-

" سر، میں بھی مارشل مہادیو کی وجہ سے ہی خاموش تھا۔وہ نہ کسی ہے مشورے کرتے تھے اور نہ ہی کسی کی سنتے تھے۔ان کی پالسیال انتہائی ناقص اور بے جان تھیں۔ میں نے ان سے بات کرنے کا کوشش کی تو انہوں نے محصے سختی سے دور رہنے کا حکم دیا تھا۔ان کے یاس چونکه سپیشل بائی لیر تھاجس پرآپ کی مہر شبت تھی۔اس کے ان کے حکم کے سامنے مجبوراً مجھے سرجھکا ناپڑا تھا"۔عمران نے کہا۔

" سر، میں عمران کو بخ بی جانتا ہوں۔وہ بے حد چالاک انسان ہے اس نے آپ کو اس لئے فون کیا ہوگا کہ آپ کی اور کافرستان کی جمام ا بنسیوں کی توجہ اس طرف مبزول رہے کہ وہ اس شہر میں ہیں اور وہ نہایت خاموشی سے مہاں سے لکل جائیں "۔عمران نے کہا۔ "وه، وه اليها كيوں چاہتا ہے" -صدر مملكت نے چونك كر كہا-" سر، عمران اور اس کے ساتھی یہاں ابو عبداللہ کو آزاد کرانے اور بلی فورس کا خاتمہ کرنے کے لئے آئے ہیں۔ ابوعبداللہ کمال ہے اس کے بارے میں تو صرف آپ یا آپ کے رفقاء ہی جانتے ہوں گے لین بلیک فورس کون ہے اور وہ میون ویلی میں کیا کر رہے ہیں یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھی نہیں رہ گئی ہے ۔عمران اور اس کے ساتھی یقینی طور پر ابو عبداللہ کی تلاش میں ہیون ویلی جانا چاہتے ہوں گے اور وہ لا محالہ بلکی فورس کا بھی خاتمہ کریں گے جس کے لئے وہ بیں کیب میں بھی جا سکتے ہیں۔اس لئے میری دائے ہے کہ ہمیں بیں کیپ اور اس کے ارد کر د بھی گہری نظرر کھنی چاہئے تا کہ اگر وہ اں طرف آئیں تو ہم ان کے لئے مجھندے پہلے سے ہی تیار کر رکھیں \*۔عمران نے کہا۔

اوہ ہاں، یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ بھراس کے لئے آپ کا کیا مثورہ ہے"۔ صدر نے اثبات میں سرملا کر کہا۔ "میرا مثورہ ہے کہ بیس کیمپ کی حفاظت اور وہاں کی سیکورٹی

میرے حوالے کر دی جائے ۔ میں وہاں جاکر سکورٹی اس قدر سخت کر

اور ان کارابطہ صرف بھے ہے ہوگا۔الستہ پنڈت نارائن کو جہاں آپ
کی ضرورت محسوس ہوگی۔آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ممر
پنڈت نارائن چونکہ عمران اور اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ممر
کرا چکے ہیں اور یہ ان کے کام کرنے کے انداز اور ان کی ذہنیت کو
بخوبی شمجھتے ہیں۔ اس لئے محجے بقین ہے کہ یہ ان کے صحح طور پ
بد مقابل ثابت ہوسکتے ہیں " صدر مملکت نے کہا۔
"لیکن سر"۔ بابو راؤنے احتجاج کرنے والے انداز میں کہا۔
" نو آر گو منٹس۔ یہ میرا حتی فیصلہ ہے۔ اب آپ سب جا سکے
ہیں " صدر مملکت نے سخت لیج میں کہا تو ان سب کے چہرے لئک
ہیں " صدر مملکت نے سخت لیج میں کہا تو ان سب کے چہرے لئک
گئے اور وہ سب اٹھ کر ایک ایک کرے میٹنگ ہال سے نگلتے طبے گئے
میٹنگ ہال میں اب صرف صدر اور پنڈت نارائن کے روپ ہیں
میٹنگ ہال میں اب صرف صدر اور پنڈت نارائن کے روپ ہیں

عمران موجودتھا۔ "مسٹر پنڈت نارائن۔اب بتائیں۔اب آپ کیا کہتے ہیں ام صدر مملکت نے کہا۔

" سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران اور اس کے ساتھی ای شہری موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اور میرے ساتھی انہیں یہاں ہ طرف ملاش کرنے کی کو شش کریں گے۔ لیکن مجھے الیمالگ رہا ، صبے عمران نے جان بوجھ کر اور ڈاج دینے کے لئے آپ کو فون کا تھا"۔ عمران نے کہا۔ تھا"۔ عمران نے کہا۔ " ڈاج دینے کے لئے کیا مطلب " صدر مملکت نے چونک کر کہا۔

" سوچ لیں۔ اگر اس بار پھر آپ سے کو تا ہی ہوئی تو "۔ صدر نے خشک لیج میں کہا۔ خشک لیج میں کہا۔ " نو سر۔ الیما نہیں ہوگا۔ آپ نے میری ذات پرجو اعتماد کیا ہے

میں اس پر پورا اتروں گا۔ بھے سے پہلے جو غلطیاں سرزدہوئی تھیں میں نے ان پر کنٹرول کر لیا ہے۔ اب میں نے ان پیجنٹوں اور ان کے کام کرنے کے انداز کو اتھی طرح سے سبھے لیا ہے۔ وہ ایجنٹ اگر ہیون ویلی یا بیس کمپ کی طرف آئے تو کسی بھی قیمت پر میرے ہاتھوں

نہیں نج سکیں گے "۔عمران نے کہا۔ " ٹھیک ہے ۔معاملہ کیونکہ انتہائی سیریئس ہے اس لئے میں اس

وقت یہ رسک لینے کو بھی تیار ہوں۔لیکن پنڈت نارائن یہ آپ کے لئے السٹ چانس ہے۔اگر اس بار بھی آپ اپنے مقصد میں ناکام رہے تو پھر میں آپ کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ بات فالباً میں آپ سے پہلے بھی کہہ جکاہوں گراس بار فائنل ہے۔اس بار آپ کا کارٹ کا اور آپ کے خلاف آپ کا کارٹ کا در آپ کے خلاف

بلیک وار نٹ جاری کر دیاجائے گا"۔صدرنے کہا۔ " بیں سر۔ مجھے منظور ہے سر"۔عمران نے فوراً اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے۔آپآج ہی ہیون ویلی روانہ ہو جائیں۔ میں کمانڈر آندرے کو آپ کی آمد کی اطلاع وے دیتا ہوں۔ کیا آپ اپنے ساتھ سکرٹ سروس کے افراد کو بھی لے جائیں گے "صدرنے کہا۔ دوں گا کہ عمران اور اس کے ساتھی تو کیا چڑیا کا ایک معمولی سابچہ بھی وہاں پر نہیں مار سکے گا"۔عمران نے کہا۔

"ہو نہد، وہاں کی سکورٹی پہلے ہی سے بے حد سخت ہے۔اس بیں کمی طرن نہ کمیپ میں عمران اور اس کے ساتھ لا کھ جدوجہد کر لیں کسی طرن نہ پہنچ سکیں گے۔ کمانڈر آندرے نے وہاں الیے انتظامات کر رکھے ہیں کہ کوئی غیر متعلقہ شخص اس بیس کیپ کے اردگردوس دس میل

کہ توی تحیر معلقہ میں ہیں میپ سے ارد تردوں وہ یں تک نہیں آسکتا"۔صدر نے سرجھنگ کر کہا۔ "میں جانتا ہوں سرد کمانڈر آندرے بے حدجہاندیدہ آدمی ہیں اور

ان کی حفاظتی بلاننگ بھی بے حد فول پروف اور سخت ہوگی مگر سرآپ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ وہ ایک عام فوجی ہیں جبکہ عمران اور اس کے ساتھی مجھے ہوئے ایجنٹ ہیں۔وہ سخت سے سخت سیکورٹی کے بادجود رسک لیننے سے گریز نہیں کرتے ۔ میں ان ایجنٹوں کو اچھی طرح سے جانتا اور پہچانتا ہوں۔ان ایجنٹوں کی کارکر دگی کو ذہن میں رکھ کرمیں وہاں ان کے لئے الیسا جال تیار کر سکتا ہوں کہ وہ اس میں تھنسنے ہے

کسی بھی طرح نہ بچ سکیں گے "۔عمران نے کہا۔ " کیا آپ کو بقین ہے کہ اس بار آپ ان لو گوں کو بچ نکلنے کا کوئی موقع نہیں دیں گے"۔صدر نے چند کمح توقف کے بعد گہری اور تیز

نظروں سے پنڈت نارائن کو گھورتے ہوئے کہا۔

" يس سر" - عمران نے اسے پورے وثوق سے بقين ولاتے ہوئے

کہا۔

" لازمی بات ہے سرلین میں اپنے ساتھ زیادہ افراد نہیں لے جاؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ آٹھ یا دس افراد ہوں گے۔ باتی کو میں بیس کیمپ سے ہی حن لوں گا"۔ عمران نے کہا اور صدر آسانی سے اس کی ذہانت کے جال میں آگیا تھا۔

"آخ یادس –ا کیب بات کریں " –صدرنے کہا – " دس " –عمران نے زیراب مسکراتے ہوئے کہا –

" اوے ۔ میں کمانڈر آندرے کو انفارم کر دوں گا۔ آپ کتنی رہ

تک تیار ہو جائیں گے وہاں جانے کے لئے "۔صدرنے کہا۔

" سر، مجھے اس سلسلے میں کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ جس کے لئے کجھ وقت لگ سکتا ہے ۔ میں جسے ہی اپنی تیاری مکمل کر لوں گاآپ کو

انفارم کر دوں گا۔ بچر میں فوری طور پر بیس کیپ جانے کے لئے تیار

" بير تصيك ب \_ اوك " \_ صدر في كها اور اعظ كعرا بوا عمران

بھی اٹھ گیا تھا۔ صدر نے اس سے ہاتھ ملایا اور پھروہ آگے پیچے چلتے ہوئے میٹنگ ہال سے نکلتہ حلے گئے۔

ہو جاؤں گا"۔عمران نے کہا۔

عمران کے پریذیڈنٹ سرکل جانے کے بعد جولیا اور اس کے ماتھیوں نے اکیب بار پھر مشین روم میں جاکر اس مشین کو آن کرکے کراسٹی کو دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ مگر مشین اس قدر پیچیدہ تھی کہ وہ اسے دو بارہ آپریٹ کرکے سکرین آن نہ کرسکے تھے۔ جس پر انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ انہیں عمران کے جانے سے پہلے اس سے دبارہ مشین آپریٹ کرالینی چاہئے تھی تاکہ وہ کراسٹی پر نظرر کھ سکتے

دہ سب کراسٹی کے ان اقدام کو بے حد سراہ رہے تھے جو کراسٹی نے ابوعبداللہ کو وائٹ کوبرا کے ہیٹے کوارٹر سے نکالنے کے لئے گئے تھے۔

یں ہی باتیں کر رہے تھے۔ "ان حالات میں دیکھاجائے تو کر اسٹی ہم سب سے زیادہ تیزجا رہی <sup>۔</sup>

ب ہم یہ تک نہیں جانتے تھے کہ ابو عبداللہ ہے کہاں۔ جبکہ کراسی

اں دقت وہ سب مشین روم میں ہی موجو د تھے اور کراسٹی کے بارے

Downloaded from https://paksociety.com

Downloaded from https://paksocie? Gom یہ صرف وائٹ کوبرا کے ہیڈ کوارٹر میں تھسنے میں کامیاب ہو گئ قی

تھاجسے کراسٹی بدروح ہو" ۔صدیقی نے کہا۔ "بېرحال جو مجى ہے كراسى اپنے مقصد ميں كامياب رى ہے اور

اس نے اس بار ہم سب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔اب تو میں یہی دعا کر

ری ہوں کہ وہ ابوعبداللہ کو لے کر بخیریت ہیون ویلی پہنے جائے "۔

"ليكن مس جوليا، أكر كراسي نے ابو عبداللد كو بيون ويلي ميں بہنجا دیا تو ہمارے مش کا کیا ہوگا۔ہم بھی تو یمہاں ابوعبداللہ کی رہائی کے

لئے ہی آئے ہیں "۔ تتویرنے کہا۔

" ہمارا مشن يماں صرف ابوعبدالله كى رہائى نہيں ہے - ہم نے ابھی ابو عبداللد کی سیفٹی کے بھی اقتطامات کرنے ہیں۔ کافرستان کے

دوسائنسدانوں کو ہم نے ہیون ویلی پہنیانا ہے تاکہ کافرسانی حکومت دوبارہ ابوعبداللہ جیسے لیڈر پرہاتھ ڈالنے کی کوشش مذکر سکیں۔اس

کے علاوہ ہیون ویلی کے اس بیس کیمپ کو کیوں بھول رہے ہو جہاں در ندوں کے روپ میں بلک فورس موجود ہے ۔ ہمیں اس بلک فورس کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ ہرصورت میں اور ہر حال میں "۔جولیا

مس جولیا ٹھکی کہد رہی ہیں تتویر۔ ہمارے پاس کرنے کو ابھی

بہت کام ہے۔ہمیں خوشی ہونی چاہئے کہ ابو عبداللہ ابھی زندہ ہیں اور صح سلامت بميون ويلي بہنج رہے ہيں "-صفدرنے كما-

بلكه اس في اسے وہاں سے تكال بھى لياتھا"۔ چوہان في كرائل كا تعریف کرتے ہوئے کہا۔ " پیہ تو ہے ۔واقعی کر اسٹی میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں ۔ور نہ وائن

کوبرا کے ہیڈ کورارٹر میں کھس جانا اور وہاں سے ابوعبداللہ کو مج سلامت نكال ليناآسان مدتها" مخاور في جوبان كى تائيد ميس سرملاني

"لكن ميرى سجھ ميں الك بات نہيں آرى "-صديقى نے وچ ہوئے انداز میں کہا۔

\* کون سی بات "۔جولیانے کہا۔ " یہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کراسٹی، کیپٹن ماریا کے روب میں

وائث کوبرا کے ہیڈ کوارٹر میں تھسے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لکن اس نے مارشل مہادیو کو کس طرح کور کیا ہوگاجو وہ اس کے ساف ابوعبدالله كو بھى لے كر باہرآگيا ہے -حالانكه ميں نے وائك كرا

کے بارے میں سن رکھا ہے کہ وہ انتہائی سخت، بے رحم اور سر کا انسان ہے جو آسانی ہے کسی سے خائف نہیں ہو تا اور مذکسی سے زُرا ہے"۔صدیقی نے کہا۔

" اس کے لئے ظاہر ہے کراسٹی نے کوئی طریقہ اپنایا ہوگا"۔ فلا

" ليكن يه طريقة كيا مو سكتا ہے -وائك كوبرا كے جرب بركى

Dow 18 aded from https://paksociety 2.18 on " وہ تو سب تھیک ہے مگر کر اسٹی سید سب کر اسٹی جسیں مجرمہ کو " ارے ہاں صفدر سکرین پر عمران نے کر اسٹی سے سیل فون کا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ ابو عبداللہ کی اس قدر ہمدرد کیوں کوزاپ لے کر اس کا فون نمبر اور ٹرانسمیٹر فریکونسی حاصل کی تھی۔

ہے " ۔ تتویر نے سر جھنگ کر کہا۔

" میرا خیال ہے اس بات کا جواب ہمیں عمران صاحب دے علی ہے ہیں، میں نے اسے نوٹ بک میں لکھ لیا تھا" ۔ صفدر نے ہیں۔ وہ سب پاکیشیا اور ہمارے لئے کر رہی ہے تاکہ ہماری اور جیس ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی ہی نوٹ بک نکالتے ہوئے کہا۔

چیف کی نظروں میں وہ سرخروہ وسکے " ۔ صدیقی نے کہا۔

" گڑ، کیا خیال ہے کراسٹی کو ابو عبداللہ کے بارے میں کسے معلوم ہوا نے نوٹ بک کھول کر جوایا کو دی توجو لیا نے نمبر دیکھتے ہوئے کہا۔

ہو گا اور اسے یہ کسے معلوم ہواہو گا کہ ہم کافر ستان ابو عبداللہ کی رہائی " دیکھ لیں۔وہ نجانے کس پوزیشن میں ہو۔ہمارا فون کہیں اس کے لئے ہی جانے والے ہیں " ستویرنے کہا۔ " ہاں، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔کراسٹی جس انداز میں کام کر " یا، یہ تو ہے۔لیکن ہمیں کچھینہ کچھے تو کرنا پڑے گا۔وریہ ہمیں "

رہی ہے اس سے یوں لگ رہاہے جسے اسے ہماری پلاننگ کا پہلے ہے ہی علم تھا اور اس نے یہ صرف ہمیں دکھانے اور ہم پر برتری حاصل کرنے کے لئے ہی کیاہے " نے اور نے اثبات میں سربلاتے ہوئے کہا۔ " مجھے تو اس مشین پر غصہ آرہا ہے جو آن ہی نہیں ہو رہی۔ معلوم نہیں کراسٹی اب کیا کر رہی ہوگی۔وہ ابو عبداللہ کو لے کر ہیون ویلی نہیں

پہنچی بھی ہے یا نہیں "۔جولیانے کہا۔ " وہ جس تیزرفتار ہیلی کاپٹر میں سوار تھی۔ میرے خیال میں تو انہیں اب تک ہیون ویلی میں ہی ہو ناچاہئے تھا"۔صدیقی نے کہا۔ "امید تو ہے کہ وہ اب تک ہیون ویلی میں پہنچ گئ ہوگی"۔صفدر نے کہا۔

ك لئ پريشاني كاسبب مدين جائ "مفدرن كها-" ہاں یہ تو ہے ۔لیکن ہمیں کچے نہ کچے تو کر ناپڑے گا۔ ورنہ ہمیں کسے ت چلے گا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے"۔جولیانے کہا۔ "ميرا خيال بمي عمران صاحب كاانتظار كرلينا چاہئے بالساند ہو ہماری وجہ سے کوئی گربٹہو جائے اور عمران صاحب ہم پر بکڑیں۔ کراسیٰ کے ساتھ اس وقت ابو عبداللہ ہے۔اس لئے ہمیں کوئی رسک نہیں لینا چاہئے ۔ولیے بھی عمران صاحب اس کے کام سے مطمئن نظرآ رہے تھے۔اگر ایسی بات ہوتی تو وہ ان منبرز پر خود بھی تو کراسٹ کو كال كرسكة تھے۔ليكن انہوں نے اليها نہيں كياتھا "مفدر نے جلدى جلدی سے کہا۔ " تہماری بات بھی ٹھسک ہے۔ حلو کھ دیراور عمران کا انتظار کر لیت ہیں" ہولیانے صفدر کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہا۔

" نجانے وہ کب آئے ۔ وہ تو ہمیں یہاں جسے باندھ کر چلاگیا ہے "۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کمح کمرے کا دروازہ ایک زور دار دھماکے سے کھلا۔ انہوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا اور بچر دروازے میں مخودار ہونے والے شخص کو دیکھ کروہ باضتیار انچل کر کھڑے ہوگئے ۔ ان کی آنکھیں حیرت کی زیادتی ہو بھیلتی چلی گئی تھیں۔

پنڈت نارائن نے ایک زور دار جھر جھری کی اور یکدم آنکھیں کھول ریں اور پھر ایک بند کمرے میں خود کو دیکھ کر وہ پھخت جو نک کر اٹھ یٹھا۔اس کی آنکھوں کے سامنے یکھنت پچھلا منظر گھوم گیا۔عمران اور اس کے ساتھیوں نے اس کے ہیڈ کوارٹریر قبضہ کرلیا تھا۔ بھراس کی عمران کے ساتھ فائٹ ہوئی تھی جس کے نتیج میں وہ عمران سے شکت کھا گیا تھا۔ عمران نے بے دربے اس کے سرپر ٹھوکریں مار کر اے بے ہوش کر دیا تھا۔اس کے بعد اسے اب ہوش آ رہا تھا۔شاید مران یا اس کے ساتھیوں نے اسے بے ہوشی کے عالم میں اس کرے س لا كر دال ديا تحاسيه عام ساكره تحاسكرك مي ضرورت كا جمام سامان موجو د تھا۔ پنڈت نارائن ایک پلنگ پرتھااوروہ بندھا ہوا بھی نہیں تھا۔شاید عمران اور اس کے ساتھی سمجھ رہے ہوں گئے کہ پنڈت نارائن طویل مدت کے لئے بہوش ہو جکاہے ۔اس لئے انہوں نے

ساتھی نے اسے بقیناً تھر ٹین تھر ٹین کا انجکشن لگادیا ہے اور اب پنڈت نارائن کی سمجھ میں آگیا تھا کہ اسے اس طرح باندھے بغیراس کمرے میں کیوں رکھا گیا ہے۔

م تم بهت چالاک مو عمران - بهت چالاک - لیکن میرا نام بھی بنات نارائن ہے میں تم جسے انسان سے اس آسانی سے شکست مان جاؤں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اگر تھر ٹین تھر ٹین کا انجکشن لگا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ اس طرح میں ہمدیثہ کے لئے معذور ہو جاؤں گا تو یہ بھی تمہاری حماقت ہے۔ احمق عمران "۔ پنڈت نادائن نے عزاتے ہوئے کہا۔اس نے پلنگ کے ساتھ پڑے ہوئے ٹیبل کی طرف دیکھا اور پھر کھسک کر ٹیبل کے قریب آگیا۔ پھر اس نے ٹیبل کی دراز کھولی۔ دراز بے شمار چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ پنڈت نارائن ان چیزوں کو نکال نکال کر دراز سے باہر کھینکنے نگا۔اس کا انداز الیہاتھا صبے وہ کسی خاص چیزی تلاش میں ہو۔ دراز سے تمام چیزیں نکال کر وہ دراز کو شولنے لگا پر اس کی نظراکی بلیڈ بربڑی - بلیڈ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جمک سی آگئے۔اس نے جلدی سے بلیڈ نکال لیا۔ بليد كو خاصا برانا تحاليكن بهرحال وه تيزدهار تعا- پندت نارائن بليد لے کر سیدھا ہو گیا۔اس نے بلیڈ بیڈ پررکھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے دائیں یاؤں کی پتلون اوپر تھینج لی۔ پھراس نے پنڈلی کے درمیانی حصے کو انگلیوں سے پریس کیا اور پنڈلی کی ایک خاص رگ کو انگلیوں سے "ولنے لگا۔ ایک رگ پرانگی پڑتے ہی اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے

اسے باندھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ان کا خیال ہوگا کہ پنڈت نارائن کو اگر ہوش آبھی جائے تو وہ اس کمرے سے نہ نکل کے گا۔

"ہونہد، یہ پنڈت نارائن کا ہیڈ کوارٹر ہے ۔ اس ہیڈ کوارٹر کا ایک ایک اینٹ پنڈت نارائن کو پہچانتی ہے۔ مجھے اسے کرے یں قدید کرے اگر وہ یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ میں یہاں سے نہ لگل سکوں گاتو یہ ان کی حماقت ہے ۔ میں ان سب کا اس قدر بھیانک حشر کروں گا بحس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے "۔ پنڈت نارائن نے ہونے بوئے نفرت انگیز لیج میں کہا۔ اس نے پلنگ سے اٹھنے کی کو شش کی مگر دوسرے ہی کمے وہ بری طرح سے چونک پڑا کیونکہ اس کے جسم سے نجلے حصے میں حرکت نہیں تھی۔ اس کی ٹانگیں جیے اس کی ٹانگیں جیے جان سی ہوگی تھیں۔

" یہ، یہ کیا میری ٹانگیں کام کیوں نہیں کر رہیں "۔ پنڈت نارائن نے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا اور پھروہ اپنی ٹانگوں کو ٹٹولنے لگا لیکن اس کی دونوں ٹانگیں واقعی ہے جان تھیں۔

"اوہ مائی گاڈ۔شاید عمران نے مجھے تھرٹین تھرٹین کا انجشن لگادیا ہے تاکہ میری ٹانگیں حرکت نہ کر سکیں اور میں اس کمرے سے باہر نہ تکل سکوں"۔ پنڈت نارائن نے لیکٹ بو کھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے اپن ٹانگوں کو ہلانے جلانے کی بے حد کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوسکا۔ جس سے اسے یقین ہو گیا کہ عمران یااس سے کی

Downtoaded from https://paksociety2240m ع بلیڈ اٹھا یا اور بھر اس نے خود کو سنجمال لیا۔

دہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا تا ہوا کمرے کی شمالی دیوار کی طرف بڑھتا علا گیا جہاں ایک بوی سی آئی الماری رکھی تھی۔الماری کے قریب جاکر پنڈت نارائن نے الماری کے پٹ کھولے ۔الماری کے اندر بے شمار فانے تھے مگر وہ سب کے سب خالی تھے۔ پنڈت نارائن نے ایک فانے میں ہاتھ ڈال کر اس کا ایک کونہ دیایاتو اچانک اس خانے میں ایک اور خفیہ خانہ کھل گیا۔اس خانے میں ایک میڈیکل باکس پڑا تھا۔ پنڈت نارائن نے جلدی ہے اس باکس کو نکالا اور اسے لے کر دوبارہ پلنگ برآگیا۔اس نے باکس بیڈیرر کھا اور پرخود بھی بیٹھ گیا۔میڈیکل باکس کھول کر اس نے سب سے پہلے ایک سیرے ثکالا اور پھراس نے پنڈلیوں کے زخموں پروہ خاص سیرے کیا تو زخموں ے نگلنے والاخون رک گیا۔اس سیرے سے پنڈت نارائن کے چہرے ے تکلیف کے ناثرات بھی قدرے کم ہو گئے تھے۔اس نے سیرے کو بند کر کے باکس میں رکھااور پھراس نے باکس میں موجو دامک سرنج اور پھر حن کر چند انجشن لکالے اور پھراس نے ان انجکشنوں کو سرنج میں بھر بھر کر اپنی ٹانگوں میں لگانے شروع کر دیئے۔انجکشن لگانے کے بداس نے اپنے زخموں کی ڈریسنگ کی۔انجکشن لگنے کے چند ہی کمحوں میں اس کی رنگت بحال ہو گئ تھی۔اس نے جلدی جلدی تام سامان وابس باکس میں رکھا اور مجراس نے اکٹ کر باکس کو دوبارہ الماری کے خانے میں رکھ دیا۔ پھراس نے الماری کا دوسرا خانہ کھولا جس میں

جلدی سے دوسرے ہاتھ سے بلیڈ اٹھایا اور بھراس نے بلیڈ کو سرے ے مکور کر اس رگ کے قریب پنڈلی پراکی گرازخم نگالیا۔اس کے پرچونکہ بہلے ہی سن تھااس اے اسے تکلیف کابلکاسا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔الدت زخم لکتے بی زخم سے یکخت خون چھوٹ نکلا تھا۔اس طرن پنڈت نارائن نے دوسری ٹانگ کی پنڈلی کے اس حصے پرزخم لگالیا۔ اس کی پنڈلیوں سے تیزی سے خون بہد رہاتھا اور بھر پنڈت نارائن نے بلیڈ میز پر اجھال کر ائن دونوں ٹانگوں کو ہاتھوں سے مخصوص انداز میں دبانا شروع کر دیا۔جس سے اس کے زخموں سے نکلنے والے خون کا اخراج تیز ہو گیا تھا۔جوں جوں پنڈت نارائن ٹانگوں کو دبارہا تھا اس کے بے جان ٹانگوں میں جسپے جان سی پڑتی جاری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پنڈت نارائن کو ان زخموں سے ہلکی ہلکی نسیسیں بھی انهتى محسوس موناشروع موكئ تهى جو آہستہ آہستہ جیسے شدید تكلیف ی صورت اختیار کر گئ کیونکہ پنڈت نارائن کاچرہ تکلیف سے بگرتاجا رباتھا۔اس کے زخموں سے نکلنے والاخون بستر کو سرخ کر تا جارہاتھاادر پنڈت نارائن کی رنگت زردہوتی جاری تھی۔ چند کمحوں بعد جسے اس ی ٹاکوں میں جان آگئ ۔اس نے جلدی سے ٹاککوں کو ہلایا تو یہ دیکھ کر اس کی آنگھیں جمک اٹھیں کہ اس کی ٹانگیں حرکت میں آگئ تھیں۔وہ جلدی سے اٹھااور پلنگ سے اترآ یا۔شدید تکلیف سے اس کا چرہ بگزاہوا تھا اور اس نے تکلیف کو برداشت کرنے کے لئے دانتوں . سے دا تنوں کو دبار کھا تھا۔وہ پلنگ سے اتر کر جیسے بی کھڑا ہوا ایک

راہداری میں مخودار ہوا تھا۔ پنڈت نارائن تیزی سے خلاسے باہر آگیا۔ اس نے مشین بیشل دائیں ہاتھ میں بکڑا اور بچر نہایت احتیاط سے قدم اٹھا تا ہوا راہداری میں چلنے لگا۔ راہداری میں دائیں بائیں کمرے تھے۔ پنڈت نارائن گلاسز سے ان کمروں میں جھائلہ ہوا آگے بڑھ رہا

ہیڈ کوارٹر میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔یوں لگ رہا تماجیے وہاں صرف پنڈت نارائن ہی موجو دہو۔

"ہونہد، وہ سب بقیناً کنٹرول روم میں ہوں گے "۔ پنڈت نارائن نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ راہداری سے نکل کر دوسری طرف ایک بال نما کرے میں آگیا۔اس نے احتیاط کے پیش نظر ہر طرف اتھی طرح دیکھ لیا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ الدتبہ ایک بڑے کرے میں اسے اپنے ساتھیوں اور ہیڈ کوارٹر کے محافظوں کی لاشیں نرورپڑی مل گئی تھیں۔ان لاشوں کو دیکھ کر پنڈت نارائن کا خون کول اٹھا تھا۔ ہیلی پیڈے اس کا ہیلی کا پٹر بھی غائب تھا جس سے نڈت نارائن نے اندازہ نگایا کہ عمران اور اس کے ساتھی وہاں سے ال على ميس اليكن اس كے باوجو دنجانے كيا بات تھى پنڈت نارائن لواحساس ہو رہا تھا کہ عمران یااس کے چند ساتھی ابھی وہیں ہیں اور ر کنٹرول روم میں موجو دہیں۔ پنڈت نارائن مختلف راستوں سے ہ ناہوا تہد خانے میں آگیا۔وہ جان بوجھ کرانیے راستوں سے گزر رہا فاکہ راستے میں کسی کے ساتھ اس کی مذہمیدنہ ہو جائے مگر ممام

ا کمپ بڑے شبیثوں والا چشمہ نکال کر آنکھوں پر نگالیا جس کے شیٹے ملکے سنہ ہے تھے ۔ خانہ بند کرکے اس نے الماری بھی بند کر دی۔ انجکشن لگنے اور زخموں پر ڈریسنگ کرنے کے بعد اب وہ خاصا چاک دا چو بند ہو حکاتھا۔ چند کمجے وہ سوچتا رہا بھروہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے این آنکھوں پر لگے ہوئے چشے کا ایک کوند دبایا تو اچانک شبیوں میں جمک سی آگئے۔ پنڈت نارائن نے دروازے کی طرف ویکھا۔ سپیشل انفراریڈ گلاسزی وجہ سے اب وہ آسانی سے وروازے کے آریار دیکھ سکتا تھا۔اس نے دیکھا دروازے کے باہرا کی طویل رابداری تھی جو بالکل خالی تھی۔ پنڈت نارا ئن دروازے کے قریب آ گیا۔ اس نے دروازے کا پینڈل بکر کر تھینچا لیکن دروازہ لاک تھا۔ پنات نارائن وروازے سے ہٹ کر دروازے کی بائیں دیوار کے قریب آگیا۔اس نے دیوار پرہاتھ پھیرا پھراس کاہاتھ دیوار کے ایک ا بھار پر رک گیا۔اس نے اس ابھار کو مخصوص انداز میں تنین بار دبایا تو اجانک سرر کی آواز کے ساتھ اس کے سلمنے سے دیوار پھٹی جلی کئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا دروازے نمانطلا منودار ہو گیا۔ یه پندت نارائن کا بید کوارثر تما اور اس بید کوارثر کو پندت نارائن نے اپن مگرانی میں اوراین مرضی سے تیار کروایا تھا۔اس نے ہیڈ کوارٹر کے ہر حصے اور ہر کمرے میں الیماسیٹ اپ بنا رکھا تھا تاکہ اسے کسی بھی وقت اور کسی بھی مشکل میں آسانی ہو۔ خلا ای

ہر قسم کااسلحہ موجو دتھا۔ پنڈت نارائن نے ایک مشین پیٹل نکالاادر

ہوئے کہا۔

" ہونہد، اب تم کیا چاہتے ہو"۔ تنویر نے اس کی طرف خونخوار

نظروں سے ویکھتے ہوئے کہا۔

» تم سب كي موت " ميناث نارائن عزايا-

"كياية حمارك لئ آسان موكا"-اس بارجوليان بهي عزات

ہونے کہا۔

ے ہو۔ \* کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی ہو تم\*۔ پنڈت نارائن نے اسے گھور

کر ہو چھا۔

تم اکیلے ہو پنڈت نارائن۔ ہم نے حہارے تمام ساتھیوں کو ہاک ہو پنڈت نارائن۔ ہم نے حہارے تمام ساتھ اس ہلاک کر دیا ہے۔ ہماری تعدادآ تھ ہیں۔ تم ہم سب کو ایک ساتھ اس

ہان ورویا ہے بادی اور کانے استوں انے کہا۔ گن سے ہلاک نہیں کر سکتے "میولیانے کہا۔

یہ آثوید شکل مشین پیٹل ہے۔ایک بارٹریگر دباتے ہی اس میں ہے۔ سے گولیوں کی بوچھاڑ ہوگی اور تم سب اپنے خون میں نہاتے ملے جاؤ

مے ویوں می بر پار بات مسلم است مسکراتے ہوئے کہا۔ گے "بینات نارائن نے زہر ملے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ " جول ہے جہاری۔ ہم ان کھلونوں سے ڈرنے والے نہیں

ہیں "۔ صفدرنے کہا۔

" ہونہد، عمران کہاں ہے"۔ پنڈت نارائن نے عصے سے سر جھنگ کر کھا۔

" عمران موت بن کر تمہارے پیچے موجود ہے پنڈت نارائن۔ " عمران موت بن کر تمہارے پیچے موجود ہے بنڈت نارائن پلٹ کر دیکھو" ہے لیانے اس قدر بااعتماداور زہر ملے انداز میں کہا کہ راستے خالی تھے ۔ پھر کنٹرول روم کے قریب آگر وہ رک گیا۔ سپیٹل گلاسز سے اس نے کنٹرول روم میں دیکھا تو اسے وہاں عمران کے تمام ساتھی نظر آگئے مگر ان میں عمران موجو د نہیں تھا۔ عمران کے ساتھ بے فکری سے ایک دوسرے سے باتیں کررہے تھے ۔ چند کمحے پنڈت نارائن غور سے ان سب کو دیکھتا رہا پھراس نے دروازے پرزورے شھوکر مار دی۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور پنڈت نارائن اچھل

کر کمرے میں آگیا۔اے اس طرح اچانک کمرے میں آتے دیکھ کردہ ا سب اچھل پڑے۔

" ہینڈزاپ"۔ پنڈت نارائن نے مشین پیٹل کارخ ان کی طرف کرتے ہوئے عزاکر کہا۔ "" " " کی مشیر تریس تا ہیں ہے۔

" پنڈت نارائن تم۔ تم یہاں کیے آگئے۔ تمہیں تو ہم نے کرے میں بند کر رکھا تھا"۔ جولیا نے حیرت سے پنڈت نارائن کو دیکھنے سے دکھا۔

" یہ میراہیڈ کوارٹر ہے۔اس ہیڈ کوارٹر کے کمرے کی دیواریں میرا راستہ نہیں روک سکتیں "۔ پنڈت نارائن نے زہر ملے لیج میں کہا۔ " لیکن حمہیں تو تھرٹین تھرٹمین کا انجکشن لگایا گیا تھا۔ جس سے حمہاری ٹانگوں کو مفلوج ہوجا ناچلہتے تھا بھر....... "جولیانے حیرت مجرے انداز میں کہا۔

" ان معمولی انجکشنوں کے توڑ میں جانتا ہوں۔ تھرٹین تھرٹین حیبے انجکشن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے"۔ پنڈت نارائن نے جواب دیتے

#### Down daded from https://paksociety36om

طرف دوڑ تاجا رہاتھا۔

"رک جاؤ پنڈت نارائن ورنہ گولی مار دوں گا"۔ صفدر نے اس کے پیچے تیزی سے مھاگتے ہوئے کہا مگر پنڈت نارائن کو تو جسے پرلگ کئے تھے ۔ وہ برق رفتاری سے دوڑ تا ہوا راہداری کی دوسری طرف مز گیا۔ راہداری سے نکل کر وہ سلمنے موجو د سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور پر جیسے چھلانگیں لگاتے ہوئے سیرصیاں چرجھنے لگا۔سیر هیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کمج وواب ہوئی اور اس کے اردگر د بے شمار گولیاں پڑیں۔ ایک کمح کے لئے پنڈت نارائن رکا اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے عمران کے ساتھی اس طرف آتے و کھائی دیئے جو جان بوجھ کر اس کے اردگرو فائرنگ کر رہے تھے ۔ پنڈت نارائن زہر ملے انداز میں مسکرایا اور رروازے کی طرف بڑھ گیا مگر اسی وقت اچانک کوئی چیزآ کر یوری توت سے پنڈت نارائن کے دائیں پیرسے ٹکرائی۔ پنڈت نارائن کو اک زوردار جھ شکالگا۔اس نے خود کو سنجالنے کی بے عد کوشش کی مگر اس کا پیرسیزھی ہے ٹکرا گیا۔ دوسرے ہی کمجے وہ اچھل کر گرا اور پر سیرهیوں پرلڑ ھکتا ہوا نیچے کر تاحلا گیا۔اس نے خود کو سیرهیوں پر گرنے سے بچانے کی یوری کو شش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکاتھا۔وہ اک دهما کے سے سیائے فرش پرآگراتھا۔عمران کے کسی ساتھی نے اس پرخالی مشین پیٹل تھینچ ماراتھا جو اس کی ٹانگ پرپڑا تھا جس کے نیج وہ زمین پرآگرا تھا۔اس سے پہلے کہ وہ فرش سے اٹھا عمران کے

پنڈت نارائن جسیاانسان بھی ایک کمے کے لئے اس کے جھانے میں آ گیا۔ وہ بھلی کی می تیزی سے پلٹالیکن بھلا عمران وہاں کہاں تھا۔ اس سے جہلے کہ پنڈت نارائن واپس ان کی طرف مڑتا اچانک جو لیا نے بھلی کی می تیزی سے اپن جیکٹ کی جیب سے ایک پیٹل نگال کر پنڈت نارائن پر فائر کر دیا۔ گولی ٹھیک پنڈت نارائن کے ہاتھ میں موجو د مشین پیٹل پرپڑی اور مشین پیٹل پنڈت نارائن کے ہاتھ ہے نگل کر دور جا گرا۔ اس کمے صفدر اور سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبران نے بھی جیبوں سے مشین پیٹل نگال لئے۔

"تت، تم سيه تم نے مجھ سے دھوکہ كيا تھا۔ تم سةم سيم

پنڈت نارائن نے غصے اور خفت سے لر زتے ہوئے کہا۔ان سب کے ہاتھوں میں مشین کپشلز دیکھ کر اس کارنگ اڑ گیا تھا۔

" اسے کہتے ہیں جیسے کو تبییا۔اب بہاؤ پنڈت نارا ئن اب کیا کہتے ہو "۔صفدرنے کما۔

" کچھ بھی ہو۔ میں خمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں عمران سمیت تم سب کو ہلاک کر دوں گا"۔ پنڈت نارائن نے غضبناک لیج میں کہا۔ ساتھ ہی وہ تیزی سے پلٹا اور اس نے کھلے ہوئے دروازے بے ماہر چھلانگ لگادی۔

"وہ بھاگ رہا ہے پکڑواسے "۔جولیانے اسے بھاگتے دیکھ کربری طرح سے چیختے ہوئے کہا تو وہ سب تیزی سے دروازے کی طرف دوڑ پڑے ۔ پنڈت نارائن دروازے سے لکل کر تیزی سے راہداری کی

Do 331 loaded from https://paksociezy2com کے سریر پہنے گئے۔ بھی اٹھ کر کھوا ہو گیا تھا۔اس کا چرو فیض و فصنب سے بگزا ہوا تھا۔

ساتھی اس کے سرپر پکنچ گئے ۔ " بسب نہ میں مار کی تھے ۔ ایک

" بس پنڈت نارائن مہارا کھیل خم ہو گیا"۔ ایک نوجوان نے اس کے قریب آکر مشین پیٹل اس کی طرف کرتے ہوئے غزاکر کا گر پنڈت نارائن بھلا آسانی سے شکست ماننے والوں میں سے کہاں تھا۔ اس نے مشین پیٹل کی پرواہ کئے بغیر اچانک کروٹ بدل کر دونوں ٹانگیں موڑ کر نوجوان کی ٹانگوں پر مار دیں جو صفدر تھا۔ نوجوان کو ایک زوردار جھٹکانگاوروہ الٹ کر گر اپڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا پنڈت نارائن نے اپنے جسم کو تیزی سے موڑ کر لیٹے لیٹے اس نوجوان پر چھلانگ لگادی۔

جسے ہی پنڈت نارائن نے صفدر پر چھلانگ لگائی صفدر نے خور کو تیزی سے سمیٹا اور اپن ٹانگیں عین پنڈت نارائن کے پہلو پر ہار دیں۔ پنڈت نارائن کو ایک زور دار جھٹکالگااور اس کا فضامیں اٹھاہوا جسم تیزی سے رول ہوتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ جہاں تنویر اور دوسرے افراد موجو دتھے۔

" رک جاؤ پنڈت نارائن ورنہ ......." چوہان نے مشین کیشل کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔

" خمروچوہان، پنڈت نارائن کو لڑنے کا شوق ہو رہا ہے۔اس کا آج یہ حسرت بھی نکال دیتے ہیں۔ تم سب ایک طرف ہو جاؤ۔ ہیں اکیلا ہی ہیں سے لڑوں گا۔ دیکھتا ہوں اس کے بازوؤں میں کتی طاقت ہے "۔ صفدرنے اٹھتے ہوئے کہا۔اس انتاء میں پنڈت نارائن

" گر ...... "چوہان نے کہنا چاہا۔

"جو کہہ رہاہوں وہ کرو۔ پنڈت نارائن نہتا اور اکیلا ہے۔ اس کا مقابلہ بھی بغیر کسی اسلح کے اور اکیلے ہی ہو ناچاہئے "۔ صفدر نے کہا۔ " صفدر ٹھیک کہ رہا ہے چوہان۔ پنڈت نارائن نے شاید ہمیں من کے پتلے سمجھ رکھا ہے۔ آج اسے بھی معلوم ہو جانا چاہئے کہ ہم کسی بھی طرح اس کے مقاطح میں عمران سے کم نہیں ہیں "۔ تنویر

" ہونہد، تو تم میرا مقابله کرو گے ۔ پنڈت نارائن کا"۔ پنڈت

نارائن عزايا –

" ہاں، اور آج میں حمہار اسارا دم خم نکال دوں گا پنڈت نارائن"۔ صفد رنے کہا۔

" تو پھر تم اکیلے کیوں۔ تم سب میرے مقابلے پر آجاؤ۔ میں تم سب کو تگنی کا ناچ نچاووں گا"۔ پنڈت نارائن نے کہا۔

"لگتا ہے تمہیں اپن طاقت پر کچھ زیادہ ہی تھمند ہے"۔ تنویر عزایا۔ " ہاں ہے۔ حد سے زیادہ تھمند ہے تھے"۔ پنڈت نارائن نے اس

انداز میں کہا۔

" مھسک ہے ۔ صفدرتم ایک طرف ہو جاؤآج میں اس کا گھمنڈ

توژوں گا"۔ تنویر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ مرکک میں نہ آ

" نہیں تتویر۔ اس کا تھمنڈ میں خو د تو ژوں گا۔ آؤپنڈت نارا ئن۔

دیکھوں کتنی طاقت ہے جہارے بازوؤں میں "مفدرنے کہا۔ای لیے جولیا تیز تیز چلتی ہوئی وہاں آگئ۔صفدراور پنڈت نارائن کوایک دوسرے کے آمنے سلمنے دیکھ کروہ ٹھٹھیک گئ۔

" یہ کیا ہو رہا ہے " جولیا نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔

" پنڈت نارائن ہم سے فائٹ کرناچاہتا ہے مس جولیا "۔ تنویر نے

" " فائٹ "۔جولیانے کما۔

" ہاں، اس کا کہنا ہے کہ یہ ہم سب کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر

دے گا"۔خاورنے اثبات میں سرملاتے ہوئے کہا۔

"ہو نہد، تب بھرتم سب ایک طرف ہٹ جاؤ۔ پنڈت نارا ئن کا زعم میں نکال دیتی ہوں "۔جولیا نے پنڈت نارا ئن کو گھورتے ہوئے

" لگتا ہے تم سب کو سوائے باتیں بنانے کے اور کھے نہیں آتا۔ اس لئے پہل مجھے ہی کرنی پڑے گی"۔ پنڈت نارائن نے کہا اور مجراس

نے اچانک جولیا پر چھلانگ نگادی۔

کراسٹی کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک تنگ کرے میں قید پایا۔ کمرہ کو ٹھڑی نما ہے حد چھوٹااور تنگ تھا۔ اس کرے کا ایک دروازہ تھا جو بند تھا اور دروازے کے اوپر چھت کے قریب ایک روشدان تھا جو خاصااو نچا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک آئی کری تھی جس پر کراسٹی فولادی زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی۔ اسے اس قدر ختی کے ساتھ باندھا گیا تھا کہ دہ اپنی جگہ سے ایک اپنج بھی نہیں بل

"ہونہد، یہ انہوں نے اچھاکیا ہے جو تھے ابوعبداللہ کے ساتھ نہیں باندھا ورنہ ابوعبداللہ کی موجودگی میں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی "۔ کراسٹی نے خودکلامی کرتے ہوئے کہا۔ اس کمے اسے

سکتی تھی۔ کراسٹی نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ابو عبداللہ اسے کہیں

رروازے کے باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کراسٹی چونکہ

Downloaded from https://paksociety.com

د کھائی نہ دیئے۔

" بس كمانذر " ساكب مشين كن بردار في اشبات ميس سربلاكر كها-

" ویکھواس میں ابھی ہوش میں آنے کے آثار ہیں یا نہیں"۔

بلڈاگ جیسے چیزے والے نے جیے کمانڈر کہہ کر مخاطب کیا گیاتھا کہا۔ " یس کمانڈر"۔ اس مشین گن بردار نے کہا۔ کمانڈر اور اس کا ابک ساتھی وہیں رک گئے جبکہ ایک مشین گن بردار کراسٹی کی

طرف بڑھ گیا۔ کراسٹی نے بدستور اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ رکھا تھا۔ مشین کن بردار نے کراسٹی کا بندھا ہوا ہاتھ پکڑا اور اس کی سفی

چک کرنے لگا۔ مف ویکھ کر ایک کمج کے لئے اس کے چرے پر ریشانی کے تاثرات ابھر آئے اس نے کراسٹی کی کردن پر ایک مُصوص رگ پر انگلیاں رکھیں اور انہیں ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ بھر یکخت اس کے چہرے پر ہو کھلاہٹ ناچنے لگی۔اس نے کراسٹی کے منہ اور

ناک کے آگے ہامقہ رکھالیکن کراسٹی نے سانس روک لیاتھا۔ "كك، كمانڈر" اس نے بڑے ہو كھلائے ہوئے ليج س كما-

"كيا بات إ - تم اس قدر بو كعلا كيون رب بو" - كماندر ف حیرت تھرے کیجے میں کہا۔

" یہ ہلاک ہو چکی ہے کمانڈر۔ نہ اس کی سانس حل رہی ہے نہ نفن "مشین گن بردارنے کہا تو کمانڈر اور اس کا ساتھی چونک پڑا۔ " ہلاک ہو حکی ہے ۔ کیا مطلب"۔ کمانڈر نے بھی اس بار

زنجروں کا توڑ لینا اس کے لئے ممکن ہی نہ تھا۔اسے خود سے زیادہ ابو عبدالله اور بروشو کی فکر تھی۔ نجانے وہ کہاں تھے اور انہوں نے اس کے ساتھ کیاسلوک کیا ہو۔

زنجیروں سے بندھی ہوئی تھیں اس لئے اس نے ان زنجیروں سے خور

کو آزاد کرنے کی کوئی کو شش نہیں کی تھی۔ کیونکہ ان فولادی

قدموں کی آواز قریب آتی جاری تھی۔ پھر آوازیں دروازے کے قریب آ کر رک گئیں۔ کراسٹی نے کچھ سوچا پھراس نے یکفت اپنا جم د صلا چور ریا۔ شاید وہ آنے والوں کو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔

دروازے میں چانی لگنے کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ کراسٹی نے اپناسر ڈھلکار کھاتھا۔اس لئے وہ بیہ نہیں دیکھ سکی کہ آنے والے کتنے افراد ہیں۔ دروازہ کھلا اور کرہ تیزروشنی سے بھر گیا۔آنے والوں کی تعداد تین تھی۔ان میں سے ایک لمباچوڑااور مضبوط جسم کا مالک تھا جس کی شکل بلڈاگ جیسی تھی۔اس کے چبرے پر سختی اور سردمبری جیسے شبت نظر آری تھی اور اس کی آنکھیں اس قدر سرن تھیں جسے ابھی ان میں سے خون شکب پڑے گا۔اس نے فوجی طرز کی

ساہ بو نیفارم پہن رکھی تھی جبکہ اس کے ساتھ آنے والے دونوں افراد نے بھی سیاہ بباس پہن رکھے تھے مگر ان سے بباس فوجی طرز کے نہیں تھے۔ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔

"كتاب يد ابهى تك بي بوش ب"- بلذاك جسي چرك وال

ارشل مہادیو اور ابو عبدالند کو ہیون ویلی میں لائی تھی۔ میں اس سے
اس کے بارے میں پو چھناچاہتا تھا کہ یہ کون ہے اور اس نے یہ سب
کیے کیا۔ مارشل مہادیو جو کافرستان کی سپیشل ایجنسی وائٹ کوبراکا
چیف ہے کو اس آسانی سے زیر کرلینا میری سجھ میں نہیں آ رہا۔ وائٹ
کوبرا مسلسل ہے ہوش ہے اور ابو عبداللہ نے اپنی زبان بند کر رکھی
ہے۔ اب یہ لڑکی ہی ہمیں کچھ بتا سکتی تھی۔ مگر ....... " کمانڈر نے
ریشانی کے عالم میں کہا۔

"اس كااكيك ساتھى بھى تو ہے ۔آپ اس سے كيوں نہيں پوچھ ليتے"۔ گن بردارنے كما۔

"اب یہی کرنا ہوگا۔ بہر حال اس کی لاش اٹھاؤاور اسے جا کربر قی بھٹی میں ڈال دو"۔ کمانڈر نے کہا اور پھر مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھر تا ہوا کرے سے نکلتا حلا گیا۔

" تہمارا کیا خیال ہے ماچو۔ یہ لڑکی کسیے ہلاک ہوئی ہوگی "۔ ایک مشین گن بردار نے اپنے دوسرے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔
" کیا کہہ سکتا ہوں۔ مجھے تو ایل بی تھری انجکشن کا ری ایکشن معلوم ہو رہا ہے "۔ ماچو نامی گن بردار نے کہا۔

"ناممكن، أيل في تحرى انجكش خطرناك نهيس بوسكة" - يهط كن ردار نے كها وہ دونوں كمانڈر كے باہر جاتے بى كراسى كى طرف برط أئے تھے اور اس كى زنجيريں كھولناشروع بوگئے تھے ۔ "كچے بھى بو سبرى خوبصورت لڑكى تھى ۔ اگر زندہ رہتى تو ہمار ب

بو کھلائے ہوئے کیج میں کہا اور بھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور خود کراسٹی کی سانسیں اور اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ کراسٹی نے یوگا کی مشقوں کے ساتھ عمل تنتفس پر بھی کمال کی حد تک دسترس حاصل كرركهي تھي۔اس نے عمل تنفس اور يو گائے ايك مخصوص عمل كے ذريع نه صرف ا پناسانس روك لياتها بلكه اين سفوس كى دهزكن بر بھی اس حد تک کنٹرول یا لیاتھا کہ اس وقت اگر کوئی ماہر سے ماہر ڈا کر بھی اسے آلات سے چیک کر تا تو وہ یہی سجھنا کہ اس کے جسم سے جان نکل عکی ہے ۔ یہی حال کمانڈر کا ہوا تھا۔ کراسٹی کے جمم میں زندگی کے آثار نہ یا کر اس نے بے اختیار ہونت جمینے لئے تھے۔ " ہونہد، بدتو چ چ ہلاک ہو علی ہے" ۔ كمانڈر نے ہونك جباتے ہوئے کہا۔اس کے چہرے پر یکخت بے پناہ پر بیشانی انجرآئی تھی۔ " ليكن كماندر، يد كسيم و كيا-اس لاك برند كونى نارجر كيا كيا ب اور منہ ی اسے طویل بے ہوشی کا انجکش نگایا گیا تھا۔اسے صرف ایل بی تھری کا انجکشن لگایا گیا تھا۔ ایل بی تھری انجکشن لگنے والے انسان کو زیادہ سے زیادہ دو کھنٹوں میں ہوش آجا تا ہے ۔اس لڑکی کو انجکش لکے تین کھنٹوں سے زیادہ وقت ہو گیا ہے۔اس لئے اسے اب تک

" يہى مىں سوچ رہا ہوں۔ اسے ہلاک نہیں ہونا چاہئے تھا۔ یہ

ہوش میں آ جانا چاہئے تھالیکن یہ تو ہلاک ہو جگی ہے۔ایل بی تحری

انجکشن اس قدر خطرناک تو نہیں ہو تا جس سے یہ ہلاک ہو جائے "۔

مشین گن بردار حیرت تجرے کیج میں کہا حلا گیا۔

11 میں Downloaded Iram مارا تو وہ اس وقت کے بڑھ کر اس کے سرپر مسکین کی دستہ مارا تو وہ اس وقت کام آتی۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں چس بول گیا۔ ويكمى "ماچونے كراسي كى زنجريں كھولتے ہوئے كما-وخردار الله کراسی نے دوسرے مشین کن بردار کی طرف مشین " زندہ رہتی تب ناں " میلے گن بردار نے دونوں کلیڈ زنجیری أن كى نال كرتے ہوئے عزاكر كما تو وہ وہيں دبك كيا-اس كا چمرہ کھول کرنیچے ڈالتے ہوئے کہا۔ کراسٹی خاموشی سے ان کی باتیں س میرت اور خوف سے بگڑ ساگیا تھا۔ ری تھی۔ان کی باتیں سن کر اس کاخون کھول رہاتھا۔ "ست، تم - تم زندہ ہو" -اس تخص کے منہ سے بمشکل نکا-" اچھا خیر چھوڑو۔ اسے لے جا کر برتی بھٹی میں ڈالتے ہیں۔ پر " بان، میں زندہ ہوں اور اب میں حہماری موت بننے والی ہوں۔ وقت گزاری کے لئے کمی کی کسی لڑکی کو دیکھ لیں گے "۔ ماچونے الله كر كھڑے ہو جاؤجلدى " \_ كراستى نے انتمائى سرد لجج میں كما تو وہ فوفزده انداز میں اتھ کر کھڑا ہو گیا۔ " اوے "۔ پہلے گن بردار نے کہااور پھران دونوں نے کراسیٰ کی " تہارا نام کیا ہے"۔ کراسٹی نے یو جھا۔ منام بند شسی کھول دیں۔ کراسٹی شاید اس انتظار میں تھی۔ جسے ہی " مانڈو۔ مانڈو بھائی " ۔اس نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اس کی زنجیریں کھولیں کراسٹی ایک جھٹکے سے اکٹر کر کھڑی " اور وہ جو حممارے ساتھ آیا تھا۔ کیا وہ کمانڈر آندرے ہے"۔ ہو گئی۔ کراسٹی کو اس طرح اچانک اٹھتے دیکھ کر دونوں مسلح افراد کراسٹی نے کہا۔ محبرا گئے ۔اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے کراسٹی بجلی کی می تیزی ہے " ہاں"۔مانڈو بھائی نے کہا۔ حرکت میں آئی۔اس نے دونوں مسلح افراد کے سر بکڑ کر یوری قوت ا کیا میں اس وقت میون ویلی کے بیس کیپ اس ہوں "۔ ہے ایک دوسرے کے سروں سے ٹکرادیئے۔ان دونوں کے منہ ہے اراسیٰ نے یو چھاتو مانڈو بھائی نے اثبات میں سرملا دیا۔ زور دار چیخیں نکل گئیں۔ کراسٹی نے ٹانگ مار کر ایک مسلح شخص کو "میرا ساتھی اور تحریک آزادی کے لیڈر ابو عبداللہ کو تم نے کہاں وور پھینک دیا۔ اور دوسرے مسلح شخص کے کاندھے سے مشین گ ر کھاہے "۔ کراسٹی نے کہا۔ اتار کر اسے بھی زور دار دھا دیتے ہوئے پیچے اچھال دیا۔ پر کرائ مم، میں نہیں جانیا"۔ مانڈو بھائی نے خود کو سنجالنے ک نے آگے بڑھ کر ماچو نامی گن بردارجو اٹھنے کی کوشش کر رہاتھا کے ہر کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یراس زور سے مھوکر ماری کہ وہ چیخنا ہواایک بار بھر کر گیا۔ کرائ

- http://www.dosaleditcologistro ٠ اگر تم اين زندگي <del>پاميم بوتو لوا پوچا وي ۱۹ او ۱۹ او ۱۹ او ۱</del>۶ ا " تحرى ايث " سانڈو بھائى نے جواب دیتے ہوئے كما-جواب وے دو مانڈو۔ ورند میں تمہیں اس قدر انبت ناک موت "كياتم محجه كمانذرآندرے تك لے جاسكتے ہو"-كراس نے كھ ماروں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے "۔ کراسٹی نے انتہائی مرد "ان دونوں کو کمانڈرنے کہیں قید کیا ہے۔ کہاں قید کیا ہے، " نہیں " ۔ مانڈو بھائی نے اٹکار میں سربلا کر کہا۔ "كيوں" \_كراسيٰ نے اس كى طرف غورے ديكھتے ہوئے كہا-میں واقعی نہیں جانیا "۔ مانڈو بھائی نے کراسٹی کا سرد انداز دیکھ کر " وہ اس وقت آپریشل روم میں ہوں گے اور آپریشل روم تک ان کے سوا کوئی نہیں جاسکتا "۔مانڈو بھائی نے جواب دیا۔ "ہونہد، ٹھیک ہے۔ان دونوں کو میں خود تلاش کرلوں گا۔ تم " ہونہد، کیا کمانڈر آندرے آپریشل روم سے تمام بیس کیمپ پر مجھے بیس کیپ کی تفصیل بتاؤ"۔ کراسٹی نے کہا۔ نظرر کھتاہے "۔ کراسٹی نے یو چھا۔ "کک، کسی تفصیل "۔ مانڈو بھائی نے ہکلا کر کہا۔ " ہاں سے ہاں ہر طرف ایج وی کمیرے لگے ہوئے ہیں۔ جن کی وجہ « اس كيمب مين موجو د حفاظتي انتظامات كيابين سيهان مسلح افراد ے کانڈرآسانی سے سارے کمیپ پرنظرر کھ سکتا ہے" ۔ مانڈو بھائی کی تعداد کتنی ہے ۔ بلک فورس کے افراد کہاں ہیں اور اسلح کا ڈرد كمال ہے -سب كچھ بتاؤ محجے "-كراسى نے كما-اس نے مشين كن "اگر میں کمانڈر آندرے کے آپریشل روم میں جانا چاہوں تو"۔ کی نال مانڈو بھائی کے سرکے ساتھ لگادی تھی۔جس کی وجہ سے مانڈو کراسی نے کہا۔ بھائی کا حال پتکا ہو رہاتھا۔دوسرے کراسٹی کا لبجہ اس قدر سخت ادر سرد " یہ نامکن ہے ۔ کمانڈر کی نظروں میں آئے بغیر تم ان کے تھا کہ مانڈو بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سب کچھ بتا تا چلا گیا۔ آبریشل روم میں نہیں جاسکتی "۔ مانڈو بھائی نے کہا۔ " حمہارااس بیس کیپ میں کیاعہدہ ہے"۔ کراسٹی نے چند کھے "كيا وبال جانے كا كوئى خفيه راسته نہيں ہے"-كراسى نے توقف کے بعداس سے یو چھا۔ " يبال ہمارے عہدے نہيں نمبر ہوتے ہيں۔ مخصوص نمرول " ہوگا، لیکن اس کے بارے میں، میں کچھ نہیں جانتا"۔ مانڈو مجائی ے ہمیں بہاں جانا بہچا ناجا آئے "سانڈو بھائی نے کہا۔

ے دوسرے سرے تک گھومتے رہتے ہیں"۔ مانڈو بھائی نے اثبات

میں سرہلاتے ہوئے کہا۔ " تمہارا اپنا اندازہ کیا ہے ۔ کمانڈر آندرے نے میرے ساتھی اور

ابوعبدالله كوكمال ركها بوگا" -كراسى نے كما-

ميرے خيال ميں وہ دونوں انڈر كراؤنڈ ہارڈ روم ميں ہوں

گے"۔مانڈو بھائی نے کہا۔ " ہار ڈروم " ۔ کر اسٹی نے چو نک کر کہا۔

ماں، اس تہہ خانے کے نیچ ایک اور تہہ خانہ ہے ۔ جہاں برے

بڑے ہال نما ہارڈ رومز بنائے گئے ہیں۔ان کی دیواریں اور چھتیں فولادی ہیں۔ جہاں سے تکلنا کسی کے اس کی بات نہیں ہے ۔ان ہار و روم کو کمانڈر اپنے آپریشل روم سے ہی او پن اور کلوز کرتے ہیں -ان

کے علاوہ کسی کو بھی ان ہار ڈرومزمیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی "-مانڈ د بھائی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" اوہ، ان ہارڈ رومز کو بہاں کس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے"۔ کراسٹی نے بو جھا۔

"ان ہار ڈرومزمیں غداروں اور ہیون ویلی کے مجرموں کو رکھاجا تا ہے۔ جہاں وہ بھوک پیاس سے لیڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جاتے

ہیں \*۔ مانڈو بھائی نے کہا۔

" اچھا یہ بناؤ۔ تھے ان دونوں سے الگ سمال کیوں رکھا گیا ب مراسی نے یو جھا۔ " يہاں سے كماندر آندرے كاآپريشل روم كتنے فاصلے پر بند کراسٹی نے پو چھا۔ " باہراکی طویل راہداری ہے۔راہداری دواطراف گھومتی ہے۔

دائیں طرف سب وے ہے جبکہ بائیں طرف راہداری نشیب کی طرف جاتی ہے جس کے آخری سرے پر کمانڈر آندرے کا آپریشل روم ہے جو فولادی دروازے سے بند ہے ۔ اس فولادی دروازے کو

آپریشنل روم سے ہی کھولا اور بند کیا جاتا ہے "۔ مانڈ و بھائی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " بیس کے اندراس وقت کتنے افراد موجو دہیں۔میرا مطلب ب

اس جگہ جہاں ہم ہیں ہمارے اردگر دکتنے افراد ہیں اور کس یوزیش میں ہیں " ۔ کر اسٹی نے کہا۔

" راہداری کے دائیں بائیں بلکی فورس کے کمرے ہیں جہاں اس وقت تین تین افراد موجو دہیں ہیہ افراد اس وقت کمروں میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ رات کے وقت بیس کیمپ کے گرو برہ دیتے ہیں ا مانڈو بھائی نے کہا۔

"ان کی تعداد بتاؤ"۔ کراسی نے کہا۔

"آتھ کمروں میں چو بیس افراد ہیں" ۔ مانڈو بھائی نے جواب دیا۔ "راہداریوں میں مسلح محافظ بھی موجو دہیں کیا" ۔ کراسی نے کہا۔

" ہاں، ہر راہداری میں چار چار محافظ موجو دہیں۔جو ایک سرے

246

" پہلے تمہیں بھی ہار ڈروم میں ہی قید کیا گیا تھا۔ کمانڈر تم سے جند " ببرحال تم میرے ساتھ تعاون کر رہے ہو اس کے میں مہیں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا اس لئے تہمیں ہارڈ روم سے نکال کر ہلاک نہیں کروں گی۔ اپنی زندگی کے بدلے میں تم میرے لئے اور کیا یہاں پہنچا دیا گیا۔ کمانڈر پہلے مصروف تھا اس لئے تمہیں یہاں لاکر كرسكة ہو" \_ كراسي نے اس كى طرف غور سے ديكھتے ہوئے كہا۔ بے ہوشی کا انجکش لگا دیا گیا۔ جس سے تم زیادہ سے زیادہ دو تھنٹوں " تم کیا چاہتی ہو" ۔ مانڈو بھائی نے کہا۔ کراسٹی کی بات س کر ك لئے ب بوش رہ سكتى تھى۔اب كمانڈر تم سے سوال كرنے ك اں کی آنکھوں میں چمک سی آگئ تھی۔ لئے آئے تھے مگر ..... " يہ كت بوئے ماندو بھائى خاموش ہو گيا-دا ا اگر میں کہوں کہ میں اس بیس کیپ سے باہر جانا جاہتی ہوں اس بات پر بدستور حیران تھا کہ اس نے کراسی کو چیک کیا تھا۔ تو" \_ كراسيْ نے اس كى آنكھوں ميں آنكھيں ڈالتے ہوئے كہا۔ كراسى كى مذ نىف حل ربى تھى اور مدوه سانس لے ربى تھى سبال " یہ نامکن ہے ۔ بیس کمیپ میں ہر طرف مسلح محافظ موجود تک کہ اس کے دل کی دھڑکن تک بند ہو بھی تھی جس سے انہوں نے ہیں۔ جن کی نظروں میں آئے تغیر ایک پرندہ بھی یہاں سے نہیں نکل اندازہ لگایا تھا کہ وہ ہلاک ہو چکی ہے۔لین انہوں نے جیسے ہی اے سکتا ۔ مانڈو بھائی نے کہا۔ زنجیروں سے آزاد کیا وہ یکھت اکٹھ کر کھڑی ہو گئ تھی۔ جیسے اچانک "كيايمهان ليڈي كمانڈوز بھي ہيں" - كراسي نے يو چھا-اس کے مردہ جسم میں جان چونک دی گئی ہو۔ " ہاں، لیکن وہ کیمپ کے دوسرے حصے میں ہیں۔ وہاں جانا بھی " كمانذرآندر به مجه سے كيايو چيناچا ہما تھا" - كراسى نے كما-منکل ہے "۔مانڈو بھائی نے جلدی سے کہا۔ یہی کہ تم کون ہو۔ تم وائٹ کوبرا کے ہیڈ کوارٹر میں کیے " کیا وہاں سے کوئی لیڈی کمانڈو یا عام لاکی سہاں نہیں آتی "-داخل ہوئی تھی۔ تم نے وائٹ کوبرا کو کیے اپنے قابو میں کیا تھاادر راسیٰ نے یو حھا۔ اس کے ہیڈ کو ارٹرے ابو عبداللہ کو کیسے نکال لائی تھی "۔ مانڈو بھائی " يمهاں سب كچھ ہوتا ہے ۔ مگر ....... " مانڈو محائی نے جمجاتے "بس یا کچه اور بھی کمانڈر آندرے جاننا چاہتا تھا بھے سے " - کرائ ہوئے کہا۔ " مَرْكيا" \_ كراسيْ نے تيز ليج ميں يو جھا۔

، " انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا"۔ مانڈو بھائی نے کاندھے اچاکر "ہم جسے ہی اس کرے سے باہر نکلیں گے کمانڈرکی نظروں میں آ Downloaded from https://paksociety.com

" میری طرف دیکھو"۔ کراسٹی نے مانڈو بھائی سے مخاطب ہو کر کہا تو مانڈو بھائی اس کی طرف مڑ گیااور پھر کراسٹی کے جسم پر ماچو کالباس دیکھ کروہ بے اختیارا چھل پڑا۔ ماچو کے جسم پرصرف انڈرویئر تھا اور وہ بدستور ہے ہوش پراتھا۔

"اب کماکیتے ہو"۔ کراسٹی نے کہا۔

و و تو ٹھک ہے ۔لیکن اگر کسی نے پہچان لیا تو "۔ مانڈو جمائی

نے خوف بحرے کیج میں کہا۔

° کوئی نہیں پہچا نتا۔ تم میرے ساتھ حلو۔ تم میرے آگے رہو گے اور میں حمبیں گن بوائنٹ پر رکھوں گی۔ اگر تم نے کوئی چالاک د کھانے یا کسی کو کوئی اشارہ کرنے کی کوشش کی تو میں جہارا کوئی

لحاظ نہیں کروں گی - کراسٹی نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ " تم جانا كہاں چاہتى ہو" - مانڈو بھائى نے پرسشانى كے عالم ميں

ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

" کمانڈر آندرے کے آپریشل روم میں "۔ کراسٹی نے کہا۔

" نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کمانڈر کے آپریشل روم کی طرف مڑے تو ہم فوراً ہلاک کر دیئے جائیں گے \*۔ مانڈو بھائی نے گھبرا کر

" تم بس مجھے راہداری سے سرے تک پہنچا دو۔ باقی میں سنجال لوں گی "۔ کراسٹی نے کہا۔

"لل، لیکن "۔ مانڈو بھائی نے کچھ کہناچاہا۔

جائیں گے اور پھروہ ہمیں ہلاک کرنے میں ایک کمحے کی بھی دیر نہیں كرے كار آپريشل روم ميں اليما سائنسي سسم ہے جہاں سے كمانار آندرے بلیوریز بھینک کر ہمیں کہیں بھی اور کسی بھی کمی بلاک کر سكتاب "مانڈو بھائي نے خوفزدہ ليج ميں كما-" اس کا میں ابھی انتظام کر لیتی ہوں "۔ کراسٹی نے کہا اور پھروا

جھک کر بے ہوش محافظ کالباس اتارنے گی۔

" یہ، یہ تم کیا کر رہی ہو" ۔ مانڈو بھائی نے بو کھلا کر کہا۔

" تم دوسری طرف منه کرے کھڑے ہوجاؤ۔ خبردار، اگر تم نے مڑ كر ويكھنے يا بھا گنے كى كوشش كى تو ميں تمبيس كولياں مار دوں كى "-کراسٹی نے اس بار سخت کیج میں کہا تو مانڈو بھائی برے برے منہ بنایا ہوا دوسری طرف مڑ گیا۔ کراسٹی نے اسے جب دھکا مار کر چیئ کا تھاتو

اس کی مشین گن گر گئی تھی جو اس سے کافی فاصلے پر پڑی تھی۔ ورنہ اس کا دل چاہ رہاتھا کہ وہ مشین گن اٹھا کر اس کا یو را برسٹ لڑ کی کے

جسم میں اتار دے۔ مانڈو بھائی نے منہ دوسری طرف کیا تو کراسٹی جلدی جلدی ماجو

نامی شخص کا بیاس اتار نے لگی۔اس نے اپنے لباس کے اوپر بی ماہو کا الاس بہن لیا تھا۔ بھراس نے ماجو کی گری ہوئی کیپ اٹھا کر سرپرد کھی

اور کیپ کو آنکھوں تک جھالیا۔اس کے بعد کراسی نے ماچو کے جوتے اتارے اور انہیں بہن لیا۔ ماچو کالباس اور اس کے جوتے اے

یورے آگئے تھے۔

Downloaded from https://paksociety.com کی۔ محافظ مشین گوں سے فائرنگ کرتے ہوئے ای طرف آ رہے

ی سے محافظ مسلین موں سے فائرنگ کرتے ہوئے اسی طرف ارہے تھے ۔ کر اسٹی نے لیٹے لیٹے ان پر فائرنگ کر دی۔ دونوں مسلح افراد یکبارگی چیجئے ہوئے اچھلے اور زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے گئے۔

راہداری کے دائیں بائیں سے بھی فائرنگ ہونا شروع ہو گئ تھی۔
کراسی نے زمین برلیٹے لیٹے کروٹ بدلی اور پیراس نے دائیں طرف

کرائش نے زمین پر مینے مینے کروٹ بدی اور پھراس نے دائیں طرف ریکھتے ہوئے سامنے سے آنے والے مسلح افراد پر فائر نگ کر دی۔ پھروہ

تیزی سے پلٹی اور اس نے بائیں طرف اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع ک

ریں۔ تیزاور خوفناک فائرنگ سے کیمپ میں جیسے بھونچال ساآ گیا تھا۔

کروں کے دروازے کھل رہے تھے اور مشین گن بردار بھاگ بھاگ کر باہر آ رہے تھے ۔ کراسٹی دیوار کے سابقہ زمین پر چنکی تین اطراف نازیک کے مصر میں میں میں انہ بار نامیش کی میں میں میں میں

فائرنگ کر رہی تھی۔ پھر دائیں طرف خاموشی پاکر وہ تیزی سے اتھی اور مجلکے مجلکے انداز میں اس طرف بھاگتی چلی گئی۔ اس کے پیچھے

مافظوں کے چیخنے اور فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں لیکن کراسی دروار کے ساتھ ساتھ سلمنے کی طرف بھاگی جاری تھی۔اس طرف

واقعی سرنگ نما راستہ نشیب کی طرف جارہاتھا۔ کراسٹی سلصنے اور مڑ مڑکر پیچیے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔وہ بھاگتی ہوئی کمانڈر

آندرے کے آپریشل روم کی طرف جاری تھی۔عقب سے آنے والی گولیاں اس کے اردگرو سے شائیں شائیں کرتے ہوئے گزر رہی تھ مگر کاسٹر میر خوف سے مراکب میں تھے اس کے قسم میں

تمیں۔ مگر کراسٹ بے خونی سے بھاگ رہی تھی۔یہ اس کی قسمت ہی

سرے پر کھڑے تھے کراسٹی نے مشین گن سیدھی اور ٹریگر دبادیا۔ مشین گن سے ریٹ ریٹ کی مخصوص تیزآواز نکلی اور راہداری مانڈو بھائی کی تیزاور در دناک چیخوں سے گونج اٹھی۔وہ ہولہان ہو کراٹو ک طرح گھومتا ہوا گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ محافظ چونکتے کراسٹی نے مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے مشین گن کو نیم دائرے میں گھماتے ہوئے انہیں بھی مارگرایا۔کراسٹی ان یانچوں کو ہلاک کرے بھاگی

مانڈو بھائی تیز تیز چلتا ہواان محافظوں کے قریب پہنچاجو راہداری کے

ہوئی راہداری کے سرے تک پہنچ گئے۔ مشین گن کی تیز آواز اور مطاف معافظوں کی دردناک چیخوں سے ماحول یکھنت کو نج اٹھا تھا اور ہر طرف

صیے دروازے کھلنے اور لو گوں کے بھاگنے کی آوازیں سنائی دینے گی تھیں۔ کراسٹی نے دیوار کے ساتھ لگ کر پہلے بائیں طرف اور پر راہداری کے دائیں طرف دیکھا تو اسے واقعی دہاں سے چار چار محافظ

بھاگ کر اس طرف آگے و کھائی دیئے۔کر اسٹی نے جھک کر ایک اور مشین گن اٹھائی اور اس نے ایک مشین گن دائیں طرف اور دوسری

بائیں طرف کرکے اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ مسلسل اور تیز فائرنگ سے ماحول ایک بار بھر گونج اٹھا اور راہداری میں بھاگ کر تو میں میں میں میں میں جو استحال کے تاریخا کا میں میں اسلامی کا میں میں جھا گئیں۔

آنے والے محافظ گولیوں کاشکار ہو کراچمل اچھل کر گرتے جلے گئے۔ اس کمحے کراسٹی کے عقب سے فائرنگ ہوئی اور کراسٹی کے ارد گرد

دیواروں کی کرچیاں می اڑیں۔ کراسٹی زخمی ناگن کی طرح پلٹی اور سیجھے سے دومشین گن برداروں کو آتے دیکھ کروہ تیزی سے زمین پر گر

والی فائرنگ اب رک گئ تھی۔ الستبہ انسانوں کی دردناک چیخیں بدستور گونج رہی تھیں۔فائرنگ رکتے ہی کراسٹی پناہ گاہ سے باہرآ گئ اور بھر دیوار کے ساتھ ساتھ تھکے جھکے انداز میں فولادی دروازے کی

برهنے لگی۔

دروازے کی بائیں سائیڈ کی دیوار پر دروازہ کھولنے والا کنٹرول پینل نگاہوا تھا۔ کراسٹی نے مشین گن کارخ کنٹرول پینل کی طرف کرے ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ ریٹ کے ساتھ کنٹرول پینل پر گولیاں پڑیں اور کنٹرول پینل سے چئے چئے کی آواز کے ساتھ بینل سے چئے چئے کی آواز کے ساتھ بولا دی دروازہ کھلنا چلا گیا۔ جسے ہی دروازہ کھلا کراسٹی نے اواز کے ساتھ فولادی دروازہ کھلنا چلا گیا۔ جسے ہی دروازہ کھلا کراسٹی نے تیزی سے زمین پر کرتے ہوئے اس طرف فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ لین دوسری طرف سے کوئی چئے بلند نہ ہوئی۔ اس کھے اچانک عین کراسٹی کے راسٹی کے راسٹی کے ایانک عین کراسٹی کے ساتھ کوئی جے بلند نہ ہوئی۔ اس کھلا ادر اس

تھی کہ اس قدر شدید فائرنگ کے باوجودا ہے ابھی کوئی کوئی کوئی کھی اور جھی نہیں گزری تھی۔ ولیے بھی دیواروں میں بڑے بڑے بتھ اور چھی نہیں باہر کو ابھری ہوئی تھیں چونکہ یہ بہاڑی علاقہ تھا اس لئے یہ بلڈنگ بڑے بڑے بتھروں سے بنائی گئ تھی۔ کراسٹی چونکہ دیوار کے بلڈنگ بڑے بڑے وہ کی اس لئے عقب سے آنے والی گولیاں دیوار ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی اس لئے عقب سے آنے والی گولیاں دیوار کی چھانوں اور پتھروں سے نکرائکراکر لچٹ رہی تھیں۔ کراسٹی تیزی کی چھا گئی ہوئی ایک کھی جگہ برآگئ۔ سامنے ایک بڑا فولادی وروازہ سے بھا گئی ہوئی ایک کھی جگہ برآگئ۔ سامنے ایک بڑا فولادی وروازہ تھا جو بند تھا۔

اس طرف کوئی نہیں تھالیکن عقب سے فائرنگ میں شدت آگئ تھی جس کی وجہ سے کراسٹی دائیں طرف دیوار کے ساتھ دو انجری ہوئی چٹانوں کے درمیان آگئ اور دیوار کے ساتھ کمرنگا کر کھڑی ہو گئے۔ کراسٹی نے ایک مشین گن چھینکی اور سرسے ہیٹ اٹار کر بالوں میں انگلیاں پھیرنے کئی۔اس نے بالوں میں چھنسی ہوئی ایک ہیئرین لکال لی۔ یہ ایک عام ہیئرین تھی۔اس بن سے سرے پر ایک سرخ رنگ کا نقطہ سا بنا ہوا تھا۔ کراسی نے اس سرخ نقطے کو دانتوں میں لے کر مخصوص انداز میں دبایا تو وہ نقطہ کسی بلب کی طرح روشن ہو گیا۔ کراسی نے بن کو راہداری کی طرف اچھال دیا جس طرف سے ا ہے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہیئرین بھینگتے ہی كراسى اور زياده ديوار كے ساتھ جنك كى تھى- بيئر بن جسيے ہى رابداری میں گری یکفت ایک زوردار دهما که ہوا۔ ساتھ ہی ہر طرف

5://paksociety.256n

میں سے نیلے رنگ کی روشن کی تیز پھواری لکل کر کراسٹی پر پڑی۔
دوسرے ہی لمح کراسٹی اس روشنی میں نہا گئ اور کراسٹی کو یوں
محسوس ہواجسے فرشتہ اجل نے اس کی روح قبض کر لی ہو۔اسے لپنے
جسم سے جان لگلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور پھر جسے اس کے دل و
دماغ پر اندھیراسا چھا تا چلا گیا۔اس تیز نیلی روشنی میں نجانے کیا اثر تھا
کہ کر اسٹی کو ایک لمح کے لئے بھی سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا اور
وہ فوراً ہی ہے دم ہو کر رہ گئ تھی۔

پنڈت نارائن اڑتا ہوا جسے ہی جولیا کے قریب آیا ای کمیے جولیا ایک اور اس نے فضا میں لئو کی طرح گھومتے ہوئے لیفٹ کک ہنڈت نارائن کے جسم کو ایک زوردار جھٹکالگااور وہ فضامیں رول ہوکر دوسری طرف جاگر۔

ویل ڈن مس جولیا۔ ویل ڈن ،۔ صفدر نے جولیا کی محرتی کی تریف کرتے ہوئے کہا۔ جو فضا میں قلابازی کھا کر دوبارہ اپنے

آدموں پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ پنڈت نارائن اٹھا اور پلٹ کر قبر بحری نظروں سے جولیا کی طرف دیکھنے لگا۔

مس جولیا پلیز محجه اس کاسامنا کرنے دیں۔ پھر دیکھیں میں کس ور سے بدیر کار میں اٹا میں مزید جوزفی نے جو لاسے مخاطب

طرح اس کی ہڈیوں کا سرمہ بنا تا ہوں ۔ جو زف نے جو لیا سے مخاطب ریر

، نہیں جو زف، پنڈت نارائن کی میں خو دہڈیاں تو ٹروں گی۔ مجھے

ار کے ساتھ فائٹ کرنے دو۔ اگر میں ناکام ہو گی تو پھر تم میں علی ہوگی دیوار سے جا نگرایا اور جو لیا تیزی سے بی ۔ وہ اگر میں ناکام ہو گی تو پھر تم میں ع جو کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہے گامیں اسے نہیں روکوں گانہ پندت نارائن جو دیوارے نکراتے ہی اس کی طرف پلٹ آیا تھا لگفت ولیا سے لیٹ گیا۔ پنڈت نارائن نے پچھے سے جولیا کو بکرا تھا اور وہ اے اٹھا کر پٹنے کی کوشش کر رہاتھالین اس کے مقابلے پر بھی جولیا تھی۔ اس نے اپنی دونوں کہنیاں پنڈت نارائن کی نسلیوں میں مار دیں۔ پنڈت نارائن جولیا کو چھوڑ کر کراہتا ہوا جسے بی پیچے ہٹا اس لمح جولیا سانپ کی سی تیزی سے پلٹی اور اس نے ٹانگ اٹھا کر پوری

ا بھلا اور ایک بار پر پھر پیچے دیوار سے جا ٹکرایا اور زمین پر کر کر مای بِ آبِ کی ما تند تڑینے لگا۔

" بس اب مهارا کھیل ختم ہو گیا ہے پنڈت نارائن " مجولیا نے ففیناک انداز میں اس کی طرف برصتے ہوئے کہا۔اس نے پنڈت نارائن کے پہلو پر تھوکر مارنی چاہی مگر اس کمجے پنڈت نارائن بحلی کی ی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے جولیا کی اٹھی ہوئی ٹانگوں کو پڑ کریوری قوت ہے پیچے دھکیل دیا۔جولیا اچھل کرنیچے کری۔ای لح پنڈت نارائن نے لیٹے لیٹے اس پر مجلانگ نگادی۔لیکن جو لیا زمین رگرتے ہی بھلی کی می تیزی ہے کروٹ بدل گئ تھی جس کے نتیج میں بندت نارائن زمین پرآگرا۔ای کمح جولیانے زمین پرلیٹے لیٹے پندت نارائن کی کردن پر ٹانگ ماری ۔ پنڈت نارائن کاسراس زور سے پختہ زش سے مکرایا کہ یکبارگ اس کے ذہن میں سورج ساروشن ہو گیا۔

جولیا نے بدستور پندت نارائن کو حشمکیں نگاہوں سے گھورتے ہوئے " میں متہاری بو میاں اڑا دوں گا"۔ پنڈت نارائن نے بھی جوا بُامُّا كر كباب ساتھ ہى وہ دوڑتا ہوا جوليا كى طرف آيا۔ اس نے دوڑنے دوڑتے اچانک چھلانگ لگائی اور اس نے پھلت دونوں پیرجوڑ کربڑے توت سے پنڈت نارائن کے سینے پر مار دی۔ پنڈت نارائن فضامیں ماہرانہ انداز میں فلائنگ کک جولیا کے کندھوں پر مارنی چاہی لین جوایا تیزی سے دائیں طرف ہوئی اوراس کی ٹانگ پنڈت نارائن ک ٹانگوں سے اس انداز میں ٹکرائی کہ پنڈت نارائن فضامیں بری طرن ہے گھوم گیا۔لیکن اس کے پیرے جسے ہی زمین پربڑے وہ یوں اچل پڑا جیے اس کی ٹانگوں میں سپرنگ گئے ہوں۔وہ جس تیزی سے زمین پر آیا تھا اس تیزی ہے دوبارہ فضامیں بلند ہوا اور الیٰ قلابازی کھاکر

جوایا ہے آئکرایا۔جوالیانے جسم کو بائیں طرف جھکا کر اس کے ملخ سے خود کو بچانا جاہا مگر پنڈت نارائن نے جالاکی کا مظاہرہ کرنے ہوئے زور دار پنج جولیا کے پہلو پر مار دیا۔جولیا کے منہ سے ہلکی ی بن نکلی اور وہ الر کھوا گئے۔ اس کمح پنڈت نارائن نے قلابازی کھاتے ہوئے اپنے جسم کو مخصوص انداز میں گھمایا اور سیدھاجولیا پر آگراادر اے لئے ہوئے زمین پر آگیا۔ زمین پر گرتے ہی جولیانے دونوں ٹانگیں پنڈت نارائن کے پیٹ میں مار دیں۔ پنڈت نارائن انچل کر

# Dowadoaded from https://paksocie46.com اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنجالتا جو لیا بجلی کی سی تیزی سے اکٹھ کھڑیا ہے ۔ ان نے جسم کی قوم ، کی صورت

لین جوایانے یکفت اپنے جسم کو قوس کی صورت میں موڑااور پھر جسے ی پنڈت نارائن کا جسم تیر تا ہوااس کے اوپر آیا جولیا کے دونوں ہاتھ مرکت میں آئے اور اس نے یکفت پندت نارائن کو دونوں پہلوؤں ے پکر لیا۔ ساتھ ی جولیانے ای ایدیوں پر گھومتے ہوئے پندت نارائن کو اور اونچا اچھال دیا۔ پنڈت نارائن کا فضامیں اٹھا ہوا جسم جولیا کے ساتھیوں کے اوپر سے ہو تاہوا دوسری طرف جا گرا۔اس بار ہنڈت نارائن نے بھی کمال بھرتی کامظاہرہ کیا تھا۔اس سے پہلے کہ وہ زمین پر کرتا اس نے کرتے کرتے دونوں ہاتھ زمین سے ٹکائے اور پھر کی ماہر جمناسٹک کی طرح ہاتھوں اور پیروں کے بل قلا بازیاں کھا آ ہواان ہے دورہٹنا حلا گیااور بھراس نے قلا بازیاں کھاتے ہوئے اونجی جملانگ دگائی اور فضامیں اپنے جسم کو مخصوص انداز میں تھمایا ہوا پروں کے بل زمین پر آ کھوا ہوا اور پھراس سے پہلے کہ کوئی کچھ سجھا

طرف جانے والی راہداری کی طرف بھا گتا جلاگیا۔
" ارے ، ارے بکڑو اسے ۔ اگر وہ آپریشنل روم میں جلاگیا تو ہم
ب پھنس جائیں گے ۔ بکڑو"۔ صفدر نے بری طرح سے چینتے ہوئے
کہا اور وہ سب پنڈت نارائن کے پیچے دوڑپڑے ۔ لیکن پنڈت نارائن
تر جسیے بحلی بناہوا تھا۔ وہ نہایت تیزی سے بھا گتا ہواآپریشنل روم میں
واخل ہو گیا اور اس سے پہلے کہ صفدراور اس کے ساتھی آپریشنل روم
کے قریب پہنچتے آپریشنل روم کا دروازہ بند ہو تا جلاگیا۔

اچانک پنڈت نارائن بلٹا اور مجراتہائی تیزی سے آپریشل روم کی

ٹانگ پنڈت نارائن کے چرے پربری تو پنڈت نارائن اچھلا اور کم قلا بازی کھانے والے انداز میں ایک بار پھرزمین پرآگرا۔اس باراس ے حلق سے نکلنے والی چنج بے حد در دناک تھی۔ " بس، یا امھی اور دم خم باقی ہے"۔جولیانے پنڈت نارائن کو دیکھ کر چھنکارتے ہوئے کہا۔ پنڈت نارائن نے اس کی بات کا کوئی جواب بنه دیا۔ وہ سر جھنگتا ہوا دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اٹھنے کا کو شش کرنے لگا۔ جوالیا کی بجربور ٹانگ شاید اس کی ناک پر ہڑا تھی۔ کیونکہ پندت نارائن کی ناک سے مسلسل خون بہہ رہاتھاجس نے اس کے چرے کو سرخ کر کے اسے اور زیادہ بھیانک بنادیاتھا۔ "اب كياكمة مو بنذت نارائن ساب بهي اين شكست قبول كرت ہویا نہیں " ہے وہان نے اس کامضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ " پندت نارائن نے آج تک کسی سے شکست نہیں کھائی اور نہ کھائے گا\*۔ پنڈت نارائن نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ "تو پرآؤ۔دير كيوں كررے ہو" مجوليانے اسے تاؤدلاتے ہوكے کہا۔ پنڈت نارائن خو نخوار نظروں سے جولیا کی طرف دیکھتا ہوا قدم بہ قدم چلتا ہوا ایک بار پراس کے سلمنے آکھ ابوا۔ پراس نے اجانک ا کی زور دار جیخ ماری اور اجمل کرجولیا کو فلائنگ کک مارنی جای

ہوئی۔اس نے اٹھتے ہی زور دار ٹھوکر پنڈت نارائن کے سرپر مار دل۔ جس سے پنڈت نارائن کے منہ سے چخ ٹکل گئے۔ پرجولیا کی دوسری

262 " اوه، مائي گاۋسيد كيا بو گياسوه آپريشنل روم ميں حلا گيا ب'-

لگیں۔ یہ دیکھ کر جولیا نے چیج کر انہیں نیچ کرنے کو کہا۔ وہ سب
زمین پر کر گئے اور گولیاں ان کے اوپر سے نکلی چلی گئیں۔ یہ سب
بلک جھپکنے میں ہو گیا تھا۔ اگر انہیں ایک لمحے بھی دیر ہو جاتی تو وہ
سب تنویر کی چلائی ہوئی گولیوں کا شکار ہو جاتے ۔ ای لمحے انہیں
بنات نارائن کاجاندار قبقہہ سنائی دیا۔

پر سابر می با بین پر ندوں کی طرح اس پنجرے میں قید ہو کے ہو۔ "اب تم بے بس پر ندوں کی طرح اس پنجرے میں قید ہو کے ہو۔ یہ بظاہر شیشے کی نظر آنے والی دیواریں فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ جن پر گولیاں تو کیا ہم بھی اثرانداز نہیں ہو سکتا"۔ پنڈت نارائن کی فاخرانہ آواز سنائی دی۔ انہیں پنڈت نارائن کی آواز

رواروں سے چھوٹتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔

" تم بہت غلط کر رہے ہو پنڈت نارائن"۔ تنویر نے ادھر ادھر ریکھتے ہوئے غصیلے لیج میں کہا۔

"غلط میں نے نہیں تم نے کیا ہے۔ تم نے میرے ہیڈ کوارٹر پر
قبلہ کیا تھا اور میرے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اب میں تم
اینے ساتھیوں کی موت کا بھیا نک انتقام لوں گا۔ میں تمہیں ان
دیوارون میں پیس دوں گا۔ تمہارے گوشت کا قیمہ اور تمہاری ہڈیوں
کا برمہ بن جائے گا اور بچر میں تم سب کے جسموں کا ملغوبہ عمران کو
تنے میں دوں گا۔ یہ عمران کے لئے لقیناً عجیب اور نایاب تحفہ ہوگا"۔

پنڈت نارائن نے قبقہہ لگا کر کہا۔ • تم ہم سب کو تو موت کے گھاٹ آثار دوگے پنڈت نارائن۔ مگر

کران کے چہرے بھی ست گئے تھے۔ "اب کیا ہو گا۔وہ آپریشل روم میں داخل ہو گیا ہے۔وہ کچھ بھی کر سکتا ہے"۔صدیقی نے تشویش زدہ لیج میں کہا۔ " ہمیں یہاں سے فوراً ہٹ جانا چاہئے ۔ یہ پنڈت نادائن کا

چوہان نے آپریشل روم کا دروازہ بند ہوتے دیکھ کر بو کھلائے ہوئے

لیج میں کما اور دروازے کے قریب آکر رک گیا۔ دوسرے ممران

ممی وہاں آگر رک گئے تھے اور آپریشل روم کا دروازہ بند ہوتے دیکھ

ہیڈ کو ارٹر ہے ۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے "۔ صفدر نے بھی پریشانی کے عالم میں کہا۔ عالم میں کہا۔ " ہاں جلو"۔ جولیا نے کہا اور وہ سلصنے راہداری کی طرف بھاگئے

لگے ۔ لیکن وہ ابھی کچے ہی دور گئے ہوں گئے کہ اچانک سرر کی آداز کے ساتھ ان کے سلصنے ایک شیشے کی دیوار آگئ ۔ وہ خصفحک کر رک گئے وہ واپس پلنے مگر سرر کی دوسری آواز کے ساتھ ان کے عقب میں بھی الیسی بی شیشے کی دیوار مخودار ہو گئ ۔ راہداری کے وہ جس حصے میں

تھے ان کے دائیں بائیں سپاف دیواریں تھیں جبکہ آگے اور یکھے شیٹے کی دیواریں تھیں جبکہ آگے اور یکھے شیٹے کی دیواریں تھیں۔ وہ سب پرندوں کی طرح جیسے پنجرے میں قید ہو گئے تھے ۔ تنویر نے جھیٹ کر جیب سے مشین کپشل نکالا اور سامنے شیشے کی دیوار پرفائرنگ کر دی۔" ٹک ٹک ٹک ٹکائک "کی آواز کے ساتھ

کولیاں شیشے کی دیوار سے مگرائیں اور پلٹ کر ان کی طرف آنے ہم سب کو تو موت کے کھار Downloaded from https://paksociety.com

نادائن کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی اور ان سب نے بے اختیار ہونے بیس بیس قدموں ہونے بین بیس قدموں ہونے بات بیس بیس قدموں کے فاصلے پر تھیں جو نہایت آہستہ سر کتی ہوئی ان کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ چاروں طرف دیکھ کر اپنے بچاؤ کا راستہ مکاش کرنے گئے مگر دواطراف کنگریٹ کی دیواریں تھیں۔ایسی دیواریں جہیں واقعی بم مار کر بھی توڑا نہیں جاسکا تھانہ

شیشے کی دیواریں سر کتی ہو ئیں ان کے قریب آتی جاری تھیں اور وہ واقعی بے بس پرندوں کی طرح کور پوانے کے اور کچھ نہ کریا رہے تھے۔ دیواریں لمحہ بہ لمحہ ایک دوسرے سے ملنے کے لئے نزدیک سے نزدیک آتی جاری تحمیں اور بچران کا فاصلہ کم ہو تا حلا گیا۔یہاں تک کہ وہ سب ایک دیوار کے ساتھ لگ گئے ۔ پیچے سے دیوار انہیں آگے د حکیل رہی تھی اور سامنے والی دیواران کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر وہ دیوار بھی ان کے قریب آگئ۔اب صورتحال یہ تھی کہ وہ الک شیشے کی دیوارے کرنگائے کھڑے تھے اور دوسری شیشے کی دیواران کے سینوں سے آکر لگ گئ تھی اور وہ ان دیواروں کے درمیان بری طرح سے چمنس کئے تھے۔ انہیں واقعی اپنی موت سامنے و کھائی دینے لگی تھی۔ دونوں دیواروں کاآلیں میں ملناتھااور بچران کاجو حشر ہو ناتھا ده اظهر من احتمس تعارانهیں اپنے جسموں پرشدید د باؤپڑتا ہوا محسوس ہوااور محر.....

جولیانے عزا کر کہا۔
" میں اس وقت آپریشل روم میں ہوں لڑکی۔اب میرا ہیڈ کوارڈ
پر مکمل کنٹرول ہے۔عمران تو کیا اب اس کی روح بھی میری اجازت
کے بغیر مہاں نہیں آسکتی اور اگر وہ مہاں آیا تو اس کا بھی الیہا ہی حشر
کروں گا جسیا تمہارا ہونے جا رہا ہے"۔ پنڈت نارا تن نے اسی انداز

یہ مت محولو کہ عمران ہمارے درمیان نہیں ہے ۔وہ یہاں دالی

آئے گا اور پھروہ تہمارا کیا حشر کرے گایہ تم سوچ بھی نہیں سکتے"۔

یں ہے ہول ہے مہاری پنڈت نارائن -عمران تم جسے سینکڑوں پر محاری ہے۔ تم اس کا بال بھی بالکا نہیں کر سکتے " - تنویر نے غصیلے اور انتہائی سرد لیج میں کہا۔

"اسے آنے دو ۔ پھر دیکھو میں اس کا کیا حشر کر تاہوں ۔ ٹی الحال تم سب موت کا مزہ حکھو" ۔ پنڈت نارائن نے اس بار سرد لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔اس لمح انہوں نے زمین میں ہلکی س گونج پیدا ہوتے دیکھی اور پھرانہوں نے دیکھاراہداری کے دونوں طرف موجود شیشے کی دیواریں حرکت میں آگئ تھیں۔وہ جسے سرکتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں۔

ہی میں اور دیواریں آپس میں آگر مل جائیں گی۔ان دیواروں "اب یہ دونوں دیواریں آپس میں آگر مل جائیں گی۔ان دیواروں کے آپس میں طبتے ہی تم سب کے جسموں کا ملغوبہ بن جائے گا۔ان دیواروں کو اپنی طرف بڑھنے سے روک سکتے ہو تو روک لو"۔ پنڈت

ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکس) ہو ناچاہئے "۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چو نک پڑا۔ اس کے چہرے پر لکھت تحیر کے ناثرات چھیل گئے تھے۔ " تم"۔ عمران کے منہ سے نکلا۔

" ہاں، کیوں میری آواز س کر حیران ہوگئے ناں \* ۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

" صرف حیران نہیں۔ میں پریشان بھی ہو گیا ہوں بیارے ۔اور سنادَ کیا حال واحوال ہیں۔ حن انڈوں پر بیٹھے تھے ان سے بچے نگلے ہیں یا نہیں "۔ عمران نے خود کو سنجمالتے ہوئے اپنے مخصوص لیجے میں

"بہت اونچااڑرہے ہو" - دوسری طرف سے کہا گیا-

" ہاں، یہ تو ہے۔ ہیلی کا پٹر خاصی اونچائی پر ہے۔ اس لیے واقعی اونچا اڑ رہا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتا دو میں اپن پروازینچی کرلیتا ہوں "۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہونہد، جس قدر اونچا اڑ سکتے ہو اڑو۔ میں نے عہاں جہارے پر کاشنے کا پوراا نظام کر رکھا ہے۔ ایک بار عہاں آؤ تو " - دوسری طرف ے غراکر کہا گیا۔

"آرہاہوں۔آرہاہوں پانڈو بھائی۔ کیوں گھبرارہے ہو"۔ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ فون پنڈت نارائن کا تھا۔اس کی آواز سن کر عمران چو تکا تھا۔وہ مزاحیہ انداز میں باتیں ضرور کر رہاتھالیکن اس کے عمران صدر سے ملنے کے بعد پنڈت نارائن کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوکر اس کے ہیڈ کوارٹر کی طرف آرہاتھا۔
وہ پائلٹ سیٹ پر بیٹھا ہیلی کاپٹر کو اڑاتے ہوئے گہری سوچوں
میں کھویا ہوا تھا۔اس لمجے اس کی جیب میں موجود سیل فون کی متر نم
گھنٹی نج اٹھی۔ عمران نے چونک کر جیب سے سیل فون نکالا۔ یہ
پنڈت نارائن کاسیل فون تھا۔جو وہ لینے ساتھ کے آیا تھا۔سیل فون
کی سکرین پرایک نیا نمبر سپارک کر رہاتھا۔
گون ہو سکتا ہے ۔ عمران کے منہ سے نکلا۔اس نے ایک لمجے

کے لئے سوچا بچرمو بائل کا بٹن آن کرکے اسے کان سے لگالیا۔

لیج میں کہا۔ " اگر تم پنڈت نارائن ہو تو تھیے علی عمران بلکہ علی عمران ایم " اگر تم پنڈت نارائن ہو تو تھیے علی عمران بلکہ علی عمران ایم

" ایس پنڈت نارائن ہمے" -عمران نے پنڈت نارائن کے مخصوص

سن کر خاموش ہو گیا۔

" میں نے ان سب کو ہلاک کر دیا ہے"۔ چند کموں بعد پنڈت نارائن نے اپنے لیجے میں سختی پیدِ اکرتے ہوئے کہا۔ اس کے لیجے میں

نارائن نے اپنے لیج میں حق پیدا کرتے ہوئے لہا۔اس سے بچ میں کو کھلا پن تھا جبے عمران محسوس کرکے بے اختیار مسکرا دیا تھا۔اس کی آنکھوں میں یکفت چمک سی آگئ تھی۔ پنڈت نارائن کے بات

ں کے انداز سے عمران نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ پنڈت نارائن اس سے جھوٹ بول رہاہے۔

سب کو ہلاک کر دیا ہے یا ان میں سے کوئی زندہ ہے"۔ عمران نے اس انداز میں کہا۔ جیسے اسے ان کی ہلاکت کا کوئی افسوس نہ ہوا

" کیا مطلب۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم"۔ پنڈت نارا ئن نے چونک کر کما۔ عمران کا نداز سن کر شاید وہ چونک پڑا تھا۔

ہد ارے یار، میں ان سب سے بہت تنگ تھا۔ جب سے مہاں آئے ہیں انہیں سوائے کھانے اور آرام کرنے کے کوئی کام ہی نہ تھا۔ میں تو ان سے عاجر آگیا تھا۔ اچھا کیا جو تم نے ان سب کا خاتمہ کر دیا ہے۔ کم از کم میرے سرکا بوجھ تو کم ہوا "۔ عمران نے بے پرواہی سے کہا۔ " تم شاید میری بات کو مذاق میں لے رہے ہو "۔ پنڈت نارائن ب

نے عزا کر کہا۔ "ارے کہاں یار۔ فیلی فون پر میں مجلاتم سے کیا لیے سکتا ہوں۔ ان باتوں کو مچھوڑویہ بتاؤ۔ میرے لئے تم نے کیا انتظام کیا ہے۔ ناور سے کہہ کر پنڈت نارائن کو طویل ہے ہوشی کا انجکشن بھی لگوا دیا تھا۔
تھا۔ پنڈت نارائن کا اس طرح اچانک فون کر ناعمران کو چھے رہاتھا۔
پنڈت نارائن اپنے ہیڈ کو ارٹر میں تھا۔ اس ہیڈ کو ارٹر میں جہاں عمران
اپنے ساتھیوں کو چھوڑ آیا تھا۔ پنڈت نارائن اس سے جس اطمینان
اور سکون سے بات کر رہاتھا اس سے عمران کو صاف اندازہ ہو رہاتھا
کہ اس کے ساتھی خطرے میں ہیں۔ پنڈت نارائن نے یا تو ان سب
کو بھر سے قید کر لیا ہے یا بھر اسسے عمران یا بھرسے آگے نہ سوچ سکا
کیونکہ دوسری طرف سے پنڈت نارائن اس سے کہ رہاتھا۔

باوجو د اس کے جبرے پر تحیر تھا۔وہ سوچ رہا تھا کہ پنڈت نارائن کو تو

اس نے بے ہوش کر کے ایک کمرے میں قید کرا دیا تھا اور اس نے

"جلدی آؤ عمران ۔ میرے ہاتھ حہاری یو قیاں کرنے کے لئے بے چین ہو رہے ہیں۔آج میں نے بہت ہاتھوں سے حہاری یو قیاں نہ اڑا ویں تو کہنا"۔ دوسری طرف سے پنڈت نارائن نے عزاتے ہوئے کہا۔ " میرے ساتھی کہاں ہیں"۔ عمران نے اس بار سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔

' '' تہمارا کیا خیال ہے ۔ کہاں ہو سکتے ہیں وہ '۔ پنڈت نارا ئن کی طنز بجری آواز سنائی دی۔

" پنڈت نارائن۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں میرے ساتھی کہاں ہیں"۔ عمران نے اس بار قدرے سرد لیج میں کہا تو دوسری طرف

ا کے کے لئے ضاموشی تھا گئے۔ جیسے پنڈت نارا ئن اس کا سرد کچہ aded from https://paksociety.com Dównloaded from his اوریہ تھے کے گاہاں ۔ مران نے کہا۔

ttps://paksociet<sup>27.2</sup>com روسٹ مرغ، روغنی نان کے ساتھ ساتھ اگر زعفرانی پلاؤمل جائے تو

کیا ہی مہمان نوازی ہوگی " -عمران نے مسکراتے ہوئے کہا-آجاؤ آج میں حمہاری ساری خوش فہمیاں نکال دوں گا"۔ پیٹات

نارائن نے عزاتے ہوئے کہا۔

" ناک کے راستے تکالو کے یا منہ کے راستے"۔ عمران نے بنس

« بکومت <sup>»</sup> ۔ پنڈت نارائن نے کہا۔

م كيوں، كيا حممارا بكنے كو دل جاہ رہا ہے"۔ عمران نے اس انداز

م عمران، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لئے فون کیا تھا کہ میں حمارے تنام ساتھیوں کو ہلاک کر حکاہوں۔اب حماری باری ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں، میں نے ہرطرف تہمارے لئے موت کا جال چھاویا ہے جیے بی تم میرے ہیڈ کوارٹر میں قدم رکھو گے ۔ موت، آندهی ادر طوفان کی طرح تم پر جھیٹ پڑے گی اور ....... " پنڈت نارائن نے

چھٹے ہوئے کہا۔ و اور تم کروٹ لے کر پلنگ سے گرو کے اور پھر لیکفت تہماری آنکھیں کھل جائیں گی"۔عمران نے بنستے ہوئے کہا۔

" کس کی آنگھیں کھلتی ہیں اور کس کی بند ہوتی ہیں۔ یہ تو وقت ی بنائے گا"۔ پنڈت نارائن نے خونخوار درندے کی طرح عزاتے ہونے کہا۔

" کیا کہاں سے طے گا۔ کس کی بات کر رہے ہو"۔ پنڈت نارائن نے چونک کر کما۔

" یاریہی وقت، جو آنکھیں کھلنے اور بند ہونے کے بارے میں بتا تا ہے"۔عمران نے کہاتو دوسری طرف ایک بار پرخاموشی جما گئ۔ " کیا ہوا یانڈو بھائی۔خاموش کیوں ہو گئے ۔ تہبیں کسی مگر مچھ نے تو نہیں سونگھ لیا"۔ پنڈت نارائن کو خاموش یا کر عمران نے بنسنة ہوئے كمار

"شك اپ" - پنذت نارائن عزايا -

"شث اپ نہیں اپ ڈاؤن میں بس مہارے یاس پہنچنے بی والا ہوں۔ پھر ہم دونوں اپ ڈاؤن، ڈاؤن اپ تھیلیں گے " - عمران نے اپنے مخصوص کیجے میں کہا۔ دوسری جانب سے پنڈت نارائن کی تیز غراہث سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ متقطع ہو گیا۔

" ہو نہد، میرے ساتھی داقعی اب ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں۔ان ے ایک یا نڈو بھائی نہیں سنجالا گیا"۔عمران نے فون بند کرے برا سامنه بناتے ہوئے کہا۔اسے اپنے ساتھیوں پرواقعی غصہ آرہا تھا جن کی موجود گی میں منہ صرف پنڈت نارائن آزاد ہو گیاتھا بلکہ اس نے اپنے میڈ کوارٹر کے آپریشل روم پر بھی قبضہ کرایا تھا۔ان سب کو اس نے

یقیناً بے ہوش کر دیا ہو گااور پنڈت نارائن کی جگہ وہ خور قید ہو گئے

Downloaded from https://paksociety299m میں نارائن، کے بیڈ کوارٹر کے قریب کی میں دال دیااور پھر عمران جب اس

راہداری میں آیا جس میں پنڈت نارائن نے اس کے ساتھیوں کو فینے کی دیواروں میں قید کرر کھاتھاتواسے شیشے کا ایک حصہ کٹا ہوا رکھائی دیا۔سیرٹ سروس کے ممبرشیشے کی دیواروں سے باہرموجود تھے اور وہ سب راہداری میں بے ہوش پڑے تھے۔ انہوں نے خو د کو شینے کی دیوار کو کاٹ کر آزاد کرالیا تھا اور عمران کی وہاں چینئی ہوئی لیں کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔عمران نے سب سے پہلے انہیں ہوش ولا یا تو نعمانی نے عمران کو بتایا کہ آخری کمحات میں اسے ادآگیا تھا کہ اس کے پاس ایک قلم ہے جس کی نب ہمرے کی ہے۔ ندت نارائن نے دونوں دیواروں کو اجانک روک دیا تھا جس کی جے اے ایک شیشے کو کافنے کاموقع مل گیا تھا اور وہ فوراً وہاں ے نکل آئے تھے۔ لیکن شیشے کی دیواروں سے باہر آتے ہی وہ بے ہوش کر دینے والی کس کے اثرے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔الست وہ سب عمران سے خاصے شرمندہ تھے کہ وہ اکیلے پنڈت نارائن کو نہ سنبمال سکے تھے اور پنڈت نارائن نے موقعے کا فائدہ اٹھا کر آپریشل روم پر قبضه کر ایا تھا۔ لیکن عمران نے ان سے کوئی بات نہیں گ۔ اس نے ان سب کو صدر سے ملنے اور صدر سے میٹنگ کے بارے میں

" گڈ، اس کا مطلب ہے اب ہمیں ہیون دیلی میں جانے کا راستہ امانی سے مل جائے گا"۔جولیانے کہا۔

عمران ہیلی کا پٹر لئے پنڈت نارائن کے ہیڈ کوارٹر کے قریب پکٹے گيا تھا۔ نيچ لان ميں بڑا ساہيلي پيڈ بناہوا تھا۔ عمران نيچ جھک جھک كر ديكھ رہاتھاليكن اسے وہاں كوئى دكھائى نہيں دياتھا۔عمران سوچ رہاتھا کہ نجانے پنڈت نارائن نے اس کے لئے کیاا نتظام کیا ہو۔اس لئے اس نے ہیلی کا پٹرنیچ اٹارنے کی بجائے فضامیں می معلق کرایا اور پھراس نے جیب ہے ایک چھوٹا مگرا تہائی طاقتور بم ٹکالا اور اے آن کر کے اس نے ہیلی کا پٹر کی ایک کھڑ کی کھول کر باہر گرا دیا۔ م جسے ہی نیچ گرا ایک زور دار دهماکہ ہوا اور وہاں ہر طرف کثیف دھواں مچھیلتا حلا گیا۔ عمران نے اس وقت تک ہیلی کا پٹر کو معلق رکھاجب تک دھواں پوری طرح سے ہوامیں تحلیل نہ ہو گیا۔ رھویں کے تحلیل ہوتے ہی عمران ہیلی کاپٹر کو نیچ لے آیا۔اس کے ساتھی چونکہ پنڈت نارائن کے قبضے میں تھے اور وہ عمران کو ہلاک کر ناچاہتا تھااس لئے عمران نے کوئی رسک نہ لیا تھااور ہیڈ کوارٹر میں بے ہوش کر دینے والی کسی کا مم چینک دیا تھا تاکہ پنڈت نارائن اس کے خلاف کچھ نہ کرسکے ۔وہ بقیناً اس ژوداثر دھویں کی زد میں آگر بے ہوش ہو گیا ہوگا۔

میلی کا پڑے نکل کر عمران سیدھاآپریشل روم کی طرف بردھا جا گیا۔ جہاں پنڈت نارائن واقعی ایک ایسی مشین کے قریب بے ہوش پڑا تھا جس سے وہ عمران پر بلیوریز پھینک کر واقعی اسے جلاکر مجسم کر سکیا تھا۔ پنڈت نارائن کو بے ہوشی کے عالم میں عمران نے

iety.com "شاید"۔عمران نے مبہم سے انداز میں کہا۔" Downloaded from http با اور وہ ہم سے زیادہ یا در سے ہیں۔ وہ لیے طور پر کام کر رہے ہیں اور ہم اینے طور پر ۔ کھی کھی ہمارے لئے آگے بڑھنے کی راہیں آسان " تم نے شاید کیوں کہا ہے۔ کیا اب بھی کسی سے ہمیں ظرا ہوتی ہیں اور لبھی ہمیں ایسے حالات سے گزر ناپڑتا ہے کہ ہم ایک اپنج ہے " ۔جولیانے چونک کر کما۔ بھی حرکت نہیں کریاتے۔اس وقت ہماری ذراسی غلطی ہمیں سیدھا " ہماری زندگی خطروں سے بھری پڑی ہیں مس جولیا نا فٹرواٹر۔اور موت کے منہ میں لے جاسکتی ہے۔اس لئے بغیر کسی بلاننگ کے ہم ہم بھی خطروں سے کھیل کھیل کر ڈھیٹ بن میکے ہیں جو کسی خطرے کچے نہیں کر سکتے تھے ۔اب بھی ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اور پھونک کو خاطر میں نہیں لاتے "۔عمران نے کہاتو وہ سب مسکرا دیئے۔ پھونک کر رکھنا ہوگا"۔عمران نے کہا تو اس کے ساتھی حیرت بھری " واقعی الیمالگتاتھاجسے اس بارہم کافرسانی ایجنسیوں کے حکروں نظروں سے عمران کو دیکھنے لگے۔ میں ہی الحجے رہ جائیں گے ۔ ہیون ویلی جانے اور وہاں جاکر بلک " يه تم كه ربي بو" بولياني حيرت جرب لج مين كها-فورس کے خاتے کاکام ی نہیں کر سکیں گے "۔ تنویرنے کہا۔ " ہاں، میں کہد رہاہوں اور اس کی وجدید ہے کہ ہم سہاں کسی ذاتی " اس بار کافرسانی ایجنسیوں نے حقیقتاً ہمارا ناطقہ بند کر رکھا مفاد کے لئے بلکہ ہیون ویلی کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لئے آئے تھا۔ سوائے بھاگ دوڑ اور اپنا دفاع کرنے کے ہم کچھ کر ہی نہیں پا ہیں۔ بلک فورس بدستور ہیون ویلی میں ہی ہے۔ اس وقت رہے تھے " ۔ صدیقی نے بھی تنویر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ کافرستان کی متام ایجنسیوں کی توجہ ہماری طرف مبذول ہے اور پی " تو تم كيا چاہتے ہو" -عمران نےجو خاموشى سے ان كى باتيں س ہون ویلی کے مفاد میں بہترہے۔ہم کافرستان کی تمام ایجنسیوں کو رما تھا سخت کیجے میں کہا۔ ای طرح الحمائے رکھیں گے ماکہ ہیون ویلی کے مسلمان کچے دن تو " چاہنا کیا ہے ۔ کراسی مہاں سے ابوعبداللہ کو تکال کر لے گی چین اور سکون کا سانس لے سکیں۔جب تک ہمارے ہاتھ کافرسان ہے۔ دیکھا جائے تو سارا میدان اسی نے مارلیا ہے۔ہم واقعی کافرسان کے سائنسدان نہیں آ جاتے اس وقت تک ہم کافرستان سے نہیں میں ہی الحجے نظر آرہے ہیں۔اب ہمیں بھی ہیون ویلی پہنچ جانا چاہئے'۔ فل سكتے \_ محجم تم " \_ عمران نے سنجد كى سے كما تو وہ سمجھ جانے جولیانے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ والے انداز میں سرملانے لگے۔ " اگر ہم يہاں اپنا كام كرنے آئے ہيں تو ان لوگوں نے جى "آؤ۔اب ذرا مادام کراسٹی کو دیکھ لیں وہ کہاں تک پہنچی ہے"۔ چوڑیاں نہیں پہن رکھیں۔ یہ ان کا ملک ہے سباں ان کے سورمز

DovenHoaded from https://paksociety2.com عمران نے کہا تو وہ سب سرملاکر اس کے ساتھ چل پڑے اور آپریشل

افتیار الچھلنے پر مجبور ہوگئے کیونکہ انہیں ہر طرف وائٹ کوبرا کے ہملی کا پڑے نکڑے بوٹی حین کے برفحج الزے کو برائے تھے اور ہر طرف در ختوں میں بھی آگ گئی ہوئی نظر آرہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جسے اس ہملی کا پڑ اور اس علاقے میں زبردست بیاری کی گئی ہو۔ جس کی وجہ سے وہاں ہر طرف بڑے بڑے گڑھے ہیںاری کی گئی ہو۔ جس کی وجہ سے وہاں ہر طرف بڑے بڑے گڑھے

بن گئے تھے اور ان گڑھوں کے رنگ بھی سیاہ ہو رہے تھے حن سے ابھی تک دھواں لکل رہاتھا۔

ہیلی کا پٹر اور اس کے اردگر دکی تباہی کا منظر دیکھ کر عمران کے ذہن میں بھونچال ساآگیا تھا۔وہ آنگھیں بھاڑ بھاڑ کر ان نکڑوں کو دیکھ زہن میں بھونچال ساآگیا تھا۔وہ آنگھیں بھاڑ بھاڑ کر ان نکڑوں کو دیکھ رہا تھا جیسے ہیلی کا پٹر کے ٹکڑوں میں وہ ابو عبداللہ، کراسٹی، اس کے ساتھی اور وائٹ کوبرا کے ٹکڑوں کو تکاش کر رہاہو۔

"اوہ، یہ کیا ہو گیا۔ کراسی تو بڑے اطمینان بھرے انداز میں ابوعبداللہ کو ہیون ویلی لے جاری تھی اور وائٹ کوبرا بھی پوری ابوعبداللہ کو ہیون ویلی لے جاری تھی اور وائٹ کوبرا کی موجودگی میں طرح اس کے بس میں نظر آرہا تھا۔ بھر وائٹ کوبرا کی موجودگی میں اس کے ہیلی کاپٹر کو اس طرح کیے جباہ کیا جا سکتا ہے "۔جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لیج میں کہا۔ لیکن عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے جلدی جلدی مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مشین سے اس نے جلدی جلدی مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مشین سے لیکن الیسی آواز آنے لگی جسے اس کی ویڈیو میپ ریوائٹڈ کی جاری ہو۔ یکھران نے چند کمے انتظار کیا اور بھرجلدی سے ایک بٹن پش کر دیا۔ عمران نے چند کمے انتظار کیا اور بھرجلدی سے ایک بٹن پش کر دیا۔

روم میں آگئے۔ آپریشل روم میں آکر عمران اس مشین پر بیٹی گیا جس پراس نے كراسني كو ديكھا تھا جو وائث كوبرا كو يرغمال بناكر اور ابو عبداللہ كو ہیون ویلی کی طرف لے جاری تھی۔اس کے ساتھی اس کے اردگرد کھڑے ہو گئے ۔عمران اس مشین کو اتھی طرح سے سمجھتا تھا۔اس نے مشین کو آف نہیں کیاتھا صرف جولیا سے کہ کر اس کی سکرین آف کرائی تھی۔اسے معلوم تھا کہ مشین جب تک مکمل طور پر بند نہ کی جائے وہ سکرین کے تمام مناظر کو خود بخود ریکارڈ کرتی رہتی ہے۔ مشین روم میں آگر وہ کراسٹی کے بارے میں جا ننا چاہما تھا کہ وہ میون ویلی میں کہاں تک پہنچی ہے اور اس نے ابو عبداللہ کو میون ویل میں کہاں پہنیا یا ہے ۔اس نے چونکہ مشین آبریث کرکے سیطائث سسٹم کو ہیلی کا پڑیرا یڈ جسٹ کر دیاتھااس لئے اسے بقین تھا کہ ہیلی کاپٹر جہاں بھی گیا ہوگااب تک سکرین پر نظر آرہا ہوگا۔ چاہے کراسی نے ہیون ویلی میں پہنچ کر اسے کسی جگہ چھوڑ ہی کیوں نہ دیا ہو۔ ہیلی کا پٹر سے نکلنے کی وجہ سے وہ کراسٹی اور ابو عبداللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا تھا مگر اس کے لئے یہ جاننا بے حد ضروری تھا کہ ہیلی کاپٹر ہیون ویل ے کس علاقے میں ہے اور وہ میون ویلی میں خیروعافیت بہنجا بھی ہ عمران نے مشین کی سکرین آن کی تو وہ اور اس کے ساتھی ب

ہری کو مشش میں مصروف تھی۔آخر کاراس کی مہارت کام آگئ اور اس نے ہیلی کا پٹر کو در ختوں کے جھنڈ میں اتارلیا۔ اسی کمچے ان سب نے آسمان پر در جنوں ہیلی کا پٹر اور جنگی جہاز اس طرف آتے دیکھے ۔ ان ہیلی کا پٹروں اور جنگی جہازوں کی آمد کا غالباً کراسٹی کو بھی متیہ حل گیا تھا۔ کیونکہ جیسے ہی ہیلی کا پٹر کے پیڈ زمین ے لگے ہیلی کا پٹر سے ابو عبداللہ اور کراسٹی کا ساتھی تیزی سے اتر کر اك طرف بھاگتے علے گئے تھے ۔ كراسي كے ساتھى كے پاس الك رزنی تصیلاتھا اور وہ بے تحاشہ ابو عبداللہ کے ساتھ بھا گاجا رہا تھا۔ پھر ہلی کا پٹر کا کر اسٹی نے دروازہ کھول کر بے ہوش مارشل مہادیو کو باہر پینکا اور خود بھی تیزی سے باہر آگئ۔اس نے تیزی سے بے ہوش مارشل مہادیو کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پر ڈالا اور دوسرے ہی کمحے وہ بھی اس طرف بھا گی جا رہی تھی جس طرف ابو عبداللہ اور کراسٹی کا ماتھی گیا تھا۔ کراسیٰ نے مارشل مہادیو کا بوجھ یوں اٹھار کھا تھا جسے اں کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ پھروہ ویکھتے ہی ویکھتے در ختوں کے جھنڈ میں غائب ہوتے حلے گئے ۔اس کمح جٹگی طیارے اور ہملی کا پٹر اوپر ے گزرے اور انہوں نے عین اس جگہ بم اور میزائل گرانے شروع کر دیئے جہاں وائٹ کوبرا کا ہملی کا پٹر موجود تھا۔ ہر طرف جسے خوفناک آگ کا طوفان اٹھ کھڑا ہو گیا تھا اور ہیلی کا پٹر کے ساتھ ساتھ

ارد کر دموجو دور ختوں کے بھی پر خچے اڑگئے تھے۔

اوہ، کراسٹی اور اس کے ساتھی نجانے کس حال میں ہوں گے ۔

ناجے اور بیون ویلی کی طرف سے اس نے دس فائٹر طیاروں کو بیلی کاپٹر کی طرف آتے دیکھا تو عمران نے بے اختیار ہو نٹ بھینج لئے ۔اس کے ساتھی بھی پلکیں جھیکائے بغیریہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کراسٹی کے ہیلی کا پٹر پر ان بھٹگی طیاروں سے میزائل فائر ہوتے ویکھے ۔ کراسٹی نے نہایت مہارت سے ان میرائلوں کے حملوں سے ہیلی کا پٹر کو بچایا تھا۔اس کے بعد ہیلی کا پٹر اور ان جنگی طیاروں کے درمیان انتہائی اعصاب شکن اور خوفناک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ کراسی ہیلی کاپٹر کو کسی فائٹر طیارے کی طرح استعمال کر رہی تھی اور وہ سب بھی کراسٹی کو ان دس جنگی طیاروں کے حملوں ہے بچتااوران پرائیک کرتا دیکھ کرانگشت بدنداں رہ گئے تھے۔ کچھ بی دیرمیں کراسٹی اور اس کے ساتھی نے جارحانہ انداز میں ان جنگی جہازوں پرخوفناک حملے کرے انہیں تباہ کر دیا۔ جنگی جہاز ہیلی کا پٹر کو کسی میزائل ہے تو ہٹ کرنے میں ناکام رہے تھے مگر ہیلی کا پٹر میں بے شمار گولیاں لگی تھیں جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کی میل سے

اس کمجے سکرین پر جھماکا ساہوااور سکرین پر وائٹ کوبرا کا ہیلی کاپٹر

اڑتا ہوا دکھائی وینے لگا۔ جہاں کراسٹی بدستور بڑے اطمینان بھرے

انداز میں ہیلی کاپٹر کو ہیون ویلی کی طرف لے جاتی نظر آرہی تھی۔ پر

جوں جوں میپ چلتی گئی اور کراسٹی کے چبرے پر لیکھت ہو کھلاہٹ

میں بے شمار لولیاں ملی تھیں بحس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کی قبیل سے کشیف دھواں نگلنا شروع ہو گیا تھا اور ہیلی کاپٹر فضا میں جھٹکے کھا تا ہوا اور بری طرح سے حکراتا بھر رہا تھا۔ جبے سنجمالنے کی کراسٹی اپنی ہوا اور بری طرح سے حکراتا بھر رہا تھا۔ جبے سنجمالنے کی کراسٹی اپنی ہے://paksociety.com

مشین پرر کھ دیا۔

" ہونہہ "۔ عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا۔

" لكتا ب انبول نے كراسى اور اس كے ساتھيوں كے ساتھ

ابوعبداللہ کو بھی ہٹ کر دیا ہے۔ یہ براہوا ہے۔ بہت برا " ۔جولیا نے

ماسف بجرے کیج میں کہا۔

" جبکہ ہمارا خیال تما کہ کراسی اب تک ابوعبداللہ کو لے کر

ہیون ویلی پہنچ چکی ہو گی۔ مگر افسوس " یہ صفدرنے کہا۔

معلے سے پہلے کراسی، اس کا ساتھی اور ابوعبداللہ ہیلی کا پٹر سے اللہ کا گئے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ بمباری سے پہلے ہی کسی محفوظ

مقام پر پہنچ گئے ہوں اور اب تک مھنوظ ہوں" مصد لیکی نے کہا۔ " انہوں نے وسیع دائرے میں تباہی پھیلائی ہے۔ اس قدر

الله البول عے وی وارم میں جابات کی بیان ہے۔ اس مرد خوفناک بمباری میں ان کا نج نظلنا محال ہی نظر آیا ہے " - تنویر نے کہا ۔ " تم کیا کہتے ہو عمر ان - کیا وہ اس خوفناک محلے سے نج نظے ہوں

گے '۔جولیانے عمران سے یو جما۔

" اگر میں علم نجوم جانتا تو شاید میں معلوم کر لیتا کہ وہ اس خوفتاک حملے سے محفوظ ہیں یا نہیں "۔ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ وہ کراسٹی اور ابو عبداللہ کی وجہ سے خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ عمران کی پریشانی کو وہ سجھ سکتے تھے۔ عمران کو کراسٹی سے زیادہ ابو عبداللہ کی

فکر تھی۔

" میں ایک بات کہوں"۔جولیانے چند کمجے توقف کے بعد کہا۔

فائٹر طیارے جس طرح دہاں خوفناک بمباری کر رہے ہیں اس سے تو ان لو گوں کے بھی ٹکڑے اڑگئے ہوں گے "مجولیا نے ہونٹ بھینچے ہوئے کما۔

عمران کو اب خو دپر غصہ آرہاتھا کہ اے اس وقت تک یہیں رکنا چاہئے تھا جب تک وہ کراسٹی کو بحفاظت ہیون ویلی ہمنچنے نہ دیکھ لیتا یا اسے اپنے کسی ساتھی کی کم از کم اس مشین پر ڈیوٹی لگانی چاہئے تھی تاکہ وہ کراسٹی پریوری طرح نظرر کھ سکتا۔ لیکن اس کے جانے کے بعد

ان میں سے کسی نے شایداس مشین کوآن نہیں کیاتھا اور وہ پنڈت

نارائن سے الحھ پڑے تھے۔اب وہ ہیلی کا پٹر کو تباہ ہوتے دیکھ رہاتھا۔ لیکن کراسٹی، ابو عبداللہ وغیرہ کے بارے میں نہ جان سکتا تھا کہ وہ

لوگ کہاں گئے ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے۔ وہ کافی ویر تک مشین کے پاس بیٹھاسو چتارہا کہ اب وہ کیا کرے

رہ دی کی کیونات میں ہے جاتے ہیں کیسے تپہ حلائے مگر اسے کوئی راستہ بچھائی نہیں دے رہاتھا۔ پھر عمران کو اچانک اس سیل فون کا

خیال آیا حبے اس نے کراسٹی کے پاس دیکھاتھااور اس نے اس مشین سے اس کا نمبر معلوم کر لیا تھا۔اسے وہ نمبریاد تھا۔عمران نے جیب

مگر دوسری طرف سے کمپیوٹرائزڈ آواز سن کر عمران نے بے اختیار ہوند جمینے لئے ۔ کمپیوٹرائزڈ آواز کے کہنے کے مطابق وہ فون آف تھا۔

ہو تب ہی ہے۔ پیوٹرا رواوار کے ہے ہے سطان وہ وی ات عام عمران نے ایک دو بار پھرٹرائی کی مگر بے سو د۔اس نے فون بند کرکے

جاتے ہو "۔ جولیانے زیرلب مسکراتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا۔
" مجھ سے بات کرنے سے بہتر ہے لینے بھائی سے کہو کہ وہ میرے
ماں باپ سے جاکر بات کر لے۔ مجھے بقین ہے کہ وہ اس کی بات
فرور مان جائیں گے"۔ عمران نے اسی انداز میں کہا تو ان کی
مسکراہٹیں گہری ہوگئیں۔

" کون سی بات " - صفدر نے عمران کی باتوں کا لطف لیستے ہوئے

"ارے یار۔ کوئی بھائی اپن اکلوتی بہن کا رشتہ لے کر ان کے پاس جائے گاتو وہ انکار تھوڑا ہی کریں گے "۔ عمران نے کہاتو سب زور ہیں جائے گاتو وہ انکار تھوڑا ہی کریں گے "۔ عمران نے کچھ کہنے کے ہنس پڑے جبکہ تنویر غصے سے تلملا کر رہ گیا۔اس نے کچھ کہنے کے کئے منہ کھولا ہی تھا کہ بند کر لیا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ عمران سے جس قدر الحجے گا عمران اسے زچ کرتا رہے گا۔اس لئے اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ "مس جولیا آپ کچھ کہ رہی تھیں "۔ صفدر نے تنویر کو غصے میں "مس جولیا آپ کچھ کہ رہی تھیں "۔ صفدر نے تنویر کو غصے میں

ریکھ کر بات بدلتے ہوئے کہا۔ دیکھ کر بات بدلتے ہوئے کہا۔

" ہاں میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہاں مزید وقت ضائع نہیں لرنا چاہئے۔ ہمیں جلد سے جلد اس مقام تک پہنچنا چاہئے جہاں سے لراسٹی اور ابو عبداللہ غائب ہوئے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں ت لگانا ہوگا کہ وہ کس حال میں ہیں "جولیانے کہا۔

لے "آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن عمران صاحب ان سائنسدانوں

" ضرور کہو۔ تم ڈیٹی چیف ہو۔ تہمیں کہنے سے بھلا کون روک سکتا ہے۔ ایک کیا تم سینگڑوں باتیں بھی کہوگی تو ہم سنیں گے۔ بلکہ ہمہ تن گوش اور خرگوش ہو کر سنیں گے " عمران نے اچانک مسکراتے ہوئے کہا تو وہ حیران رہگئے۔ عمران کہاں اس قدر سنجیدہ اور متفکر نظر آرہا تھا۔ اب وہ اس طرح مسکرارہا تھاجسے کوئی بات ہی شہوئی ہو۔ " حیرت ہے تم تو واقعی گرگٹوں کی طرح رنگ بدل لیتے ہو۔ نہ حمہارے سنجیدہ ہونے کا تیہ چلتا ہے اور نہ خوش مزاتی کا " جولیا نے

حیرت بھرے لیج میں کہا۔ " اسے لیتے میں ان بیچی کنوان موں "۔ عمران فرای انداز میں

" اس لئے میں اب تک کنوارہ ہوں "۔ عمران نے اس انداز میں

" مس جولیا کی اس بات سے کنوارہ ہونے نہ ہونے کا کیا تعلق ہے عمران صاحب"۔صفدرنے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یارسدهی سی بات ہے۔ یہ عرصہ درازسے میرے ساتھ ہے۔ نہ

یہ میری مزاج آشا ہوئی ہے اور نہ اس کا بھائی۔ جب تک یہ میری مزاج آشا نہیں ہوگی تب تک مجھے کنوارہ ہی رہناپڑے گاناں۔ کیوں

تنویر "۔عمران نے کہاتو وہ سب ہنس پڑے۔ «شٹ اپ "۔ تنویر نے غصیلے لیج میں کہا۔

" صفدریه همهیں کہہ رہاہے "۔عمران نے جلدی سے کہا تو وہ سب ایک بار پھرہنس پڑے۔

" تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ کہاں کی بات کہاں لے

## Down added from https://paksociety.com مران نے کہا۔ "پنڈت نارا تن کے آفس میں "۔ عمران نے کہا۔ "پنڈت نارا تن کے آفس میں "۔ عمران نے کہا۔

" وہاں کیا کرنا ہے " ہولیانے اس انداز میں کہا۔

" وہاں جا کر حمہیں لطیفے سناؤں گا اور رمباسمبا رقص کرے

د کھاؤں گا۔شاید اس سے تہاری بوریت دور ہو جائے "۔عمران نے

" تم جیسے احمق سے اور توقع بھی کیا کی جاسکتی ہے" ۔جولیانے منہ بنا کر کہا۔وہ سب پنڈت نارائن کے آفس میں آگئے۔

عمران نے پنڈت نارائن کی میز کی دراز ہے اس کا کیب وسیع حیطہ ممل كا ٹرانسمير تكالا اور اس درازے اس فے الي دائرى تكال لى سيد

ڈائری بھی پنڈت نارائن کی ہی تھی جس میں اس نے رابطہ نمبر درج کر رکھے تھے۔عمران ورق پلٹتا رہا بھراس نے ایک صفحہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں چمک آگئے۔اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر اٹھا اور ڈائری

میں درج ایک فریکو ئنسی ایڈ جسٹ کرنے لگا۔ " ہیلو۔ ہیلو پنڈت نارائن کالنگ ۔ ہیلو۔ ہیلو۔ اوور "۔عمران نے

ایک بٹن پریس کرے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

" يس \_ بيس كيم فرام ميون ويلي النشرنگ يو \_ اوور " \_ دوسري طرف سے ایک تیزآواز سنائی دی۔

" چیف آف کافرسانی سیکرٹ سروس پنڈت نارائن بول رہا ہوں۔میری کمانڈرآندرے سے بات کراؤ۔اوور "۔عمران نے پنڈت نارائن کی آواز میں سخت کھیج میں کہا۔

ك بغيريهان سے نہيں جاناچاہتے "-صديقى نے كما-" ہمارا مشن ابو عبداللہ کو آزاد کرانے اور بلیک فورس کی ہلاکت كا ہے۔ اور ہم اپنے مشن سے بث كركام كر رہے ہيں۔جو سراسر غلط

ہے۔ ابھی آغاجمشیدان سائنسدانوں کے بارے میں معلوبات حاصل كر رہا ہے۔ نجانے اسے اس كام میں كتنا وقت لگ جائے۔اس وقت تك كيا بم سب بائق برمائق ركه كريش كريان كرياك تائيد ميں تيز کھيج ميں کہا۔

" ہاں یہ بات بھی ہے۔ کیوں عمران صاحب-آپ کیا کہتے ہیں "۔ صفدرنے کہا۔

"كس كوكياكية بيس" -عمران فياس انداز مين كما جيسي اس في

تنويراورجوليا كى بات سنى بى مذہو-" ہونہد، ہم یہاں بلاوجہ اپناوقت ضائع کر رہے ہیں "۔جولیانے

" بلاوجد ارے وہ کیوں " مران نے ای انداز میں کہا۔

" عمران " \_ جوليانے عصيلے ليج ميں كہاتو عمران يكفت الجهل پڑا۔ " ارے باپ رے۔اتنا غصہ۔اچھا اچھا میں تمہارا وقت بلادجہ ضائع نہیں ہونے دوں گا۔آؤوقت ضائع کرنے کی کوئی وجہ ملاش

کریں "۔ عمران نے کہااور آپریشنل روم سے باہر کی طرف جل پڑا۔ "كمان جارب مو" -جولياني عصے اور پريشاني سے مونث چباتے ہوئے کہا۔وہ سباس کے ساتھ ہولئے تھے۔

Downloaded from ht فرف جاري اين اور الرك كر دين اور اس ہملی کا پٹر کو مارک کریں ۔جنسے ہی ہملی کا پٹر ہیون ویلی میں واخل ہوا سے گھیرلیں ۔لیڈی ایجنٹ اور ابوعبداللہ کو وہاں سے نج کر نہیں نکانا چاہئے۔ اوور "۔ عمران نے کہا اور اس کی ذہانت آمیز بات سن کر اس کے ساتھی عمران کو داد بھری نظروں سے دیکھنے گئے۔ عمران نے جس انداز میں بات کی تھی کمانڈر آندرے نے اگر کراسی کے خلاف کارروائی کی ہوگی تو وہ بتا دے گا کہ وہ کس حال میں اور کہاں ہیں۔ "آپ بے فکر رہیں پنڈت نارائن۔ہم نے وائث کوبرا کے ہیلی

" اوہ ، کیا وہ لیڈی ایجنٹ، اس کے ساتھی اور ابوعبداللہ بھی ہث

کاپٹر کو ہٹ کر دیا ہے۔ اوور " روسری طرف سے کمانڈر آندرے نے

ہو گئے ہیں۔اوور "۔عمران نے کہا۔

" نہیں پنڈت نارائن - فضائی حملے سے پہلے وہ میلی کا پڑسے نکل كئے تھے۔ وہ جنگل سے نكل كر ايك سرحدى كاؤں ميں بہن كئے تھے۔ انہوں نے دہاں ہماری فورس پر حملہ کیا تھااور ایک جیب لے کر نکل بھا گے تھے لیکن ہم نے اس سارے علاقے کی پکٹنگ کر رکھی تھی۔ہم

نے انہیں گر فتار کر لیا ہے۔اوور \* سکمانڈر آندرے نے کہا۔ " اوہ، ویری گڈ۔ اب کماں ہیں وہ۔ اوور"۔ عمران نے ان کی گرفتاری کا سن کر آنگھیں جیکاتے ہوئے کہا۔ کراسٹی اور ابوعبداللد

کے زندہ ہونے کاس کر سیکرٹ سروس کے ممبران کے چبروں پر بھی

" او کے مہولڈ آن بلیز - اوور " - دوسری طرف سے کہا گیا- چر چر لموں کے توقف کے بعد ٹرانسمیٹر میں ایک بھاری اور کرخت آواز

" يس پندت نارائن - بيس كماندر آندر يول رما مون-

" كمانڈر آندرے۔ جناب پریذیڈنٹ نے نیشنل سیکورٹی کے ساتھ ہون ویلی سے بیس کیپ کی سکورٹی کے تمام تر انتظامات کھے سونب دیئے ہیں۔اس کاآر ڈر پریذیڈنٹ سرکل سے جاری کرویا گیا ہے جو بہت جلد آپ کو فیکس کر دیا جائے گا۔اوور "۔عمران نے کہا۔

" فیکس آگیا ہے پنڈت نارائن۔اوور"۔دوسری طرف سے کمانڈر

" اوہ، گڈ۔ میں نے آپ کو ایک بات پو چھنے کے لئے کال کیا ہے

کمانڈرآندرے۔اوور"۔ " پس پنڈت نارائن یو چمیں ۔اوور " ۔ کمانڈر آندرے نے کہا۔

"آپ کے علم میں یہ بات آ حکی ہوگی کہ ایک لیڈی ایجن نے وائٹ کوبرا کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرے اس کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا

ہے۔جس کی وجہ سے وائٹ کوبراکی تمام کوبرا فورس ہلاک ہو چگ ہے۔ ہیڈ کوارٹر کی تباہی سے قبل وہ لیڈی ایجنٹ وائٹ کوبرا کو یر غمال بنا کر اور اس کے ساتھ ہیون ویلی کے نیڈر ابو عبداللہ کو نکال

کر لے گئی تھی۔وہ وائٹ کوبرا کے سپیشل ہیلی کا پٹر میں ہیون ویلی کی Downloaded from https://paksociety.com

Downloaded from https://paksociety.c المجامع المجامع

اطمينان آگياتھا۔ رہا ہوں کہ اسے ملڑی ہسپتال جمیج دوں۔آپ کی کیا رائے ہے۔ " وہ میرے قبضے میں ہیں۔ اوور " سکمانڈر آندرے نے جواب دیا۔

ادور " مكاندر آندر ي نے كما-\* ٹھرک ہے۔ انہیں کری نگرانی میں رکھیں۔ خاص طور پراس لڑی کو کوئی ڈھیل نہ دیں۔ وہ بہت خطرناک لڑکی ہے۔ اوور "۔

" مصل ہے۔ تم اسے ملٹری ہسپتال جھوا دو۔ اب اس کی ہمیں

فرورت بھی نہیں ہے۔اوور <sup>\*</sup>۔عمران نے کہا۔ " او کے۔ میں بیہ کام ابھی کرالیتا ہوں۔اوور "۔ کمانڈر آندرے

" او کے ۔ اوور اینڈ آل "۔ عمران نے کہا اور اس نے ٹرانسمیٹر آف

اگذ، تم نے کراسٹی اور ابوعبداللہ کے بارے میں معلومات ماصل کرنے کا صحیح طریقہ اختیار کیا تھا"۔جولیا نے عمران کی تعریف

" تو ما نتی ہو ناں کہ میں ذہین ہوں " ۔عمران نے مسکراتے ہوئے

واسے کہتے ہیں میاں معوآب بننا وستور نے براسامنہ بناتے

ہوئے کہاتو وہ سب ہنس پڑے۔ و حلو میاں مٹھوکی قسمت میں تو پیناآ ہی جاتی ہے۔ گدھے کو کیا ملتا ہے"۔ عمران نے کہا تو وہ سب زور سے ہنس پڑے۔ جبکہ تنویر غزا

کر رہ گیا تھا۔

" میں تمہیں گدھانظرآتا ہوں "۔ تنویرنے عزا کر کہا۔

" دوند وری پندت نارائن - میں نے انہیں قید کرے مسلسل بے ہوش رکھا ہوا ہے۔ وہ میری مرضی کے بغیر کسی بھی طرح ہوش میں نہیں آسکتی ۔اوور " ۔ کمانڈر آندرے نے کہا۔

مصك بيد مي جلدي مهارك ياس بيخ جاؤل كا-وبال بمي کچے اور افراد کا بھی شکار کرنا ہے۔اوور "عمران نے کہا۔ "كيا مطلب كيا اور ايجنك بهي اس طرف آرب بين - اوور"-کمانڈر آندرے نے چونک کر کہا۔

" ہاں۔لیکن تم فکر مذکرو۔میں نے ان کو شکار کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ وہ کسی مجی طرح میرے ہاتھوں کج نہیں سکیں گے۔ اوور "۔عمران نے کہا۔

و او کے۔ آپ آئیں گے تو اس سلسلے پر مزید بات جیت ہوگ۔ اوور"۔ کمانڈر آندرے نے کہا۔

ا او کے اور ہاں کمانڈر آندرے تم نے وائٹ کوبرا کے بارے میں نہیں بتایا۔اس کی کیا بوزیش ہے۔ادور " مران نے بوجھا۔ وو ممل طور پر بے ہوش ہے۔ سی نے اسے ہوش سی لانے ک

https://paksociety.com
سنا ہے گدھے کے سر پر سینگ ہیں ہوتے۔ اور تھے واقع " میر حمادے سر پر سینگ نظر نہیں آرہے"۔عمران نے تنویر کے سر ک

طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا تو ان سب کی ہنسی تیز ہو گئ۔ "ليكن مح حمهاد ، سريرسينگ ضرور نظرآد ، بين "- تنوير نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔

" گرهوں کی نظریں اس قدر تیز ہوتی ہیں۔ یہ آج ہی معلوم ہوا ہے"۔ عمران نے کہا تو تنویراس کے جواب پر کے کر رہ گیا۔ عمران اسے زچ کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیہاتھا۔ " اچھا ہنسی مذاق چھوڑو سیہ بہاؤاب کیا کرنا ہے " مجولیا نے بات بدلتے ہوئے کہا۔

" میں تو کہتا ہوں سب کھ چوڑ چھاڑ کر جلدی سے شادی کر لیتے ہیں - نکاح پڑھنے کے فرائض صفدر سرانجام دے لے گا اور رخصتی کے لئے مہاں ایک جھائی بھی تو موجودے "عمران نے کہا تو وہ ایک بار کھر ہنس پڑے۔

" ہونہد، میں اور تم سے شادی کروں گی۔ کبھی شکل دیکھی ہے آئين مين "-جولياني مصنوعي عص سے كما-

" روزې د يکھتا ہوں ۔ چاند ساچېره ہے۔ شېزاده گلفام ميں اور مجھ میں بس تھوڑا ساہی فرق ہے "۔عمران نے بری معصومیت سے کہاتو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔

"اوروه فرق کیا ہے عمران صاحب"۔ صفدرنے ہنستے ہوئے کہا۔

" میرے سرپر سینگ ہیں جو صرف تنویر کو نظر آ رہے ہیں اور کچھ

نہیں "۔عمران نے اس انداز میں کہا کہ وہ سب زور دار قہقہہ لگانے پر بجور ہوگئے۔اس بار تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا تھا۔

" اچھا اب خاموش ہو جاؤ۔ میں ذرا پریذیڈنٹ صاحب سے بات کرلوں " مران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

" پريذيدن سے اب تم پريذيدن سے كيا بات كرنا چاہتے ہو۔ابھی توان سے مل کر آرہے ہو"۔جولیانے حیران ہو کر کہا۔

" ابھی بتاتا ہوں"۔ عمران نے کہا اور سرخ فون اٹھا کر قریب رتے ہوئے اس نے رسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور پریذیڈنٹ سرکل

کے ہنبر پریس کرنے لگا۔ " یس پریذیڈنٹ سرکل"۔ دوسری طرف سے پریذیڈنٹ کے

ملڑی سیکرٹری کرنل وشال کی آواز سنائی دی۔عمران نے فون کا لاؤڈر آن کر دیاتھا۔

" پندت نارائن سپيکنگ ميري پريذيدن صاحب سے بات کرائیں "۔عمران نے کہا۔

"اوے۔ ہولڈ آن کریں "۔ ملٹری سیکرٹری نے کہا۔

" يس پريذيد نك مير" - چند لمحول بعد صدركى تهمبر آواز سنائى

" سر، میں آپ کو عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں

ا كي اطلاع دينا چاہما تھا"۔ عمران نے پنڈت نارائن كے ليج ميں

کئے چاہے اسے اور اس کے ساتھیوں کو کافرستان کی سپیشل لیبارٹریوں کو ہی کیوں نہ تباہ کرناپڑے " مران نے انتہائی سنجیدہ ہج میں کہا۔

ہ بیت اوہ، ویری بیڈررئیلی ویری بیڈراگراس نے ہمارے ان نامور انتسدانوں کو ہلاک کر دیا تو اس سے کافرستان کی کمر ٹوٹ جائے گ اور ہم کہیں کے ند رہیں گے "-صدر مملکت نے پریشانی سے بھرپور لیج میں کہا۔

" میں سر، مسٹر بلکی نے عمران کو یقین دلایا تھا کہ اس کے پاس بے پناہ سور سزہیں ۔ وہ آسانی سے ان دونوں سائنسدانوں تک پہنچ جائے گا اور ان کو ہلاک کرناان کے لئے کچھ مشکل مذہوگا"۔ عمران نے صدر مملکت کو اور زیادہ پریشان کرتے ہوئے کہا۔

" نہیں، نہیں۔ الیہا نہیں ہوگا۔ اگر وہ دونوں سائنسدان ہلاک ہوگئے تو کافرستان میں اس قدر بدامی اور بدحالی پھیل جائے گی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ ان دونوں سائنسدانوں کی موت پورے کافرستان کی موت ہوگی۔ کچھ کروپنڈت نارائن۔ ان عفریتوں سے ڈاکٹر عبدالر شید اور ڈاکٹررام پرشاد کو بچا لو۔ بچالو انہیں۔ ورنہ سب کچھ ختم ہوجائے گا"۔ صدر مملکت کی لرزتی ہوئی آواز آئی۔ "اس سلسلے میں، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں بتاب صدر۔ اگر آپ اس کی اجازت دیں تو "عمران نے کہا۔

"بولو بلدى بولو" صدر مملكت نيز ليج ميل كها-

' سی اطلاع " - صدر نے عمران کا نام س کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔

" سر، ہمارے ریڈیو کنٹرول سیکشن نے ایک ٹرانسمیٹر کال جیک کی ہے ۔اس کال میں علی عمران، پرنس آف ڈھمپ کے حوالے ہے کسی مسٹر بلکی سے بات کر رہاتھا۔وہ دونوں کو ڈمیں بات کر رہ تھے ۔ میں اس کو ڈ کو جانتا تھا۔ جب میں نے ان دونوں کی باتیں سنیں تو میں پریشان ہو گیا۔عمران مسٹر بلکیک کو دو افراد کی ہلاکت کے احکامات دے رہاتھا"۔عمران نے کہا۔

" اوہ، اوہ وہ کن دوآدمیوں کی ہلا کت کے احکامات دے رہا تھا"۔ صدر مملکت کی چو تکتی ہوئی آواز آئی۔

" وہ دو سائنسدان ہیں سر۔ ایک ایٹی شیکنالوجی کے موجد ڈاکٹر عبدالر شید اور دوسرے تھری سٹار میزائل کی ایجاد کرنے والے ڈاکٹر رام پرشاد"۔ عمران نے کہا تو اس کی بات سن کر صدر مملکت بری طرح سے اچھل پڑے۔

و کک، کیا عمران اب ڈا کڑ عبدالر شید اور ڈا کٹر رام پرشاد کو بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے"۔صدر مملکت نے بڑے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

یں سرے عمران نے مسٹر بلیک کو سختی سے ہدایات دی تھیں کہ ان دونوں سائنسدانوں کو ہرصورت میں ہلاک ہو ناچاہئے ۔اس کے

#### Downbaded from https://paksociety290m

تحریب آزادی کے طور پر کام کرنے والی کئی متظیموں کی انہیں باقاعدہ سورث حاصل ہے ۔ جن کی مدد سے وہ یہ سب کھ کرتے چر رہے ہیں۔ علی عمران دوہری چالیں حل رہاہے۔ایک طرف وہ ہیون ویلی میں جا کر بلکی فورس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے اور وہاں سے ابو عبداللہ کو آزاد کرانا چاہتا ہے تو دوسری طرف وہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے كافرستان كو شديد نقصان بهنيانا چاهما ب- تاكه كافرستان كي معيشت مكمل طور برتباه بتوجائے "-انہوں نے ڈاكٹر عبدالرشيد اور ڈاكٹررام پرشاد کی ہلاکت کاجو پروگرم بنایا ہے۔اگراس میں وہ کامیاب ہوگئے تو کافرستان ان جیسے عظیم اور نامور سائنسدانوں سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائیں گے حن کاازالہ ہم کسی بھی صورت میں نہیں کر سکیں گے ۔ ڈاکٹر عبدالرشد اور ڈاکٹررام پرشاد جیسے سائنسدان صدیوں میں پیداہوتے ہیں۔اس لئے ان دونوں سائنسدانوں کی زند گیوں کی نہ صرف ہمیں بلکہ پوری قوم کو ضرورت ہے۔ان کو عمران اور اس کے ساتھیوں سے بچانے کے لئے ہمیں ہر ممکن اقدام کرنے ہوں گے اور میرااس سلسلے میں آپ کو مشورہ ہے کہ ان دونوں سائنسدانوں کی پروٹیکشن کی ذمہ داری بھی آپ مجھے سونب دیں۔ میں ان دونوں سائنسدانوں کو الیی جگہ چھیا دوں گا جہاں عمران اور اس کے ساتھیوں کا خیال تک بھی نہیں پہنے گا۔ دونوں سائنسدانوں کی حفاظت کا انتظام کرنے کے بعد میں اپنی پوری قوت اور بتام تر سورسز ان کے پیچے لگادوں گااورا کروہ یا نال میں بھی چھپے ہوئے تو میں انہیں

" عمران اور اس کے ساتھیوں پراس وقت خون سوار ہے ۔ان سے کچے بعید نہیں کہ وہ کیا کر گزریں۔انہوں نے وی کچے کیا ہے جو کا تھا۔ مارشل مہادیو نے ان کے لئے کافرستان میں داخل ہونے ک تمام راستے سیلڈ کر رکھے تھے ۔ لیکن اس کے باوجود وہ نہ صرف کافرستان میں داخل ہو گئے بلکہ انہوں نے اس بار کافرستانی ایجنسیوں کا جو نقصان کیا ہے اس کی مثال کم بی ملتی ہے۔اس وقت مارشل مهادیو کی وائٹ کوبرا فورس اور ملڑی سمیت کافرستان کی متام ایجنساں عمران اوراس کے ساتھیوں کوٹریس کرنے اورانہیں ہلاک کرنے میں ناکام ہو حکی ہیں۔عمران اور اس کے ساتھیوں کا مین ٹار گٹ ہیون ویلی کا بیس کیمپ ہے جہاں ابو عبداللہ کو رکھا گیا ہے۔ اس کے لئے عمران اور اس کے ساتھی کافرستان پر قیامت بن کر ٹوٹے ہوئے ہیں ۔ یوں لگ رہا ہے جیسے انہیں عباں روکنے والا کوئی نہیں ہے ۔ میں آپ سے اپن سروس کے ساتھ ہیون ویلی جانے کی اجازت پہلے ہی لے حکا ہوں۔میں اور میرے ساتھی اس بیس کیم کااس انداز میں محاصرہ کریں گے کہ عمران اور اس کے ساتھی تو کیا ہماری نظروں میں آئے بغیراکی معمولی مکھی یا مچر بھی اس بیس کیمی میں داخل نہ ہوسکے گا۔اور ہم علی عمران اوراس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا البیا فول پروف انتظام کریں گے جس سے وہ کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکیں گے ۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران اوراس کے ساتھ عہاں اکسلے نہیں ہیں۔ہیون ویلی میں

## Downloaded from https://

نے محمبر لیج میں کہا۔

" میں جانتا ہوں سر۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں این ذمہ

داری سے معمولی سی معملت نہیں برتوں گا"۔ عمران نے جلدی ے کہا۔ وہ جانا تھا پنڈت نارائن، صدر اور وزیراعظم سے اس انداز

میں باتیں کرتا تھا اور اپنی باتیں منوانے کے لیے قسمیں کھانے اور

وعدے کرنے ہے بھی گریز نہیں کر تا تھا۔اس لئے اس نے خود کو

مکمل طور پر پنڈت نارائن کے سانچ میں ڈھال رکھا تھا تاکہ كافرساني صدر كواس پرمعمولي سابھي شک مذہوسکے گا۔

"ہونہہ ٹھک ہے۔آپ ریزیڈنٹ سرکل میں آجائیں۔ بجربات

كرتے ہيں "۔ صدر نے كما اور اس كے ساتھ بى انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عمران کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔

" کیااب تم پریذیڈنٹ سرکل جاؤگے "۔جولیانے کہا۔

" ہاں، اب میں ان دونوں سائنسدانوں کو ساتھ بی لے کر آؤں

گا"۔عمران نے کہا۔

" کیا تمہیں بقین ہے کہ صدر مملکت ان دونوں سائنسدانوں کو

مہارے حوالے کردیں گے "۔جولیانے کہا۔

» کو شش کر لینے میں کیا حرج ہے۔اگر مسئلہ حل نہ ہواتو ہم اپنے طور پر انہیں اغوا کر لیں گے۔اس کے لئے ظاہر ہے ہمیں آغاجمشید کی کال کا ہی انتظار کرناپڑے گا "۔عمران نے کہا تو انہوں نے اشبات میں

سرملاميئے۔

" ہونہد، اگر میں تہیں اجازت دے دوں تو تم ڈا کڑ عبدالرشد اور ڈا کٹر رام پرشاد کو لے جاکر کہاں رکھو گے "-صدر مملکت نے چند لمح توقف کے بعد کہاتو عمران کی آنگھیں جمک اٹھیں۔

لھینچ نکالوں گا "۔عمران کہتا حلا گیا۔

میرے چند خاص افراد کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ان ٹھکانوں پر میں نے بے پناہ سائنسی ایجادات کا جال مصلا رکھا ہے جہاں میری اجازت کے بغیر کوئی داخل ہونے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا۔ای

" میرے یاس بہت سے ٹھکانے ہیں سر۔ جن کے بارے میں

طرح کا میرااکی ٹھکانہ ہے جبے میں نے زیرو بلاک کا نام دے رکھا ہے۔اگر میں ان دونوں سائنسدانوں کو زیرو بلاک میں لے جاکر چھیا دوں تو عمران اور اس کے ساتھی ساری زندگی بھی کافرستان میں

ٹکریں مارتے رہیں تو وہ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے "۔عمران نے ایک فرضی ٹھکانے کے بارے میں صدر مملکت کو بتاتے ہوئے کہا۔

" اس کے باوجو داگر تمہارے تمام انتظامات دھرے رہ گئے تو"۔ صدر مملکت نے سخت کیج میں کہا۔

"آپ بے فکر رہیں سراس کی تمام تر ذمہ داری جھ پرہو گا- میں ا بن جان دے دوں گا مگر ان دونوں سائنسدانوں پرہلگی ہی بھی آگج

نہیں آنے دوں گا"۔عمران نے کہا۔ " سوچ لو پنڈت نارائن۔ سائنسدانوں کو تحفظ دینے میں اگر تم

ناكام ہو گئے تو تم جانتے ہو تمہاراكيا حشر ہو سكتا ہے "-صدرمملكت

عمران نے انہیں پنڈت نارائن پر نظر رکھنے کی ہدایات دیں اور ہمیلی کا پڑ پرائیک بار بھر پر بذید نیٹ سرکل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ پر بذیڈ نٹ صاحب کے سلمنے موجو دتھا۔ عمران نے پر بذیڈ نٹ کو بھر قائل کر نا شروع کر دیا کہ وہ ان دونوں سائنسدانوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ عمران کے قائل کرنے پر کافر ستانی صدر نے اس پر بھین کر لیا تھا۔ ویسے بھی اس وقت صدر کے سلمنے کافر ستانی سیکرٹ سروس کے اور دوسری کوئی ایجنسی نہیں کے سلمنے کافر ستانی سیکرٹ سروس کے اور دوسری کوئی ایجنسی نہیں سائنسدان کافر ستانی کی ناک سمجھے جاتے تھے۔ جن کو گنوانے کے سائنسدان کافر ستانی صدر کی جان تھی جاتے تھے۔ جن کو گنوانے کے خیال سے ہی کافر ستانی صدر کی جان تھی جاتے تھے۔ جن کو گنوانے کے خیال سے ہی کافر ستانی صدر کی جان تکھی جاتے تھے۔ جن کو گنوانے کے خیال سے ہی کافر ستانی صدر کی جان تکھی جاتے تھے۔ اس لئے اس نے آسانی سے ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری پنڈت نارائن کے سپرد

" مُصکی ہے ۔ میں پرائم منسٹر اور وزارت سائنس سے بات کرتا ہوں۔ ان پر ساری صور تحال واضح کر دی جائے گی ۔ پھر میں دونوں سائنسدانوں کو عبیں پریذیڈ نٹ سرکل میں بلوالوں گا۔ اس کے بعد ان دونوں کو حفاظت کے پیش نظر میں تمہارے حوالے کر دوں گا"۔ چند کمچے سوچتے رہنے کے بعد صدر مملکت نے کہا تو عمران نے اثبات میں سربلا دیا۔ پھر کافرسانی صدر فون پر پرائم منسٹر اور سیکرٹری وزارت سائنس سے بات کرنے اور ان سے صلاح و مشورے کرنے میں معروف ہوگئے ۔عمران اس دوران خاموشی سے ان کی باتیں سن

رہ ساتی تقریباً ایک گھنٹہ مسلسل فون پر بات کرنے کے بعد کافرسانی صدر نے تھکے تھکے انداز میں فون بند کر دیا۔

" میں نے انہیں قائل کر لیا ہے۔ آدھے گھنٹے میں ڈاکٹر عبدالرشید اور ڈاکٹر رام پرشاد کو یہاں پہنچا دیا جائے گا۔ جب تک تم تھے زیرو بلاک کا محل ووقوع اور وہاں موجو د حفاظتی انتظامات کی تفصیل بناؤ"۔ صدر مملکت نے کہا۔ اس کی بات سن کر عمران مسکرا دیا۔ وہ جانا تھا کہ کافرستانی صدر یہ سوال ضرور کرے گا۔ اس نے کافرستانی صدر کو پنڈت نارائن کے سپیشل ہیڈ کو ارٹراور وہاں موجو دزیروروم کے بارے میں تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ جہاں پنڈت نارائن

زیرو روم کی تفصیل سن کر کافرستانی صدر کے چہرے پر گہرا اطمینان اور سکون جملائے لگا تھا۔ جسبے اسے یقین ہو گیا ہو کہ ڈاکٹر عبدالر شید اور ڈاکٹر رام پرشاد واقعی زیرو بلاک میں نہایت حفاظت اور سکون سے رہ سکتے تھے اور عمران اور اس کے ساتھی لاکھ نگریں مارتے رہیں وہ زیرو بلاک میں کسی بھی صورت نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کافرستانی صدر کو قائل کرنا عمران کا کام تھا اور عمران نے واقعی کافرستانی صدر کو چھیوں میں قائل کرنیا تھا۔

ہیڈ کو ارٹر اور زیروروم میں ان سائنسدانوں کے ساتھ رہیں گے اور وہ
دونوں سربراہ ان سائنس دانوں کی حفاظت کریں گے۔ عمران کو جملا
اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ چتانچہ وہ پنڈت نارائن کے ہمیلی کاپٹر
میں دونوں سائنسدانوں اور دونوں چیفس کو لے کر ہیڈ کو ارٹر آگیا۔
جہاں اس نے ان دونوں چیفس کو کوئی موقع دیئے بغیر ہلاک کر دیا
تھا۔ اس کے بعد عمران نے ان دونوں سائنسدانوں کو بھی ہوش
کر دیا تھا۔ دونوں سائنسدانوں کو بے ہوش کر کے عمران نے ان پر
تتویی عمل کر کے ان کے ذہنوں میں اپنی ہدایات فیڈ کر دیں اور ان
پر میک اپ کر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں اور اپنا میک اپ
کیا اور پھر وہ پنڈت نارائن کے ہمیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ہمیون ویلی کی
طرف روانہ ہوگئے۔

ہیون ویلی روانہ ہونے سے پہلے عمران نے آغا جمشید کو کال کرکے اسے ہیڈ کو ارٹر بلالیا تھا۔اس کا مقصد چونکہ حل ہو چکا تھا۔اس لئے وہ آغا جمشید کو ہیون ویلی اپنے ساتھ لے جانا چاہیا تھا۔

ہیلی کا پٹر میں اس وقت تیرہ افراد موجو دتھے۔ جن میں عمران کے ساتھیوں کے ساتھ آغا جمشید اور دونوں سائنسدان موجود تھے جو میک اپ میں عمران کے ساتھی ہی لگ رہے تھے۔ عمران آغا جمشید کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ باقی سب ہیلی کا پٹر کے پچھلے جھے

میں تھے۔ان کے پچروں پر گہری سنجیدگی تھی۔ میلی کا پٹر بلندی پر نہایت تیزی سے اڑا جا رہا تھا۔ بھر سرسبز مخصوص ساخت کابڑا ساہیلی کاپٹر تاریکی کو چیر تاہوا تیزی سے آگے بڑھا جا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی پائلٹ سیٹ پر آغا جمشیر تھاچو نکہ وہ ہیون ویلی کے تمام راستوں سے بخوبی واقف تھا اس لئے عمران نے اسے خاص طور پر لینے ساتھ لے لیا تھا۔

ی ک ورپر سپ محران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ دونئے افراد میمی موجو د تھے۔جو ڈا کٹر عبدالر شید اور رام پر شادتھے۔

ضروری کارروائی کے بعد صدر مملکت نے پنڈت نارائن کی ذات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے وہ دونوں سائنس دان اس کے حوالے کر دیئے تھے۔ ان سائنسدانوں کی حفاطت کے لئے صدر مملکت نے کافرستان کی دو بڑی ایجنسیوں کے چیفس کو بھی پنڈت نارائن کے

سائقے کر دیا تھا اور انہوں نے پنڈت نارائن کو سختی سے ہدایات دیں تھیں کہ دونوں ایجنسیوں کے سربراہ اس کی غیرموجود گی میں اس کے

پہاڑیوں کاسلسلہ شروع ہوتے ہی ہیلی کا پٹر نیچ آگیا۔

" محمران صاحب۔ ہیلی کا پٹر اب ہیون ویلی میں داخل ہو رہا ہے۔

" عران صاحب۔ ہیلی کا پٹر اب ہیون ویلی میں داخل ہو رہا ہے۔

آغا جمشید نے کہا۔ اس کی نظریں ہیلی کا پٹر کے ڈائلوں پر جمی ہوئی

تویہ چاہتے ہیں کہ کافرستانی آرمی اور تنام ایجنسیاں کسی بہانے ہی ہی تون ویلی میں اپنی کارروائیوں سے بازآ جائیں اور وہاں سے اپنی فوج تھیں۔

" محصیہ ہے۔ نقشے کے مطابق ہمیں ہیون ویلی کے شمالی کی کاافراج کر لیں۔ شایدان سائنسدانوں کی اہمیت کے پیش نظروہ کچھ

" تھا ہے ہے۔ سے سے سطان ہیں ہیون دیں کے مان کا میں موجو دہے"۔ موچنے پر مجبور ہو جائیں اور کچھ نہیں تو ان سائنسدانوں کو زندہ رکھنے طرف پچاس کلومیٹر دور جانا ہے۔جہاں وہ بیس کمیپ موجو دہے"۔ کے لئے وہ ہیون دیلی میں کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گے جس کے عمران نے کہا۔

" عمران صاحب کیاآپان سائنسدانوں کو بیس کیمپ میں اپنے سیسی انہیں اپنے اس قدر سیمتی اور عظیم سائنسدانوں کی ہلاً ساتھ لے جائیں گے"۔آغا جمشیہ نے پو چھا۔ ساتھ لے جائیں گے"۔آغا جمشیہ نے پو چھا۔

نا کھ کے جانبی کے میں سیدے پر پات " نہیں، یہاں بچاس کلومیٹر کے فاصلے پر تامیورا نامی ایک گاؤں .

ہے۔ تم ان دونوں سائنسدانوں کو لے کراترجانااور دہاں سے انہیں لے کر کسی حفاظتی مقام پر طلے جانا۔ ان دونوں سائنسدانوں کو بیس کیپ لے جانے کا میں خطرہ مول نہیں لے سکتا "۔عمران نے س

" یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ ہم ان سائنسدانوں کو راکاری وادی
میں لے جائیں گے۔ وہاں ہم ان دونوں سائنسدانوں کو بحفاظت رکھ
سکتے ہیں۔ راکاری کی پہاڑیوں میں ہم نے بے شمار پناہ گاہیں بنار کھی
ہیں جہاں کافرستانی آرمی بھی آج تک نہیں پہنچ سکی۔ وہاں اس قدر
بچیدہ بہاڑیوں کا طویل سلسلہ ہے جہاں کسی سیٹلائٹ سے بھی
تصویریں نہیں لی جاسکتیں "آغاجمشید نے کہا۔

تھا۔اس کے بعدان کی حفاظت تم کسے کروگے یہ تمہاراکام ہے۔ہم تو یہ چاہیں کہ کافرسانی آرمی اور تمام ایجنسیاں کسی بہانے ہی ہی بیون ویلی میں اپنی کارروائیوں سے بازآجائیں اور وہاں سے اپنی فوج کا فراج کر لیں۔شایدان سائنسدانوں کی اہمیت کے پیش نظروہ کچھ موچنے پر مجبور ہو جائیں اور کچھ نہیں تو ان سائنسدانوں کو زندہ رکھنے کے لئے وہ ہیون ویلی میں کوئی الیمی کارروائی نہیں کریں گے جس کے نتیج میں انہیں لیخ اس قدر قیمتی اور عظیم سائنسدانوں کی ہلاکت کا نتیج بھگتناپڑے "۔عمران نے کہاتو آغاجمشید نے اثبات میں سرہلا دیا۔ "عمران صاحب، ابو عبداللہ کے لئے آپ بیس کمیپ میں جاکر کیا کریں گے "۔آغاجمشید نے کہا۔

" جو بھی کروں گا دیکھ بھال کر کروں گا۔ ہمیں دہاں سے ہم مورت میں ابو عبداللہ کو ثالنا ہے اور وہ بھی زندہ۔اس لئے تو میں اس قدر احتیاط کر رہا ہوں۔اگر ابو عبداللہ کا معاملہ نہ ہو تا تو میں اپنے ساتھ ڈائریکٹ بیس کیپ پر حملہ کر دیتا۔ تم بے فکر رہو۔ابو عبداللہ کو وہاں سے نکالئے ہی ہم اس بیس کیپ کو تباہ کر دیں گے۔ خاص طور پر اس بیس کیپ میں موجو د بلکی فورس تو کس بھی صورت میں زندہ نہیں رہے گی "۔عمران نے کہا۔اس کے چرے پر پتھریلی سخیدگی تھی۔

" یہ آپ کا ہم پر ہی نہیں ہیون ویلی کے تمام مسلمانوں پراحسان

"ہیلو، ہیلو پنڈت نارائن۔میں کمانڈر آندرے بول رہاہوں۔کیا پ میری آواز سن رہے ہیں۔اوور "دوسری طرف سے ایک کرخت در سخت آواز سنائی دی۔

" کیں کمانڈر ۔ میں آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ اوور "۔ عمران نے

' پنڈت نارائن۔ ہمیں جناب صدر نے آپ کے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ کیا آپ ہمیں اپنا سپیشل کوڈ بتائیں گے۔ اوور "۔

ورس طرف سے کہا گیا۔

" کیوں نہیں۔میرا کو ڈہ ایس ایس ون تھری نائن ایس تھری۔ اور"۔ عمران نے صدر مملکت سے طے کر دہ کو ڈ دوہراتے ہوئے مطمئن کیجے میں کما گیا۔

اوک۔ مسٹر پنڈت نارائن آپ کے ساتھ کتنے افرادہیں۔اوور"۔

درسری طرف سے پو چھا گیا۔ عمران نے ہمیلی کا پٹر کے ڈائل پر ایک
بلتے: کھتے نیلے رنگ کے بلب کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل آگئے۔

"اوہ، وہ بلیو کر ائل ریز سے ہمیں چمک کر رہے ہیں"۔ عمران کے
مذ سے بے اختیار لکلا اور اس کی بات سن کر آغا جمشید بری طرح سے

ونک پڑا۔اس کے چرے پر بھی یکفت تشویش کے سائے ہرانے گئے

«مسٹر پنڈت نارائن آپ نے جواب نہیں دیا۔ جلدی بتائیں آپ کے ساتھ کتنے افراد ہیں۔ اوور "۔ دوسری طرف سے کمانڈر آندرے کی

کا چینا دو بحر کرر کھا ہے۔ان کا خاتمہ ہو جائے تو ہیون ویلی میں سکون آ جائے گا "آغا جمشید نے کہا۔ " انشاء اللہ البیای ہوگا"۔عمران نے کہا۔اس سے پہلے کہ وہ مزید

عظیم ہوگا عمران صاحب۔ بلیک فورس نے ہیون ویلی کے مسلمانوں

بات کرتے اس کمے ہمیلی کا پڑکاٹرائسمیٹر جاگ اٹھا۔ٹرانسمیٹرے ٹوں ٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔عمران نے آغا جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کیااورٹرانسمیٹر کا مائیک ٹکال کراس کا بٹن پریس کر دیا۔

" ہمیلو، ہمیلو سپیشل ٹاور سیکشن کالنگ یو۔ ہمیلو۔ ہمیلو۔ اوور "۔ دوسری طرف سے ایک تیزاور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔

" یس۔اوور "۔عمران نے پنڈت نارا ئن کے لیجے میں کرخت کیج ں کہا۔

" تم کون ہو اور ہیلی کا پڑلے کر کہاں جا رہے ہو۔اپی شاخت کراؤ۔اوور "۔دوسری طرف سے چینتے ہوئے کہا۔

" میں کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف پنڈت نارائن ہوں۔ یہ میں کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف پنڈت نارائن ہوں۔ یہ میرا ذاتی ہیلی کا پٹر ہے اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ پریذیڈنٹ کی اجازت سے ہمران سے ہمون ویلی کے بیس کیمپ کی طرف جا رہا ہوں۔ اوور "۔ عمران نے کہا۔

" پنڈت نارائن۔اوہ، ٹھیک ہے۔ہولڈآن کریں پلیزمیں آپ کی کمانڈر سے بات کراٹا ہوں۔اوور "۔ دوسری طرف سے قدرے نرم لیج میں کہا گیا۔

" پائلٹ اور میرے سمیت تیرہ افراد ہیں۔ اوور "۔ عمران لے ہونٹ تھننچتے ہوئے کہا۔

" کیا یہ سب کافرستانی سیکرٹ سروس سے ارکان ہیں۔ اور '۔ کمانڈرنے آندرے یو چھا۔

<sup>مہ</sup> لیں ۔اوور \* ۔عمران نے کہا۔

تىزآوازآنى ـ

" لیکن مسٹر پنڈت نارائن ہمیں تو جناب صدر کے جو احکامات لے ہیں ان کے مطابق آپ دس افراد کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پھر تیرہ افراد کیوں ۔اوور "۔دوسری طرف سے تیز لیج میں کہا گیا۔

" میں ضرورت کے تحت تنین افراد زائد لے آیا ہوں۔ اودر '۔ عمران نے ہونٹ بھینجتے ہوئے کہا۔

" سوری مسٹر پنڈت نارائن۔ ہم صدرصاحب کے حکم کے بابدا ہیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ دس افراد کو ہمیں رسیو کرنے کا حکم دیا تھا۔ تیرہ افراد کو رسیو کرنے کی ہمارے پاس کوئی پرمشن نہیں ہے۔ اس لئے آپ براہ کرم ہیلی کا پٹر کو واپس لے جائیں یا بچر...... اودر"۔ دوسری طرف سے اس بار کرخت لیج میں کہا۔

" یا پھر۔ یا پھر کیا۔اوور"۔عمران نے بھی اپنے لیج میں کر شکی پیداکرتے ہوئے کہا۔

آپ ہیلی کا پٹر بیس کیمپ میں نہیں لے جا سکتے مسٹر پنڈت نارائن ۔اس وقت آپ کا ہیلی کا پٹر نار تھ تھری تھری سکس ناٹ دن پر

پرواز کر رہا ہے۔ بیس کیمپ سے آپ تقریباً تیس میل دور ہیں۔ آپ
ہیلی کا پٹر کو نائٹی ڈگری پر موڈ کر ویسٹ تھری ون ون ایٹ پر لے
آئیں۔ دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا ایک سب کیمپ موجود ہے۔ ہم
ہہاں پہلے آپ کی شاخت کریں گے اور پھر صدر صاحب سے بات
کریں گے۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے ورنہ آپ
کے تین زائد آدمیوں کو اس کیپ میں روک لیا جائے گا۔ اوور "۔
دوسری طرف سے سخت لیج میں کہا۔

" شاخت اور صدر صاحب سے بات بیس کیپ میں بھی ہوسکتی ہے۔ آپ ہمیں بیس کیپ میں جانے سے کیوں روکنا چاہتے ہیں۔ اوور" مران نے غصلے لیج میں کہا۔

"مسٹر پنڈت نارائن۔ جب تک آپ کلیئر نہیں ہوجاتے ہم آپ

کو بیس کیپ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارے ساتھ

تعاون کریں اور آپ سے جیسا کہاجارہا ہے پلیزولیسا کریں۔الیسا صرف

اور صرف ٹاپ سکورٹی کی وجہ سے کیاجارہا ہے۔ پلیز۔اوور "دوسری
طرف سے کمانڈر آندرے نے انتہائی سخت لیج میں کہا

" او کے۔ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔اوور "۔عمران نے سر جھٹک کر کہا۔

" تھینک یو مسٹر پنڈت نارائن۔ تکلیف کی معذرت۔ اوور اینڈ آل "۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو Downloaded from https://paksociety.com ماحب" سٹرانسمٹر کرآفی مور ترین آنا سال سلم اور ان کے ٹرک، جیس اور

اکی ہیلی کا پڑر کھوا تھا۔اس ہیلی کا پٹر کے ساتھ ایک اور ہیلی پیڈ بنا

ہواتھا جہاں ایک تخص سفید لائٹس لئے ہیلی کا پٹر کو اس ہیلی پیڈ ک

طرف آنے کا اشارہ کر رہاتھا۔عمران دور بین سے ان کو غور سے دیکھ

رہا تھا مگر ان سب مے چہرے نار مل تھے۔ دہاں کسی خطرے کے کوئی

آثار د کھائی نہیں دے رہےتھے۔لین اس کے باوجو د عمران کا دل چیخ چنج کراہے کسی بڑے خطرے کا حساس دلا رہا تھا۔

" کیا میں ہیلی کاپڑنیچ لے جاؤں"۔ آغا جمشید نے عمران سے

مخاطب ہو کر کہا۔

" ہاں"۔عمران نے مبہم سے انداز میں کہا تو آغا جمشیر نے اثبات میں سر ملایا اور ہیلی کا پٹر کو ہیلی پیڈ کی طرف لے جانے نگا۔عمران نے مائیک سے ہملی کاپڑ کے پھلے جھے میں موجود اپنے ساتھیوں کو صورتحال بتا کر الرث کر دیا تھا تا کہ وہ ہر قسم کے ممکنہ خطرے کا

مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہیں۔ چند لمحوں بعد ہیلی کا پڑ ہیلی پیڈ پراتر گیا۔جیسے ہی ہیلی کا پڑ ہیلی پیڈ

پر اترا ای کمجے بے شمار مسلح افراد نے ہملی کاپٹر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ ان میں سے ا کی فوجی کے ہاتھ میں مائیکروفون تھا۔اس کے کاندھوں پر موجود سٹارز سے ستے حل رہاتھا کہ وہ کوئی ٹاپ رینک آفسیر ہے۔

" مسٹر پندت نارائن -آپ سب میلی کاپٹرسے باہر آجائیں "-اس

"اب کیاکرناہے عمران صاحب" ۔ ٹرالسمیٹر کے آف ہوتے ہی آفا جمشیر نے تشویش زدہ کیج میں کہا۔ "ان کو ہم پرشک ہو گیاہے "۔عمران نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لجيح ميں کہا۔

" شك، كيا مطلب" - آغا جمشيد في برى طرح سے چونكتے ہوئ

" كمانذرآندرك كالجبربار باتهاكه وه جهي عبان بوجه كر نرم لج میں بات کر رہا ہو۔الیمالگ رہاتھا جیسے اس کے لئے اسے خاص طور پر مجبور کیا گیاہو "۔عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہاہ

" ليكن كماندر آندرك كو كون مجور كرسكتا ب-اور كيون "-آغا جمشیرنے حیرت بھرے لیج میں کہا۔

"كياكم سكاموس ليكن محج كماندرآندرے كے ليج سے اليماي محسوس ہوا تھا ئے بہر حال تم ہیلی کا پٹر کو موڑو۔ہم اب اس طرف جائیں گے جہاں ہمیں جانے کے لئے کہا گیا ہے"۔عمران نے کہا۔

"ليكن عمران صاحب" -آغاجمشيدن كهناچاها-" بس جو کہہ رہاہوں وہ کرو" -عمران نے سرد لیج میں کہااور اس کا سرد لہبہ سن کر آغا جمشیہ بو کھلا گیا۔اس نے جلدی جلدی ڈائل اور لیور تھما کر سلی کا پڑکا رخ موڑ لیا۔ عمران نے سائیڈ میں پڑی ہوئی

دور بین اٹھائی اور اسے آنکھوں سے لگاکر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیربعد وہ ایک چھوٹی ہی وادی میں پہنچ گئے جہاں ایک چھوٹا

Downloaded from https://paksociety.com آفسیر نے جس کے ہاتھ میں مائیگرو فون تھا پیچنے ہوئے کہا۔ تو عمران

" ورینہ اوہ، تم مجھے و همکی دے رہے ہو۔ کافرستانی سیکرٹ

روس کے چیف پنڈت نارائن کو ۔ تم اس کا انجام جانتے ہو آفسیر"۔

اران نے عصے سے چیختے ہوئے کھا۔

" شٹ اپ۔ میرے حکم کی تعمیل کرو ورینہ میں فائرنگ کا حکم

رے دوں گا" ۔آفسیر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔

" لگتا ہے مہاری موت آئی ہے آفسیر جو تم پنڈت نارائن پر فارُنگ کی دهمکی دے رہے ہو۔ میری کمانڈر آندرے سے بات کراؤ۔

درنه میں تمہارا اس قدر بھیانک حشر کروں گا جس کا تم تصور بھی

نہیں کر سکتے "۔عمران نے انتہائی سرد کیجے میں کہا۔

"موت میری نہیں تمہاری آئی ہے تقلی پنڈت نارائن "۔انجارج نے اچانک نفرت تھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو عمران ہے

اختبارچو نک پرا۔

" نقلی پنڈت نارائن ۔ کیامطلب، یہ کیا بکواس ہے"۔ عمران حلق

" تمهارا کھیل ختم ہو چاہے۔اصلی پنڈت نارائن بیس کیمپ میں

بیخ حکا ہے اور اس نے منہاری اور منہارے ساتھیوں کی اصلیت ہمیں بنا دی ہے۔ تم اور تمہارے ساتھی اب ہمارے گھیرے میں ہیں۔اگر

ای اور اپنے ساتھیوں کی سلامتی چاہتے ہو تو انہیں ہیلی کا پٹر سے باہر آنے کا کہو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ ورنہ"۔ انچارج نے

زہر ملے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر عمران

ہیلی کا پٹر کا دروازہ کھول کر اور چھلانگ نگا کرنچے آگیا۔ " تم كون مو اور اس طرح مميں كيوں گھيرا گيا ہے " معران نے کڑک کراس مائیکروفون والے سے مخاطب ہو کر کہا۔

" میں اس کیمپ کا انچارج ہوں۔اپنے ساتھیوں سے کہیں وہ بھی باہرآجائیں "-اس نے کہا-

" كمانذر آندر ب كمال ب " - عمران في اس كى بات جسي ان سى کرتے ہوئے کہا۔

" وہ بیس کیمپ میں ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے آپ لو گوں کی چینگ کے احکامات دیئے ہیں۔ اس لئے آپ ہمارے ساتھ تعاون

كرين بليز" -انجارج نے كها- مكراس كالجه سخت تها-" نہیں، اگر ہماری چیکنگ کرنی ہے تو کمانڈر آندرے ہے کہو کہ

وہ سہاں خو دآئے۔جب تک کمانڈر آندرے سہاں نہیں آئے گامیرے

ساتھی ہیلی کاپٹر سے باہر نہیں آئیں گے۔ تھے تم "۔ عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔

" سوری مسٹر پنڈت نارائن ۔ کمانڈر صاحب بیس کیمپ سے

بہاں کسی بھی صورت میں نہیں آئیں گے۔آپ سے جو کہاجا رہا ہے س پر عمل کریں اپنے ساتھیوں ہے کہیں کہ وہ ہیلی کا پٹر سے باہرآ

جائیں۔اگر ان کے پاس کسی بھی قسم کااسلحہ ہے تو وہ اسے ہیلی کاپٹر میں ہی چھوڑآئیں ۔ورند ..... "انچارج نے عصیلے لیج میں کہا۔

US://paksociety.com کے ذمن میں چھناکا ساہوا۔اصلی پنڈت نارائن بیس کیمپ میں گئ حکا تھا۔ اس کے بارے میں اسے خواب میں بھی توقع نہیں تھی۔ میں اپ میں کوئی وشمن کھس گیا ہے۔ وہ بیس کیب سے پنڈت نارائن کو تو اس نے بے ہوش کرے اس کے ہیڈ کوارڑ کے بلک روم میں قبید کر رکھا تھا۔وہ وہاں سے پھر آزاد ہو گیا تھا اور آزاد دے گا اور تم سب میرے نقلی ہونے کے دھوکے میں مارے جاؤ

ہو کر ان سے پہلے ہیون ویلی سے بیس کیمی میں پہنچ گیا تھا۔ یہ واقعی عمران کے لئے نہایت حیرت انگیزاور ناقابل یقین بات تھی۔ " تهمارا دماغ تو خراب نهين مو كيا آفسير اصلي پندت نارائن،

كافرساني سيكرث سروس كاچيف مين حمهارك سلمن مول اورتم كم رہے ہو کہ پنڈت نارائن بیس کیپ میں ہے۔یہ کیبے ہو سکتا ہے۔ کون ہے وہ۔ اور وہ کسیے کہہ سکتا ہے کہ وہ پنڈت نارائن ہے"۔

عمران نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ " یہ میں نہیں جانیا۔ مجھے کمانڈر صاحب کے احکامات ملے تھے۔

انہوں نے مجھ سے کہاتھا کہ نقلی پنڈت نارائن اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس طرف آرہا ہے۔ سیلی کا پٹر سے اترتے بی انہیں گرفتار کریا جائے۔اگر دہ کوئی مزاحمت کرنے کی کو شش کریں تو انہیں گولیوں سے اڑا دیا جائے اور میں بیس کمانڈر کے احکامات پر عمل کرنے کا

میا بند ہوں۔ اگر تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بے موت نہیں مرنا علمة توخود كوليخ ساتحيول سميت سرنڈر كر دو-ورنه ميں تم سب

. کو ہلاک کرنے کے لئے نہیں جھیاؤں گا"۔انچارج نے ای انداز میں

Downloaded fror
" تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو آفسر۔ بیس کیپ میں ضرور

ابو عبداللہ کو بھی نکال کر لے جائے گا اور بیس کیمپ کو بھی تباہ کر

گے " ۔ عمران نے کہا۔اس بار انجارج کے چرے کے تاثرات عمران نے بدلتے دیکھے تو اس کے چہرے پر قدرے اطمینان آگیا۔

" کیا مطلب"۔ انحارج نے حیرت بھری نظروں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" يه مطلب بتانے اور سمحانے كا وقت نہيں ہے آفسير- تم ميرى فوراً کمانڈر آندرے سے بات کراؤ۔ میں اسے یقین دلا دوں گا کہ میں

ی اصلی پنڈت نارائن ہوں۔اس کے بیس کیپ میں جو پنڈت نارائن ہے وہ نقلی ہے۔ جلدی کرو نائسنس ۔ بات کراؤ میری کمانڈر ہے۔ ورید سب کھ ختم ہو جائے گااور اس کی ذحہ داری تم پر ہوگی صرف تم پر " مران نے پنڈت نارائن کے انداز میں بری طرح سے چینے ہوئے کہا۔ اس بار واقعی انچارج کے چہرے پر بو کھلاہٹ ناچنے

لکی تھی۔ وہ عمران کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہاتھا جسے اس کی سمجھ میں بذآرہا ہو کہ وہ کیا کرے اور کیا بذکرے۔ " اوه، لیکن یه کسے ممکن ہے که بیس کیمپ میں جانے والا

کافرسانی سکرٹ سروس کا چیف نقلی ہے "۔انجارج نے پریشانی کے عالم میں ہو نٹ سکوڑ کر کہا۔

سی آنے والا پنڈت نارائن کون ہو سکتا تھا۔ اگر وہ پنڈت نارائن نہیں تھاتو کس بات کو بنیاد بناکر اے نقلی پنڈت نارائن سجھ کر اس طرح گھیراجا رہا تھا۔ عمران جوں جوں سوچ رہا تھا الحصا جارہا تھا۔ چند کموں بعد اس نے انچارج کو کیبن سے باہر آتے دیکھا۔ وہ کیبن سے لکل کر تیز تیز قدم اٹھا تا ہواای طرف آرہا تھا۔

" مسٹر پنڈت نارائن، میں نے آپ کا پیغام کمانڈر آندرے کو دے دیا ہے۔ کمانڈر پنڈت نارائن کو لے کر سپیشل ہیلی کا پٹر میں خود یہاں آ رہے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ وہ خود کریں گے کہ آپ دونوں میں سے اصلی پنڈت نارائن کون ہے۔ ان کے آنے تک آپ چاہیں تو لیخ ساتھ ہمارے کیبن میں جاکر آرام کر سکتے ہیں "۔ انچارج نے کہا تو عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔ انجارج کے وہاں انجارج نے کہا تو عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔ انجارج کے وہاں

آنے کاسن کر اس کی آنگھوں میں جمک سی آگئ تھی۔

" ٹھیک ہے"۔ عمران نے اثبات میں سرہلاتے ہوئے کہا۔ پھر
اس نے لینے ساتھیوں سے ہیلی کا پٹر سے باہر آنے کے لئے کہا تو وہ
سب ہیلی کا پٹر سے باہر آگئے ۔ عمران نے ڈاکٹر عبدالر شید اور ڈاکٹر
رام پرشاد پرچونکہ تنویمی عمل کرر کھاتھااس لئے وہ اس کے ساتھیوں
کے سے انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ عمران نے میک اپ کرکے
انہیں نوجوان بنار کھاتھاجس کی وجہ سے وہ بہچانے نہیں جا رہے تھے
کہ اصل میں وہ دونوں بوڑھے سائنسدان ہیں۔

انجارج عمران اور اس کے ساتھیوں کو مکڑی کے ایک بڑے

" اگر وہ نقلی نہیں ہے تو نقلی میں بھی نہیں ہوں۔ تم میری کمانڈر آندرے سے بات کراؤ۔ ابھی دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی ہو جائے گا"۔عمران نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ " تھک ہے۔ آپ سہیں رکیں میں کمانڈر صاحب سے بات کر کے آیا ہوں "۔انحارج نے چند کھے توقف کے بعد کہا۔ پھراس نے اپنے ساتھیوں کو الرث رہنے کا حکم دیا اور مڑ کر سامنے لکڑی کے بنے ہوئے کین کی جانب بڑھتا حلا گیا۔ عمران چاہتا تو دونوں سائنسدانوں کو یرغمال کے طور پرسلمنے لا کر عمال سے آسانی کے ساتھ نکل سکتا تھا۔اس کے علادہ وہاں مسلح افراد کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔وہ اپنے ساتھیوں کی مد دیے ان سب کو ہلاک کر سکتا تھا مگر اصلی پنڈت نارا ئن کی بیس کیمپ میں موجو دگی کا سن کر اس کا ذمن سنسنااٹھاتھا۔اس کے ہیڈ کوارٹر سے نکلتے وقت عمران نے بلک روم میں جھانک کر خود دیکھا تھا۔ پنڈت نارائن بدستور وہاں بندھا ہوااور بے ہوش پڑاتھا۔ بھروہ ان کے جاتے ہی وہاں سے کیسے لکل آیا

خود لے آیا تھا۔ پھر بغیر کسی ہملی کا پٹر کے اور ان سے پہلے پنڈت نارائن کا بیس کمیپ میں پہنچ جاناواقعی اچنجے کی بات تھی جو کسی بھی طرح عمران کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔

تھا اور پنڈت نارائن کے ہیڈ کوارٹر ہے اس کے ہیلی کاپٹر کو عمران

عمران سوچ رہاتھا کہ اگر پنڈت نارائن اپنے ہی ہیڈ کوارٹر میں اس طرح قبیہ ہے جس طرح وہ اسے چھوڑ آئے تھے تو بھر بیس کیپ

### Downlanded from https://paksociety306m

پنڈت نارائن نے ایک زور دار جمر جمری لی اور یکدم آنکھیں کھول دیں ۔ چند کمحوں تک اس کا ذہن ماؤف سارہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن صاف ہو تا حلا گیا اور اس کے ذہن میں وہ منظر ابھر آیا جب وہ عمران سے فون پر بات کر رہاتھا اور پھراس نے ایک سکرین پر ہیلی کاپٹر کو ہیڈ کوارٹر میں آتے دیکھا تھا۔ پنڈت نارائن ہیلی کاپٹر کا نیجے اترنے كاا نتظار كررہاتھاكہ ايانك بميلى كاپٹرے اكي ہاتھ باہر تكالا اور بھراس نے لان میں ہاتھ کو کھ گراتے دیکھا۔ لان میں ایک زوردار دهما که ہوا تھا اور ہر طرف کثیف دھواں سا پھیل گیا تھا اور اس کمج پنٹت نارائن کے ذمن پر اندھیرا چھا گیا تھا۔اس کے بعد اسے اب ہوش آرہاتھا۔اس کے ساتھ ہی اس کاشعور پوری طرح سے جاگ اٹھا تو وہ بے اختیار سیدھا ہو کرلیٹ گیا اور پھراپنے دونوں ہاتھ پشت پر بدھے پاکر اس کے ذہن میں جیسے چنگاریاں سی بھر گئیں۔اس کے

کیبن میں لے گیا جہاں کرسیاں اور صوفے موجود تھے۔شایدیہ کیبن گیسٹ روم کے طور پر وہاں بنایا گیا تھا۔ انہیں کیبن میں پہنچا کر انچارج باہر نکل گیا تھا۔

" عمران، یہ سب"۔جولیا نے سرگوشیانہ انداز میں عمران ہے مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہا مگر عمران نے جلدی سے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر دیے قدموں دروازے کی طرف برصار لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتا اس کے کرے کے اوپر موجو د روشندان سے کوئی چیزاڑتی ہوئی اندر آگری۔ اجانک ایک زوروار دھماکہ ہوا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا جسے وہ اس دھمامے کی زد میں آگئے ہوں اور ان کے جسموں کے ہزاروں ٹکڑے بکھر گئے ہوں۔عمران کو اپنے دل و دماغ پر گبرا اندهیرا مسلط ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔اس نے سر جھنک کر اندھیرا دور کرنے کی کوشش کی مگر اے اپنے تمام تراحساسات فنا ہوتے ہوئے معلوم ہوئے اور پھر اس کا ذہن پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوب گیا۔

کھڑا ہوا۔وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھالیکن دروازہ بندتھا۔ پنڈت نارائن کے ذمن میں مسلسل آندھیاں جل رہی تھیں۔ ابنے اس ہیڈ کوارٹر کو اتہائی محفوظ ترین بنانے کے لئے اس نے ب یناہ سرمایہ صرف کیا تھا۔اس ہیڈ کوارٹر میں جدید سے جدید سائنسی مشینیں موجو د تھیں۔ جن سے پنڈت نارائن نہ صرف سیکرٹ سردس ے ممبران کو کنرول کرتا تھا بلکہ حکومتی اہلکاروں پر بھی لینے مفادات کے لئے یوری طرح نظر رکھتا تھا۔اس کے علاوہ ہیڈ کوارٹر میں قیمتی سرکاری فائلیں اور ایسی بہت سی دستا دیزات موجو د تھیں جن میں ان فارن ایجنٹس کی تفصیلات موجو د تھیں جو پا کیشیااور دوسرے ممالک میں کافرسان کے مفادات کے لئے کام کرتے تھے۔ اگریہ متام وساویزات عمران کے ہاتھ لگ جاتیں تو وہ اپنے ملک میں موجود تمام كافرساني اليجننس كاخاتمه كرسكاتها اور دوسرے ممالك ميں بعی کافرسانی ایجنثوں کی نشاندی کر سکتا تھا۔ یہی نہیں پنڈت نارائن کو اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ عمران نے زیرو ایر کرافٹ کے مشن میں اس کا ہیڈ کوارٹر تیاہ کر دیا تھا۔وہ پہلے کی طرح اس ہیڈ کوارٹر کو بھی حیاہ کر سکتا تھا اور اس ہیڈ کوارٹر کی تباہی سے پنڈت نارائن کا سب کچھ ختم ہو جاتا۔اس لئے پنڈت نارائن اپنے ہیڈ کوارٹر کو ہرصورت میں عمران کے ہاتھ تباہ ہونے سے بچانا چاہتا تھا۔اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں کب تک بے ہوش پڑارہا تھا اور اس دوران عمران اور اس کے ساتھی کیا کرتے رہے تھے ۔دہ اب ہیڈ کوارٹر میں موجو د بھی

دونوں پیر بھی مصبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔اس نے گردن گھماکر دیکھا اور پھر اس کے چہرے پریہ دیکھ کر اطمینان کے تاثرات ابھرآئے کہ وہ اپنے ہیڈ کو ارٹر کے ہی ایک کمرے میں تھا۔

" ہونہہ، عمران۔ تم نے اس بار مجھے دھوے سے قابو میں کیا ہے۔ میں نے تمہارے لئے ہیڈ کوارٹر میں موت کا نتظام کر رکھا تھا اور تم نے ہیڈ کوارٹر میں بے ہوش کر دینے والی کیس کا بم چینک کر تھے بے ہوش کر دیا اور یہاں باندھ کر لا پھینکا۔ تم کیا تھےتے ہو گھے باندھ کر اور سہاں قدر کرے جھ سے بچ جاؤگے "۔ پنڈت نارائن نے عزاتے ہوئے کہا۔اس نے سراٹھا کر اپنے جسم کو زور دار جھٹکا دیا ادر ا مل كر بيٹي كيا اور بھراس كے ہاتھ تيزى سے چلنے لگے ۔ وہ لينے ہاتھوں کو مخصوص ورزش کرنے والے انداز میں موڑ رہا تھا۔اس کے ہاتھ رسیوں سے نہایت سخق سے باندھے گئے تھے مگروہ کافرستانی سیرٹ سروس کا چیف تھا۔اس جیسی رسیاں بھلااس کے سلمنے کیا حیثیت ر کھتی تھیں۔اس نے ہاتھ کو جس انداز میں حرکت دینا شردع کی تھی اس سے رسیاں قدرے ڈھیلی ہو کئی تھیں۔ رسیوں کو ڈھیلا ہونا محسوس کر کے پنڈت نارائن اور زیادہ تیزی سے ہاتھ حلانے نگااور پر مزید چند کمجے جدوجہد کرنے کے بعد اس کا ایک ہاتھ رسیوں سے نکل آیا۔جیسے بی اس کا ہاتھ رسیوں سے آزاد ہوا۔اس نے جلدی سے ہاتھ آ گے کئے اور دوسرے ہاتھ کی رسیاں بھی کھول لیں ۔اس کے بعداس نے جلدی جلدی اپنے ہیروں کی رسیاں کھولیں اور پھروہ تیزی سے اٹھ

تھے یا نہیں۔

یں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو وائٹ کوبرا کے انچاری سواجی داس سے اٹھارہ لاکھ ڈالرز کے عوض خریدا تھا۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں ہلاک کر کے اپنے اگلے پچھلے حساب بے باق کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لئے اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو زیرو روم میں قبید کیا تھا۔ لیکن عمران اور اس کے ساتھی نررو روم سے باہر آگئے تھے۔ اب پنڈت نارائن کو افسوس ہو رہا تھا کہ اگر زیرو روم میں ہی وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیتا تو بہتر تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی واقعی مافوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک تھے۔ جس کی وجہ سے اسے ایک بار بھرناکامی کا سامناکرنا پڑرہا تھا۔

پررہا ھا۔
پنڈت نارائن کو اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ اپنے ہیڈ کو ارٹر میں
پنڈت نارائن کو اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ اپنے ہیڈ کو ارٹر میں
پنڈ تھا۔ جہاں کی ایک ایک اینٹ اس کی دیکھی بھالی تھی۔ اس
نے ہیڈ کو ارٹر کے ہر کمرے میں اور تقریباً ہر جگہ خفیہ راستے بنوا رکھ
تھے ۔ بند دروازہ دیکھ کر وہ تیزی سے شمالی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔
اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ دیوار پر پھیرنے شروع کر دیئے ۔ پھر
اس کا ایک ہاتھ دیوار کے ابھرے ہوئے جھے پرپڑا تو اس نے جلدی
سے اس ابھار کو دبا دیا۔ اس کمح سررکی آواز کے ساتھ دیوار کے
درمیانی جھے میں ایک خلا سا بنتا چلا گیا۔ دروازے نما خلا میں
سردھیاں تھیں جو گھوم کر نیچ جا رہی تھی۔ پنڈت نارائن تیزی سے

ویکھ کر اس کے ہونٹ سکڑگئے، رابداری میں جگہ جگہ اس کے ساتھیوں کی لاشیں پری تھیں۔شاید عمران اور اس کے ساتھی دوسرے خفیہ راستے کھول کریہاں آئے تھے اور انہوں نے اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا ساتہہ خانہ تھا جہاں تین کرے تھے ۔ پنڈت نارائن نے احتیاطاً ان کروں میں جھاٹکا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔شاید عمران اور اس کے ساتھی وہاں سے نکل حکیا تھے یا بھروہ پنڈت نارائن کے آپریشل روم میں ہی تھے۔ پنڈت نارائن ووباره اوپر جانے کارسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ تیزی ہے ایک کرے میں آگیا۔ یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ پنڈت نارائن نے اس کرے میں آ کر مغربی کونے کے پاس جا کر زمین پر زورسے پاؤں مارا تو وہاں ایک چو کور ٹکڑا الگ ہوا اور کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح کھلتا چلا گیا۔ نیچ تیزروشنی ہو رہی تھی۔ وہاں بھی ایک خاصا بڑا کمرہ نظر آرہا تھا جہاں ایک بڑی سی مشین موجود تھی۔چو کور ٹکڑے کے ساتھ رسیوں کی بنی ایک سیرھی جھول رہی تھی۔ پنڈت نارائن تیزی سے اس سیدھی سے اتر کرنیچ آگیا۔ کرے میں مشین کے علاوہ اس کے ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ صوفے، کرسیاں، پلنگ، ريفي يجريثراوراس طرح كادوسرا تمام سامان وبال موجو دتھا۔

بنڈت نارائن نے یہ زمین دوز کمرہ اپنے ہیڈ کوارٹر کو ایمرجنسی طور پر بنوایا تھا۔ کمرے میں موجود

"اوہ، یہ کیا ۔ یہ سکرین آن کیوں نہیں ہو رہی "۔ پنڈت نارائن نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس نے کی بٹن پریس کئے ۔ لیور گھمائے اور سکرین کو بار بارآن آف کر کے دیکھا لیکن سکرین اسی طمرح بلینک ہی رہی۔

" ہو نہد، لگتا ہے عمران ابھی عبیں ہے۔اس نے شاید مین مشین ہے اس مشین کالنک ختم کر دیا ہے۔اس لئے یہ مشین آن نہیں ہو ر بی " ۔ پنڈت نارائن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔وہ چند کمح سوچتا رہا پھراس نے مشین کے دوسرے بٹن دبانے اور سو یج آن کرنے شروع کر دینے جو مشین کے دائیں طرف سائیڈ میں لگے ہوئے تھے۔ پنڈت نارائن نے جیسے ہی ایک ریڈ بٹن پریس کیااس کمح مشین میں موجود سپیکروں سے ایک آواز سنائی دی اوراس آواز کو سن کر پنڈت نارائن بے اختیار انچمل پڑا۔ عمران شاید اپنے ساتھیوں کو بتارہاتھا کہ وہ کس طرح کافرسانی پریذیڈنٹ کے یاس پنڈت نارائن کے میک اب میں گیا تھااوراس نے کس طرح ذہانت سے کام لے کر کافرستان کے دو نامور اور عظیم سائنسد انوں کی حفاظت کی ذمہ داری حاصل کر لی تھی۔ کافرسانی صدر نے اس کی ذات پر مکمل طور پر اعتماد کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالرشید اور ڈاکٹر رام پرشاد کو اس سے حوالے کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں سائنسدان اس کے قبضے میں تھے۔ سائنسدانوں کے عمران کے قبضے میں ہونے کاس کر پنڈت نادائن کے پیروں تلے سے کچ کچ زمین ہی لکل گئ تھی۔وہ لبھی خواب میں بھی نہیں سوچ

سپر کنٹرولر مشین سے وہ ہیڈ کو ارٹر پر پوری طرح سے نظر رکھ سکتا تھا اور عموماً اس کمرے میں آتے ہی وہ اور عموماً اس کمرے میں آتے ہی وہ تیزی سے ریفر پیٹر کھول کر اس میں موجو داکی شراب کی بوتل ثکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل کو منہ سے لگا کیا اور یوں شراب پیتا جلا گیا جسے وہ صدیوں کا پیاسا ہو۔ اس نے آدھی بوتل پی اور آدھی لینے چرے پر انڈیلنی شروع کر دی۔ نے آدھی بوتل کی چرہ اور لباس ترہو تا جلا گیا۔ اس نے بوتل ریفر پریٹانی شراب سے اس کا چرہ اور لباس ترہو تا جلا گیا۔ اس نے بوتل ریفر پریٹانی کے اوپر رکھ دی۔ اس وقت اس کا چرہ غصے، نفرت اور شدید پریٹانی کے اوپر رکھ دی۔ اس وقت اس کا چرہ غصے، نفرت اور شدید پریٹانی سے بری طرح سے بگڑا ہوا تھا اور اس کی آنگھیں جسے شرارے اگل

"عمران، تم نے پنڈت نارائن کے ساتھ ہو کچھ کیا ہے اس کا مہیں بہت بڑا اور بھیانک خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم نے کچھ شکست دے کر اپن موت انہائی کر بناک اور بھیانک بنا لی ہے۔ اب تم پنڈت نارائن کے ہاتھوں نہیں نکج سکت ۔ کسی بھی صورت میں نہیں "۔ پنڈت نارائن نے عزاتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے مڑا اور مشین "۔ پنڈت نارائن نے عزاتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے مڑا اور مشین کے قریب آگیا۔ اس نے مشین آن کی اور پھر جلای جلای اس مشین کو آپریٹ کرنے لگا۔ مشین پر ایک بڑے سائز کی سکرین مشین کو آپریٹ کرنے لگا۔ مشین پر ایک بڑے سائز کی سکرین نصب تھی۔ جو مشین آن ہوتے ہی روشن ہو گئی تھی۔ لیکن اس پر کوئی منظر نہیں ابھرا تھا۔ پنڈت نارائن مشین کے مختلف بٹن اور کئی مشمار ہاتھا مگر سکرین بر ستور بلئیک تھی۔

Downloaded from https://paksociety.com سکتاتھا کہ عمران اس طرح اس کے میک اپ میں جا کر کافر سانی صدر کواحمق بناسکتاہے۔

> " اوہ مائی گاڈ ۔ کافرستان کے عظیم سائنسدان اس وقت عمران کے قبضے میں ہیں۔ یہ پریذیڈنٹ صاحب نے کیا کر دیا۔ انہوں نے خود

> اتنے بڑے سائنسدانوں کو اپنے دشمن کے حوالے کر دیا "۔ پنڈت نارائن نے بو کھلائے ہوئے انداز میں خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ عمران لینے ساتھیوں کو سب کھے بتارہا تھالیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ دونوں سائنسدان کہاں ہیں۔ وہ کس حال میں ہیں اور

عمران نے انہیں لینے قبضے میں کیوں لیا ہے۔ " اوہ، میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر عمران اور اس کے ساتھی ہیڈ کوارٹر میں ہوئے تو میں انہیں اپنے اس کنٹرول روم سے ان پر

بلیک ریز فائر کر کے انہیں ایک کمچے میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ مگر ان کے قبضے میں تو کافرسانی سائنسدان ہیں۔اب میں ان پر بلکی ریز کس طرح فائر کردں۔ اگر دونوں سائنسدان ان کے ساتھ ہوئے

تو وہ بھی ان کے ساتھ بلکی ریز کا شکار ہو جائیں گے ۔ اوہ، اوہ اب میں کیا کروں۔ یہ لوگ تو میری توقع سے بھی زیادہ خطرناک ثابت

ہو رہے ہیں "۔ پنڈت نارائن شدید پریشانی اور عصے کے عالم میں کہا

حلا گیا۔اس کے ذہن میں اس وقت بھونچال ساآیا ہوا تھا۔وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ممکن تھا کہ عمران نے ان دونوں سائنسدانوں کو گہس

اور ر کھا ہو۔اگر اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں پر بلکی ریز فائر

کر دی اور وہ ہلاک ہو گئے تو وہ یہ کمجی نہیں جان سکے گا کہ وہ دونوں سائنسدان کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔

"اب میں کیا کروں مسدر مملکت نے ان دونوں سائنسدانوں کو میرے دھوکے میں علی عمران کے حوالے کیا تھا۔ لیکن اس کی جواب دې صرف اور صرف تحج ېي دينا مو گي-اس سلسله مين صدر مملکت

میری ایک بھی نہیں سنیں گے ۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ ان دونوں سائنسدانوں کو تھے ہر حال میں ان کے قبضے سے نکالنا ہوگا۔ ہر حال

میں " ۔ پنڈت نارائن نے خو د کلامی کرتے ہوئے کمااور مچروہ یہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ وہ الیما کیا طریقہ اختیار کرے کہ علی عمران اور اس کے تمام ساتھی بھی ہلاک ہو جائیں اور ان کے قبضے سے ڈاکٹر عبدالر شید اور دا کثر رام پرشاد بھی صحح سلامت نکل آئیں۔وہ کافی دیر

سوچتارہا مگراہے کوئی یائیدارحل بچھائی نہیں دے رہاتھا۔ \* عمران صاحب، کیاآپ ان دونوں سائنس دانوں کو اس حالت میں ہیون ویلی لے جائیں گے"۔ اچانک سپسکروں سے ایک آواز

ا مری تو پنڈت نارائن ایک بار پرچونک پڑا۔اس سے مملے کہ عمران اپنے ساتھی کی بات کا کوئی جواب دیتاناس کمجے سپسکروں میں تیز کھر کھراہٹ ہوئی اور پھراجانک سیسکروں سے آواز آنا بندہو گئ-اس ے ساتھ ہی مشین پرجلتے ہوئے باب بجھتے طبے گئے اور پھرد یکھتے ہی د مکھتے ساری مشین ہی آف ہو گئ-

" اوه، يه كيا بو گيا- يه مشين كيون آف بو كي به "- پنات

Downhoaded from https://paksociety.c3/191 نارائن نے بو کھلائے ہوئے لیج میں کماراس نے ایک بار پر مشین عمران کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کا ہیڈ کوا

عمران کے حوالے کر دیئے ہیں اور اس کا ہیڈ کو ارٹر بھی عمران اور اس
کے ساتھیوں کے قبضے میں ہے تو وہ اسے کسی بھی صورت میں معاف
نہیں کریں گے ۔ کافر سانی سیرٹ سروس کے ہیڈ کو ارٹر پر قبضہ ہونا
کوئی معمولی بات نہیں تھی جبے صدر مملکت اگنور کر دیتے ۔ پنڈت
نارائن کو اس سلسلے میں صدر مملکت کو کئی جواب دینے پڑجاتے ۔
جس سے صدر مملکت کے سلمنے یہ حقیقت بھی کھل جاتی کہ اس نے
عمران اور اس کے ساتھیوں کو لینے باتھوں بلاً فی کرنے کے لئے کو برا

"ہونہد، عمران اور اس کے ساتھی دونوں سائنسدانوں کو ہیون
ویلی کے بیس کیمپ میں لے جارہ ہیں۔میرے خیال میں وہ کمانڈر
آندرے سے ان دونوں سائنسدانوں کے بدلے میں ابوعبداللہ کو آزاد
کرانا چاہتا ہے ۔اوہ، اوہ ۔ہاں یہی بات ہے ۔ ضرور یہی بات ہے ۔
عمران کے قبضے میں ملک کے مایہ ناز سائنسدان ہیں اور ان
سائنسدانوں کے بدلے کمانڈر آندرے تو کیا اس ملک کا صدر اور
وزیراعظم بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے سلمنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور
ہوستا ہے۔ مجمع عمران اور اس کے ساتھیوں کے سلمنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور
بیس کیمپ میں بہنچا ہوگا۔ میں کمانڈر آندرے پر ساری حقیقت واضح
بیس کیمپ میں بہنچا ہوگا۔ میں کمانڈر آندرے پر ساری حقیقت واضح

اس کے ساتھیوں کے قبضے سے دونوں سائنسدان باہر آجائیں گے۔

فورس کے انجارج سوامی داس سے اٹھارہ لاکھ ڈالر زے عوض خریدا

"ہونہ، اس مشین کا مین مشین سے لنگ نجانے کب سے ٹوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی بیٹریاں ری چارج نہ ہونے کی وجہ سے ڈاؤن ہو کر ختم ہو گئ ہیں "۔ پنڈت نارائن نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ اس نے مشین پر زور زور سے ہاتھ مارے اور پھر بڑے عصیلے انداز میں مشین پر ٹھوکریں مارنے لگا۔ لیکن مشین آن نہ ہوئی تو وہ صبیح تھک ہار کر پیچے ہٹا اور ہارے ہوئے جواری کی طرح دھم سے صبیح تھک ہار کر پیچے ہٹا اور ہارے ہوئے جواری کی طرح دھم سے صوفے پر جاگرا۔ اس نے پر بیٹانی کے عالم میں دونوں ہاتھوں سے اپنا مرتھام لیا تھا۔

کو آن کرنے کی کوشش کی مگر مشین آن ہونے کا نام ہی نہیں لے

عمران کانہ صرف اس کے ہیڈ کو ارٹر پر مکمل طور پر قبضہ تھا بلکہ
ملک کے دو مایہ ناز سائنسدان بھی اس کے پاس تھے ۔ جن کی
موجودگی میں وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف فی الوقت
کوئی ایکشن نہیں لے سکتا تھا۔ پنڈت نارائن نے سوچا کہ اسے اس
ساری صور تحال کے بارے میں صدر مملکت کو فون کر کے بتا دینا
چاہئے ۔ اس نے سامنے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ
بڑھا یا مگر پھر اس کا ہاتھ رک گیا۔ اسے خیال آگیا تھا کہ اگر اس نے
صدر مملکت کو یہ بتا یا کہ پنڈت نارائن کے روپ میں عمران ان کے
پاس گیا تھا اور انہوں نے اس کے دھو کے میں دونوں سائنسدان

ماسڑا ہے کے پاس ایک سپیٹیل سینطلائٹ فون تھاجس کا نمبر بھی پنڈت نارائن کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔اس فون کوخود ماسڑا ہے ہی رسیو کر تا تھااور سپرہاؤس کلب کی جگہ صرف ایس ہاؤس کہتا تھا۔ " پی این سپیکنگ "۔ پنڈت نارائن نے اپنے نام کا مخفف بتاتے بع کرکہا۔

> " کو ڈپلیز" ۔ دوسری طرف سے اس انداز میں کہا گیا۔ "سرخ پھول"۔ پنڈت نارائن نے کہا۔

"سوری ۔ کو دُخلط ہے "۔ دوسری طرف سے درشت لیج میں کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ لیکن پنڈت نارا ئن کے چہرے پر کوئی ٹاٹر پیدانہ ہوا۔ وہ اس طرح رسیور کان سے لگائے رہا۔ پھر ایک منٹ گزرنے کے بعد اسے دوبارہ رسیوراٹھانے کی آواز سنائی دی۔ " ماسٹراج سپیکنگ "۔ دوسری طرف سے وہی بھاری مگر اس بار قدرے مؤد بانہ آواز سنائی دی۔

" اہے میں مہمارے پاس آرہا ہوں۔ تم اپنا ہملی کا پٹر تیار رکھو۔ مجھے مہمارے ساتھ ابھی اور اسی وقت ہمیون ویلی جانا ہے "۔ پنڈت نارائن نے تیز تیزانداز میں کہا۔

"اوکے باس" دوسری طرف سے ماسٹراج نے مؤدبانہ لیج میں جواب دیا۔ پنڈت نارائن نے رسیور رکھ کر فون بند کیااوراکی جھنگے سے اکٹر کھڑا ہوا۔ کمرے سے نکل کر وہ باہر آیا اور پھر تیزی سے اس طرف دوڑ تا جلا گیا جہاں بہرے داروں کی لاشیں پڑی تھیں۔ پنڈت

ان دونوں سائنسدانوں کے آزادہوتے ہی میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی بو بیاں اڑا دوں گا۔ انہیں ایسی بھیانک اور عبرتاک موت ماروں گا کہ مرنے کے بعد بھی صدیوں تک ان کی روحیں بلبلاتی رہیں گی۔ ہاں، یہی مناسب ہے۔ مجھے یہاں وقت برباد کرنے کی بجائے ہیون ویلی اور کی بجائے ہیون ویلی ہی جانا چاہئے۔ صدر مملک نے ہیون ویلی اور بیس کمیپ میں میری آمد کی اطلاع پہلے ہی وے دی تھی۔ اب میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف وہیں کچھ کر سکتا ہوں "۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف وہیں کچھ کر سکتا ہوں "۔ پنڈت نارائن خود کلامی کے انداز میں کہتا چلاگیا۔ اس نے جلدی سے فون کارسیور اٹھا یا اور اکیب نمبر ڈائل کرنے لگا۔

" یس - ایس ہاؤس " - رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری اور کر خت آواز سنائی دی - پنڈت نارائن نے سیکرٹ سروس سے ہٹ کر انڈرگراؤنڈ ہونے والے جرائم اور مجرموں کی

سرگرمیوں پر نظرر کھنے کے لئے ایک سپیشل گروپ بنار کھا تھاجو اسے
انڈرور لڈ میں ہونے والے نتام خاص خاص جرائم کی تفصیلات بہم
پہنچا تا رہتا تھا۔ اس سپیشل گروپ کا انچارج ماسٹر اج تھا جو بظاہر
ایک گیسٹ ہاؤس کا مالک تھا۔ جس کا نام سپرماؤس تھا مگر حقیقت
میں وہ کافرستانی سیکرٹ سروس اور پنڈت نارائن کے لئے کام کرتا

تھا۔اس کارابطہ صرف پنڈت نارائن کے ساتھ تھا۔وہ کون تھا اور کیا تھااس کے بارے میں سوائے پنڈت نارائن کے اور کوئی نہیں جانتا

نے کیوے میزیرد کھے اور لاش کے کیوے اٹارنے نگا۔اس نے بہرے دارے کیڑے انار کر لینے انارے ہوئے کیؤے اسے پہنا دیتے۔ بہرے دار کا میک اپ کر کے اور اسے اپنا پرانالباس پہنا کر پنڈت نارائن اے اٹھا کر اس کرے میں لے گیا جہاں عمران نے اسے قبیر كرك بانده ركها تحام بنات نارائن في اس لاش كو اى طرح باندھ كروبال وال وياجيے اسے باندھا كياتھاسيد كام اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دھوکہ دینے کے لئے کیا تھا باکہ عمران اور اس کے ساتھی یہ نہ جان سکیں کہ پنڈت نارائن ان کی موت کا انتظام كرنے ميون ويلى كے بيس كيمب جارہا ہے - وہ سوچ رہاتھا كه يمبان سے جانے سے پہلے عمران یا اس کا کوئی ساتھی اسے ایک نظر دیکھنے آ سکتا ہے ۔ وہ چاہتا تھا کہ عمر ان اور اس کے ساتھیوں کو یہی معلوم ہو کہ پنڈت نارائن اس طرح بے ہوش اور بندھاپڑا ہے۔اس کام سے فارغ ہو کر پنڈت نارائن وہاں سے نکلااوراس نے خفیہ راستہ بند کر دیا اور بچرانڈر کراؤنڈ ہے ایک خفیہ راستے سے نکل کر ایک سرنگ میں آگیا۔اس سرنگ میں ایک تیزر فنار کار موجو د تھی۔سرنگ بے حد طویل و عریض تھی۔ حبے ای حفاظت کے لئے پنڈت نارائن نے ہیڈ کوارٹر سے شہرتک بنوار کھی تھی جو اکیب بڑی عمارت میں نکلتی تھی۔سرنگ تقریباً یا نج کلومیٹر طویل تھی۔

کار میں سوار ہو کر وہ سرنگ سے نکل کر ایک عمارت میں آیا اور پر اس عمارت سے نکل کر شہر میں آگیا۔ مختلف سڑکوں اور راستوں

نارائن نے ایک یبرے دار کی لاش اٹھائی اور اسے لے کر دوسرے کرے میں حلا گیا۔ کرے میں جا کر اس نے لاش کو کمرے میں موجود ا مک بڑی ٹیبل پر لٹا دیا۔اس کرے میں امک فولادی الماری تھی۔ پندت نارائن نے الماری سے ایک میک اپ باکس تکالا اور اسے لے کر جلدی سے فیبل کی طرف آگیا۔اس نے میک اب باکس کھولا اور پھراس میں سے مختلف لوشنز نکال نکال کر اور اسے کھول کھول کر لاش کے چرے پر نگانے نگا۔ وہ بڑی مہارت سے اس لاش کا مکیہ اپ کر رہاتھا۔ چند ہی کمحوں میں وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا تھا۔ اب ٹیبل پرپڑی لاش کا چرہ پنڈت نارا ئن جسیماہو گیا تھا۔یوں لگ رہاتھا جیسے کسی نے پنڈت نارائن کو ہلاک کرے وہاں ڈال دیا ہو۔ پھر پنڈت نارائن نے لاش کے سیسے میں موجو دزخم کو صاف کرنے کے لئے الماری سے میڈیکل ایڈ باکس نکال کر اس میں سے روئی نکالی اور زخم کو صاف کرے وہی روئی اس زخم میں بجردی اور پھراس نے زخم یر میپ چرہما دی تا کہ زخم سے مزیدخون باہر نہ آسکے ۔ویسے بھی اسے مرے نجانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ساراخون نکل گیاتھا۔

پنڈت نارائن نے میک اپ کاسامان واپس باکس میں ڈالا اور اسے واپس اس الماری میں لے جاکر رکھ دیا مچروہ کرے سے باہر نگل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کا لباس بدلا ہوا تھا۔ الستبہ اس نے جہلے جو لباس بہن رکھا تھا وہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ پنڈت نارائن

وہ کمانڈر آندرے اور حکومت سے دونوں سائنسدانوں کے بدلے میں ہیون ویلی کی آزاد کرا ہیں۔ ہیون ویلی کی آزاد کرا سکیں۔ سکیں۔

سائنسدانوں کے مجرموں کے قبضے میں ہونے کا س کر کمانڈر آندرے بھی پرلیشان ہو گیاتھا۔وہ ان دونوں سائنسدانوں کی اہمیت جانیا تھا۔ اس لیے اس نے پنڈت نارائن کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ پنڈت نارائن کے یوچھنے پر کمانڈر آندرے نے بتایا تھا کہ ابو عبداللہ اور اس کو وہاں لانے والی لڑکی اس کی قید میں ہیں جہیں وہ مسلسل ہے ہوش رکھے ہوئے ہے۔ان کے بارے میں اس نے پرائم منسٹر کو اطلاع دے دی ہے ادر پرائم منسٹر کا حکم ہے کہ ان کو الگ الگ اور مسلسل بے ہوش رکھا جائے ۔ وہ خو دیہاں آئیں گے اور اس لڑ کی سے یو چھ کھے کریں گے کہ وہ کون ہے اور اس نے وائٹ کوبرا کے ہیڈ کو ارٹر اور مارشل مہادیو کی قید سے ابو عبداللہ کو کیے حاصل کیا تھا۔ کمانڈر آندرے نے اس لڑی کے آنے کی ممام تفصیلات بتا دیں تھیں۔اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ لڑی کا ایک ساتھی یو چھ گھ کے دوران ان کے ہاتھوں تشدد برداشت مذ کرکے ہلاک ہو حکا ہے۔ کمانڈر آندرے نے پنڈت نارائن کویہ نہیں بتایا کہ لڑی ایک باران کی قبدے نکلنے کی کو شش کر چکی تھی۔ لڑ کی سے بارے میں یہ س کر کہ وہ مارشل مہادیو کے ہیڈ کو ارٹرسے ابو عبداللہ اور مارشل مهادیو کو نکال لائی تھی۔ پنڈت نارائن حیران رہ گیا تھا۔

ہے ہوتا ہوا وہ شہر کے دوسری طرف ایک مضافاتی علاقے میں آگیا۔ جہاں ماسٹراجے نے ایک خفیہ مقام پر ہملی کا پٹر رکھا ہوا تھا۔ ماسٹر اج اس خفیہ ٹھکانے پر پہلے ہی پہنچ حیکا تھا۔وہ چوڑے شانوں والا اور كسرتي جسم والا نوجوان تھا۔اس كا چېرہ كرخت اور بے حد سخت گير تھا۔اس نے پنڈت نارائن کا پرتیاک استقبال کیا اور پھروہ پنڈت نارائن کو لے کر ایک ٹو سیر ہیلی کاپٹر میں آگیا۔اس نے ہیلی کاپٹر فضامیں بلند کیا اور پنڈت نارائن کے حکم سے ہمیون ویلی کی طرف اڑا الے گیا۔ پنڈت نارائن نے ہیلی کا پٹرے ٹرانسمیٹرے ہیڈفون کانوں پر چرمعالئے تھے۔اس نے ہیون ویلی کے بیس کیمی کی سپیشل فریکو ئنسی سے کال ملائی اور بیس کمانڈر آندرے سے بات کرنے لگا۔ چند سپیشل کو ڈڑ کے بعد بیس کمانڈر آندرے نے اسے بیس کیمپ میں آنے کی اجازت دے دی۔اگلے تین گھنٹوں بعد پنڈت نارائن بیس کمانڈر آندرے کے ساتھ ایک کنٹرول روم میں تھا۔ بیس کمانڈر آندرے ایک لمبے قد کاادھیر عمر شخص تھا۔جس کا چہرہ سپاٹ تھااوراس کی آنکھوں میں بے پناہ سردمہری جھلکتی تھی۔ پنڈت نارائن نے اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں تمام تفصیلات بتا دیں۔اس نے کمانڈر آندرے کو من گھڑت کہانی سنائی تھی کہ عمران اوراس کے ساتھی صدر مملکت کو دھو کہ دے کر ایک ہیلی کاپٹر میں دو نامور سائنسدانوں کو لے اڑے ہیں اور وہ ان دونوں سائنس دانوں کو اس کے روپ میں بنیں کیمپ میں لا رہے ہیں تاکہ

ٹرانسمیٹریر بات کی۔دوسری طرف سے بولنے والے کا ابجہ واقعی بالکل پنڈت نارائن جسیای تھا۔وہ وی کو ڈور ڈز دوہرا کر ہیلی کاپٹر اور ایپنے ساتھ تیرہ افراد کو لے کر بیس کمی میں آنے کی بات کر رہا تھا۔ کمانڈر آندرے نے اسے ہدایات دیں کہ وہ ہیلی کاپٹر کو سب کیمپ کی طرف موڑلے ۔صدر مملکت نے پنڈت نارائن کے ساتھ دس افراد کو بیں کمپ میں لانے کی اجازت دی تھی جبکہ وہ اپنے ساتھ تیرہ افراد لا رہا ہے۔ یہ کاز کمانڈر آندرے کے لئے کافی تھا۔اس نے آسانی سے عمران کو اس بات کے لئے راضی کر لیا کہ وہ ہیلی کاپٹر سب کیمپ کی طرف لے جائے۔جہاں ان کی گرفتاری کے لئے وہ پہلے سے ہی کرنل ساگر کو ہدایات وے حکاتھا۔اس کے بعد کمانڈر آندرے اور پنڈت نارائن نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریپ کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چونکہ كافرستان كے دو عظيم سائنسدان تھے اس لئے پنڈت نارائن نے کمانڈر آندرے سے کہا کہ وہ اپنے ساتھی کرنل ساگر سے کہے کہ وہ ان لو گوں پر فائزنگ نہ کرے اور انہیں زندہ گرفتار کرنے کی کو شش کرے ۔اورِاگر عمران اور اس کے ساتھی آسانی سے کر فتاری مذ دیں نو وہ ان پر کسی مم چھنک کر انہیں بے ہوش کر دے ۔ پنڈت ارائن کے کہنے پر کمانڈر آندرے نے ایسی بی ہدایات کرنل ساگر کو اے دیں تھیں۔اب وہ دونوں اس انتظار میں تھے کہ کرنل ساگر کی

آندرے نے اس لڑکی کا طبیہ پنڈت نارائن کو بتایاتو پنڈت نارائن کو بقین آگیا کہ یہ وی الری جو لیا ہے۔الیما کام صرف اور صرف عمران اوراس کے ساتھی ہی کر سکتے تھے۔ پنڈت نارائن کو ابو عبداللہ اوراس لڑکی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس لئے اس نے کمانڈر آندرے سے ان کے بارے میں زیادہ یوچھ کچھ نہیں کی تھی۔اے ان سائنسدانوں کی فکر تھی جو عمران اوراس کے ساتھیوں کے قبضے میں تھے کہ عمران ان دونوں کو بیس کیمپ میں لانے کے بجائے کہیں اور نہ چھپا دے۔ کانڈر آندرے کے ساتھ مل کراس نے منصوبہ بنایا کہ عمران اوراس کے ساتھیوں کو بیس کیمی میں نہ آنے دیا جائے ساس کا ہملی کاپٹر بیس کیمی سے دورالک سب کیمی میں لے جایاجائے ۔انہیں ہر شک سے بالاترر کھ کر وہیں گر فتار کر لیاجائے اور ان کے قبضے دونوں سائنسدانوں کو حچڑالیاجائے سچنانچہ کمانڈرآندرے نے سب کمیپ کے انجادج کرنل ساگر کوٹرانسمیٹر کال کرے اسے مختصر طور پر صورتحال بہاتے ہوئے ہدایات دینا شروع کر دیں سے پر دو گھنٹوں بعد ریڈیو کنٹرول سیکشن نے کمانڈر آندرے کو اطلاع دی کہ ایک ہیلی کا پٹر ہیون ویلی میں واخل ہو گیا ہے اور سیلی کا پٹر میں موجود پنڈت نارائن کمانڈر سے بات کرنا چاہتا ہے تو کمانڈر آندرے اور پنڈت نارا ئن چونک پڑے ۔ کمانڈر آندرے نے ریڈیو کنٹردل روم میں جاکر سلمف سے کوئی امیدافزارپورٹ طے تو وہ خو دوہاں جائیں۔ پھرانہیں

وہ عمران کی ایک ساتھی لڑکی جوالیا کے بارے میں جانیا تھا۔ کمانڈر

نے کرنل ساگر کی رپورٹ س کر مسرت بھرے لیجے میں کہا تو کمانڈر آندرے نے اثبات میں سرملادیا۔ ۔

" کرنل ساگر سے پو چھو۔ ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے سائنسدان ہیں یا نہیں"۔ پنڈت نارائن نے جلدی سے کہا۔

" اوہ ہاں، ہیلو۔ ہیلو کرنل ساگر۔ کیا تم لائن پر ہو۔ اوور"۔ کمانڈر آندرے نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مائیک کا بٹن پریس کرکے تیزآواز میں کہا۔

" یس کمانڈر میں آن لائن ہوں۔اوور "۔دوسری طرف سے کرنل ساگر کی آواز سنائی دی۔

" کرنل ساگر، ان پاکیشیائی ایجنٹوں کے قبضے میں ہماے ملک کے دو سائنسدان ہیں۔ دیکھو کیا وہ دونوں بھی ان کے ساتھی ہیں۔ اوور"۔ کمانڈر آندرے نے کہا۔

"سائنسدان -اوور" - کرنل ساگری حیرت بھری آواز ابھری -"باں - بیہ لوگ ڈا کٹر عبدالر شیداور ڈا کٹر رام پرشاد کو اعوا کر کے یہاں لا رہے تھے سچکیک کروان کے سابقہ دونوں سائنسدان ہیں یا نہیں -اوور" - کمانڈر آندرے نے کہا۔

"لیکن کمانڈر۔ سائنسدان تو ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں ذاتی طور پران دونوں سائنسدانوں کو جانتا ہوں۔ اگر وہ دونوں ان کے ساتھ ہوتے تو میں خود ہی آپ کو بتا دیتا۔ اوور "۔ کرنل ساگر نے کما۔

كرنل ساكركى ٹرائسميٹركال موصول ہوئى۔كرنل ساكر نے عمران سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں انہیں آگاہ کیا کہ وہ خود کو پنڈت نارائن ثابت کرنے پر ملاہوا ہے اور وہ اس سلسلے میں کمانڈر آندرے سے خود بات کر ناچاہتا ہے۔ کرنل ساگرنے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میلی کاپڑسے وہ اکیلا باہر لکل کر اس سے باتیں کر رہا تھا جبکہ اس کے ساتھی پدِستور ہیلی کا پٹر کے بند جھے میں موجو دہیں۔جس کی وجہ سے وہ ان پر لیس بم سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔اس پر کمانڈر آندرے نے پنڈت نارائن کے مثورے پر کرنل ساکر سے کہا کہ وہ عمران سے کھے کہ اس نے بیس کیپ میں موجود پنڈت نارائن کو بھی این حراست میں لے لیا ہے ۔وہ اسے لے کر وہاں آرہا ہے۔اس بات کا فیصلہ وہ وہاں آگر خو د کرے گا کہ ان میں اصلی پنڈت نارائن

کانڈر آندرے نے کرنل ساگر کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ وہ کسی طرح ان کو بہلا پھسلا کر ہملی کا پٹرسے باہر لے آئے اور انہیں جیبے بھی ممکن ہو گئیں ہم سے بے ہوش کر دے اور پھر آدھے گھنٹے بعد کرنل ساگر نے کمانڈر آندرے کو رپورٹ دی کہ اس نے نقلی پنڈت نارائن اور اس کے ساتھیوں کو ایک کیبن میں لے جاکر ایک ڈوداثر گئیں ہم سے بے ہوش کر دیا ہے۔ جس پر کمانڈر آندرے اور پنڈت نارائن کے چمرے مسرت سے کھل اٹھے تھے۔ نارائن کے چمرے مسرت سے کھل اٹھے تھے۔ "اوہ سید کام کیا ہے کرنل ساگر نے ۔ ویری گڈ"۔ پنڈت نارائن

Downloaded from https://paksociety.com

Downidaded from https://paksociety.com 

ادوه،اس کامطلب ہے یہ لوگ سائنسدانوں کو یہاں ساتھ نہیں کمانڈر سیہ لوگ اس وقت تک ہوش میں نہیں آسکتے جب تک انہیں

کمانڈر سیہ لوک اس وقت تک ہوش میں نہیں آسکتے جب تک انہیں اینٹی ایس ایس تھاؤزنڈ نہ سو نگھا دیا جائے ۔ اوور " ۔ کرنل ساگر نے کہا۔

" کیوں پنڈت نارائن۔ کیا کہتے ہو۔ ہمیں وہاں جانا چاہئے یا ان لوگوں کو پہاں بلالینا چاہئے "۔ کمانڈر آندرے نے کرنل ساگر کو ہولڈ اُن کرا کر پنڈت نارائن سے مخاطب ہو کر کہا۔

"تم كياكية بو" سيندت نارائن في النااس سے يو جها۔

" سائنسدان ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ انہیں ضرور کہیں روپوش کرآئے ہیں۔میراخیال ہے کہ ہمیں ان کو یہاں لے آنا چاہئے مہاں بلکی روم ہے۔جہاں ان کی زبان کھلوانے کے لئے ہم کچھ بھی کرسکتے ہیں "۔ کمانڈر آندر ہے نے کہا۔

" ہونہد، وہ تربیت یافتہ ہے۔آسانی سے زبانیں نہیں کھولیں گے"۔ پنڈت نارائن نے منہ بناکر کہا۔

" بہرحال میرا تو یہی خیال تھا کہ ہمیں انہیں یہاں لے آنا چاہئے ۔ یہاں وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے "۔ کمانڈر آندرے نے جواب دیتے بو کے کہا۔

" تھیک ہے"۔ پنڈت نارائن نے کہا تو چر کمانڈ در آندرے کر نل ساگر کو ہدایات دینے لگا کہ وہ نقلی پنڈت نارائن اور اس کے ساتھیوں کو بیس کیمپ میں پہنچادے۔
" تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کی زبان کس طرح سے کھلوائی جا

لائے ۔ یہ تو بہت برا ہوا ہے ۔ بہت برا۔ میں تو سجھ رہا تھا کہ سائنسدان ان کے ہمراہ ہوں گے اور ہم انہیں ان کی گرفت سے چوا لیں گے ۔ مگر ...... کرنل ساگر کی بات سن کر پنڈت نارائن نے ہونث کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر پر بیشانی اور خوف کے سائے مخودار ہوگئے تھے۔ خوف کے سائے مخودار ہوگئے تھے۔ "کیا حمہس بقین ہے کرنل ساگر کہ دونوں سائنسدان ان کے "کیا حمہس بقین ہے کرنل ساگر کہ دونوں سائنسدان ان کے

سیو ہیں ۔یں ہیں ہے و س ما رہ دروں ما سعر میں اس ساتھ نہیں ہیں ساوور " سکانڈر آندرے نے کہا۔ " یس کمانڈر میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں ان دونوں

سائنسدانوں کو پہچانتا ہوں۔ وہ دونوں بوڑھے ہیں جبکہ پنڈت نارائن کے تمام ساتھی نوجوان ہیں۔اوور "۔ کرنل ساگرنے کہا۔ " تم نے ہیلی کا پڑچنک کیا ہے۔اوور "۔ کمانڈر آندرے نے کہا۔

" کیں کمانڈر ۔ ہمیلی کا پٹر میں ان سے سوااور کوئی نہیں ہے ۔ میں نے خو داس ہمیلی کا پٹر کو چھک کیا ہے ۔اوور "۔کرنل ساگر نے جواب

ے حوداس ہیلی کا پٹر کو چمک کیا ہے۔ادور \*۔ کر عل ساکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوک، یہ بہاؤتم نے نقلی پنڈت نارائن اوراس کے ساتھیوں کو جس گئیں بم سے بے ہوش کیا ہے۔اس کااثر کب تک رہے گا۔میرا مطلب ان کے ہوش میں آنے میں کتنا وقت لگے گا۔ اوور "۔ کمانڈر آندرے نے کہا۔

میں نے ان سب کو ایس ایس تھاؤزنڈ مم سے بہوش کیا تھا۔

سکتی ہے "۔ پنڈت نارائن نے چند لمح توقف کے بعد کمانڈر آنڈرے سے مخاطب ہو کر یو چھا۔

"اگر وہ لوگ تربیت یافتہ ہیں اور ان پر تشدد کرنا تمہارے خیال میں بے کار ہو سکتا ہے تو کیوں نہ ہم ان کے سلمنے ابو عبداللہ پر تشدد کریں ۔ وہ تو تربیت یافتہ نہیں ہے اور بچروہ اس کے لئے تو یہاں تک بہنچ ہیں۔اگر وہ ہمارے ملک کے سائنسدانوں کو یر خمال بنا سکتے ہیں تو ہمارے قبضے میں بھی تو ابو عبداللہ اور ان کی ایک ساتھی لڑک ہے "۔ کمانڈر آندرے نے کہا۔

" اوہ ہاں۔ یہ تم نے ٹھمک کہا ہے۔ واقعی عمران اور اس کے ساتھی ہرگزیہ نہیں چاہیں گے کہ ابوعبداللہ پر تشدد کیا جائے۔ ہم ابوعبداللہ پر تشدد کیا جائے۔ ہم ابوعبداللہ پراس قدر اذیت ناک تشدد کریں گے جس سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی روحیں تھرا اٹھیں گی۔ چر بقیناً وہ ہمیں سائنسدانوں کا بتہ بتانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جسے ہی ہمیں سائنسدانوں کا بتہ معلوم ہوگا ہم ان سب کو ہلاک کر دیں گے"۔ سائنسدانوں کا بتہ معلوم ہوگا ہم ان سب کو ہلاک کر دیں گے"۔ پندت نارائن نے کہا۔

"ہاں، یہ ٹھسک رہے گا۔ تم یہیں رکو میں ابو عبداللہ اوراس لڑکی کو بلکی روم میں پہنچانے کا انتظام کرتا ہوں "۔ کمانڈر آندرے نے اٹھتے ہوئے کہاتو پنڈت نارائن نے اثبات میں سرملادیا۔

عمران کو ہوش میں آیا تو اس نے خود کو ایک ہال نما کمرے میں ایک ستون کے ساتھ بندھا پایا۔

ہال نما کرہ بے حد بڑا تھا اور وہاں بجیب و غریب مشیری کے ساتھ
بے شمار ستون تھے۔ان ستونوں کے ساتھ عمران کے باقی ساتھی بھی
بندھے ہوئے تھے۔ان سب کو ستونوں کے ساتھ کھڑا کر کے رسیوں
سے باندھا گیا تھا۔عمران چند لمحے لاشعور کی ہی کیفیت میں رہا۔ پھر
اس کا شعور جاگا تو اس کے ذہن میں سابقہ منظر گھوم گیا جب انچارج
انہیں ایک لکڑی کے کیبن میں لے گیا تھا اور پھراس نے انہیں کیبن
میں بند کر کے کھڑی سے گیس مج پھینک دیا تھا۔عمران نے خود کو
میں بند کر کے کھڑی سے گیس مج پھینک دیا تھا۔عمران نے خود کو
بوش ہونے سے بچانے کی بے حد کو شش کی تھی مگر کامیاب نہ
ہوسکا تھا۔اس کے بعدا سے اب ہوش آرہا تھا۔

ستونوں کے ساتھ اس کے ساتھی اور وہ دونوں سائنسدان بھی

ہے۔ یہ سب اس کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ وہ شاید انہیں زندہ رہنے کا ایک موقع بھی نہ دیتا مگر وہ ان سائنسدانوں کی وجہ سے مجبور تھا جو عمران کے قبضے میں تھے۔ جن پر عمران نے میک اپ کر دیا تھا۔ جس کی وجہ سے پنڈت نارائن بھیناً یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوگا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ان دونوں سائنسدانوں کو کہیں روپوش کر دیا ہے۔ وہ ان سے ان سائنسدانوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوگا۔ جس کی وجہ سے اسے ان کو زندہ رکھنے پر مجبور ہو ناپراہوگا۔

اس کمجے سلمنے کرے کا دروازہ کھلا اور عمران نے پنڈت نارائن کے ساتھ ایک لمبے تڑنگے شخص کو اندرآتے دیکھاجو فوجی ٹائپ کی سیاہ وردی میں ملبوس تھا۔وہ دونوں تیز تیزچلتے ہوئے ان کے قریب آگئے ۔ پھر پنڈت نارائن کی نظر عمران کی کھلی آنکھوں پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کمانڈر بھی چونک پڑا تھا۔

"اوہ، یہ ہوش میں کیے آگیا۔ ابھی تو ہم نے ان میں سے کسی کو اینٹی ایس ایس تھاؤزنڈ نہیں سونگھایا"۔ کمانڈر آندرے نے حیران ہوتے ہوئے ہوئے کہا۔ پنڈت نارائن عمران کو کسنیہ توز نگاہوں سے گور راتھا۔

" یہ عمران ہے۔اس کی قوت ارادی بے پناہ ہے۔اس لئے یہ اینٹی سو نگھائے بغیر ہوش میں نظر آرہا ہے"۔ پنڈت نارائن نے ہونٹ میں نظر آرہا ہے"۔ پنڈت نارائن نے ہوئے تھے۔ مینخچتے ہوئے کہا۔وہ دونوں عمران کے سلمنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ عمران کے ہائھ چونکہ پیچے بندھے ہوئے تھے۔ اس لئے وہ دونوں

بندھے ہوئے تھے جن پر عمران نے میک اب کر رکھا تھا۔ ان سائنسدانوں کو میک آپ کی وجہ سے شاید وہ لوگ پہچان نہیں سکے تھے ۔اسی لئے انہوں نے ان دونوں کو بھی ان کے ساتھی سمجھ کروماں باندھ دیا تھا۔اس کے علاوہ عمران کو وہاں ایک لڑکی اور ایک ادھیرہ عمر تنض بھی بندها نظر آیا۔ لڑی کو دیکھ کر عمران پہیان گیا کہ وہ كراسى ب اور ادهير عمر ميون ويلى كى آزادى كى تحريك كاسربراه ابوعبداللہ ہے ۔ ان دونوں کو دیکھ کر عمران بے اختیار جگالی کرنے والے انداز میں منہ حلانے نگا۔ وہ کمرے کا ماحول اور ان دونوں کو دیکھ کر مجھ گیا تھا کہ وہ سب اس وقت بیس کیمپ میں ہیں۔ عمران کو اپنے جسم میں ہلکی ہلکی اینٹھن سی ہوتی ہوئی محسوس ہو ری تھی۔وہ سمجھ گیاتھا کہ انہیں ایس ایس تھاؤزنڈ کیس بم سے بے ہوش کیا تھا۔اس کسی کااثراس صورت میں زائل ہو سکتا تھا جب انہیں اپنٹی ایس ایس تھاؤزنڈیہ سونگھا دیا جائے سالین عمران چونکہ جمیشه دماغی ورزشیں کرتا رہاتھا اور اس کی قوت ارادی عام انسان سے کمیں زیادہ تھی اس لئے اسے بغیراینٹی ایس ایس تھاؤزنڈ سونکھ ہوش آگیا تھا۔

ہوں اپیا ھا۔ کرے میں چاروں طرف سیاہ لباس والے مسلح افراد کھڑے تھے۔ جنہوں نے انہیں بندھا ہونے کے باوجو داس طرح سے گھیر رکھا تھا کہ وہ ذرا بھی حرکت کریں تو وہ انہیں بھون کر رکھ دیں گے ۔عمران کو یہ تو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ پنڈت نارائن بیس کیمپ میں پہنچ چکا Downloaded from h

://paksociety.com عمران کے ہاتھوں کی حرکت نہ دیکھ سکے تھے جو غیر محسوس انداز میں ناخنوں میں چھپے ہوئے بلیڈوں سے رسیاں کاٹ رہاتھا۔

" یہ تم نے محجے اور میرے ساتھیوں کو عہاں کیوں باندھ رکھا

ہے کمانڈر آندرے اور یہ نقلی پنڈت نارائن تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے"۔ عمران نے پنڈت نارائن کے کچے میں کہا۔ اس نے کمانڈر

آندرے کے سینے پر لکے بج سے اس کا نام پڑھ لیا تھا۔ \* بكو مت ـ يه اصلى پندت نارائن ب ـ بمين تمهاري اور

تہمارے ساتھیوں کی اصلیت معلوم ہو چکی ہے"۔ کمانڈر آندرے

"اصلیت۔ کسی اصلیت"۔عمران نے کہا۔

" تم عمران ہو اور تمہارے یہ ساتھی یا کیشیا سیکرٹ سروس سے

تعلق رکھتے ہیں۔ ہیلی کا پڑے ہم نے اس سارے اسلح پر قبضہ کر لیا ہے جو تم بیں کیمپ کو تباہ کرنے کے لئے لا رہے تھے ' مانڈر آندرے نے کرخت کیجے میں کہا۔

" ہونہد، وہ اسلحہ ہم عمران اور اس سے ساتھیوں کی سرکونی کے لئے لائے تھے ۔ تم اسلح کی وجہ سے کسے کہد سکتے ہو کہ میں اصل پنڈت نارائن نہیں ہوں "۔عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔

" عمران اب زیادہ چالا کی د کھانے کی کو شش مت کرو۔ کمانڈر

آندرے میرا دوست ہے اور یہ جانتا ہے کہ میرے دائیں پیر کی چھ انگلیاں ہیں جو یہ دیکھ حکا ہے ۔ اور تمہارے پیر پر چھٹی انگلی نہیں

" ارے یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی یانڈو بھائی۔ ورند میں بہلے ہی ممہارے پیرکی فالتو انگلی کاٹ دیتا۔ بلکہ انگلی کے سا تقه سا تقه میں تمہاری یہ بھدی ناک بھی کاٹ دیتا تا کہ تمہاری بہجان ی ختم ہو جاتی ۔عمران نے اس باراصلی کیج میں کہا۔

" بكو مت ـ سائنسدان كمال بيس" ـ پندت نارائن نے عزاتے

" پان دان۔ کون سے پان دان "-عمران نے حیرت بھرے لیج

"عمران" ـ پنڈت نارائن عزایا۔

" جانِ عمران " - عمران نے مسکرا کر کہاتو پنڈت نارا ئن کھول کر

" تم اور حمہارے ساتھی اس وقت ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم تہارے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیں۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم ہمیں ہمارے سائنسدانوں کے بارے میں

بتا دو"۔ کمانڈر آندرے نے عصیلے کچے میں کہا۔

" میری جیب میں ہیں وہ دونوں۔ ہمت ہے تو نکال لو آ کر"۔ عمران نے کہا۔

" ہونہد، میں نے تم سے بہلے ی کہاتھا کمانڈرسیہ آسانی سے ہمیں کھے نہیں بتائے گا"۔ پنڈت نارائن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

کہا۔ " ٹھیک ہے ۔ پہلے اس کے نتام ساتھیوں کو اس کے سامنے گولیوں سے اڑا دو۔اس کے بعد ہم اس کے سامنے ابو عبداللہ کااس قدر بھیانک حشر کریں گے کہ یہ خود ہی ہمیں ہمارے سائنسدانوں کے بارے میں بتانے پر مجبور ہو جائے گا"۔ کمانڈر آندرے نے کہا۔اس

کے کیجے میں بے پناہ در ندگی تھی۔

" کمانڈر آندرے ۔ تمہارے ملک کے دو مایہ ناز سائنسدان ہمارے قبضے میں ہیں۔ جہیں میں ایسی جگہ چھوڑ آیا ہوں جہاں تم لوگوں کا خیال تک نہیں چہنے ستا۔ اگر میں نے ہراکی گھنٹہ گزرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو فون کرکے اپن اور اپنے ان ساتھیوں کی خیریت کی اطلاع نہ دی تو وہ ان دونوں سائنسدان کو ہلاک کرکے ان کی بوٹیاں کر دیں گے "۔ عمران نے اچانک سنجیدہ ہو کر انتہائی سرد لیج میں کہا۔

بین ، "یه مت بھولو عمران که ہم اس وقت ہیون ویلی میں ہیں۔ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا جو حشر ہوگا سو ہوگا اگر ہمارے سائنسدانوں کو ایک معمولی سی آنج بھی آئی تو یادر کھنا اس کا خمیازہ ہیون ویلی کے بچے بچے کو بھلکنا پڑے گا۔ ہم ہیون دیلی میں آگ اور خون کا ایسا بھیانک کھیل کھیلیں گے جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے "۔ پنڈت نارائن نے عزاتے ہوئے کہا۔

"ہیون ویلی میں تم لوگوں نے جتناظام کرناتھا کر بچے۔اب مہارا وقت ختم ہو گیا ہے پنڈت نارائن۔اس سے پہلے کہ واقعی میرے ماتھی مہارے ماتھی مہارے ملک کے دونوں سائنسدانوں کی بوئیاں اڑا دیں ہمیں آزاد کر دو۔ میں اس لڑکی اور ابوعبداللہ کو مہاں سے لے کر نکل جاؤں گا اور پھر مہاں سے جاتے ہی میں مہارے دونوں سائنسدانوں کو آزاد کر دوں گا "۔عمران نے مرد لیج میں کہا۔

" ہونہد، تو اب تم سودے بازی پراتر آئے ہو"۔ پنڈت نارائن

"اليهايي سجھ لو" - عمران نے جواباً غراتے ہوئے كہا ـ

" الیما نہیں ہوگا عمران۔ میں تم سے کوئی سودے بازی نہیں کروں گا۔ کمانڈر اپنے ساتھیوں کو حکم دو کہ وہ اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیں۔ابھی اور اسی وقت "۔ پنڈت نارائن نے چیختے ہوئے

" ٹھیک ہے"۔ کمانڈر آن رے نے کہا۔ اس نے چیج کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تو کئ مسکے فوجی مشین گنیں لے کر عمران کے ساتھیوں کے سلمنے آگئے۔

"اگرانہوں نے میرے ساتھیوں پر فائرنگ کی تو تمہارا حشر بے حد بھیانک ہو گا پنڈت نارائن "۔عمران نے حلق کے بل عزاتے ہوئے کما۔

" حشرتو اب مهارے ساتھیوں کا برا ہونے والا ہے عمران "۔

ساتھ ساتھ یہ پنڈت نارائن بھی مارا جائے گا"۔ عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔ پنڈت نارائن کی گردن عمران نے اس مصبوطی سے پکڑ رکھی تھی کہ اس کا چرہ شدید تکلیف سے بگڑ ساگیا تھا۔

" مم، میری پرواہ مت کرو۔ ان سب کو ہلاک کر دو"۔ پنڈت نارائن نے بھنچ بھنچ لیج میں کہا۔لیکن اسی کمجے عمران نے اسے جھٹکا دیا تو اس کے حلق سے بے اختیار چھ لکل گئے۔

" کیا چاہتے ہو تم"۔ کمانڈر آندرے نے ہونٹ چماتے ہوئے عصیلے لیج میں کما۔اس کے لیج میں عصے اور بے بسی کے ناثرات نمایاں تھے ۔شایدوہ پنڈت نارائن کی اہمیت جانیا تھا۔ کافرستان کے دو سائتسدان پہلے ی عمران کے قبضے میں تھے جنہیں وہ نجانے کہاں چھوڑ آیا تھا۔اب کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف بھی عمران کے ہاتھوں میں بھڑ بھڑا رہا تھا۔ جس کی کُردن واقعی عمران ایک جھنگے سے توڑ سکتا تھا۔ اس محے اچانک کراسٹی نے سر اٹھایا اور پھر وہ یوں رسیوں سے آزاد ہوتی علی گئ جسے اسے رسیوں سے باندھا ی نہ گیا ہو۔اس نے رسیوں سے آزاد ہوتے بی ایک لمبی چھلانگ نگائی اور اثق ہوئی کمانڈر آندرے کے قریب آگئے۔اس سے پہلے کہ کمانڈر آندرے کچھ مجھتا کراسٹی نے اس کے ہوئسٹر میں لگار یوالور تھینج لیا اور اس کی نال کمانڈر کے سرمے لگا دی۔ کراسٹی کی یہ تیزی اور پھرتی عمران کے لئے بھی حیران کن تھی۔

" ویل ڈن - کراسٹی - ویل ڈن - یہ کام کیا ہے تم نے - اگر کمانڈر

پنڈت نارائن زہر ملے انداز میں مسکرایا۔ " سی صرف تین تک گنوں گا۔ اگر میرے تین گنے تک تم نے سائنسدانوں کے بارے میں مذبتایاتو میں اپنے ساتھیوں کو فائرنگ کا حکم دے دوں گااور تہارے ساتھیوں کے پر فچے اڑ جائیں گے "-کمانڈر آندرے نے عمران سے مخاطب ہو کر کما تو عمران نے بے اختیار ہونت بھینج لئے ۔اس کے ناخنوں میں چھیے ہوئے بلیڈوں نے اس کے ہاتھوں کی رسیاں کاف دی تھیں۔ اس کمح پنڈت نارائن کمانڈر آندرے کی طرف مڑا اور شاید عمران کو اس موقع کا انتظار تھا۔ اس نے ایمانک اپنے ہاتھوں کو زوردار جھٹکا دیا تو اس کے ہاتھوں ک رسیاں کھلتی حلی گئیں۔ پھراس سے پہلے کہ کمانڈر آندرے کنتی شروع كرتا عمران كسي هيية كي طرح المجل كرپنڈت نادائن پرجاپڑا۔عمران نے ایک بازو پنڈت نارائن کی گرون کے گرداور دوسرا بازواس کی کمر میں ڈال دیااور پنڈت نارائن کو نھینچ کر اپنے سینے سے چیکالیا۔ " خبردار، میں اس کی گردن توڑ دوں گا"۔ عمران نے پنڈت نارائن کی گردن کے گردھائل بازو کو زوردار جھٹکا دیتے ہوئے چے کر کہا تو کمانڈر آندرے اور وہاں موجود نمام مسلح افرادچونک پڑے ۔وہ سب یکفت یوں ساکت ہوگئے تھے جیسے کسی نے جادو کی تھربی تھماکر انهیں بت بنادیا ہو۔ " تم، تم ..... " كماند رآندر عن بكلاتي بوئ كما-

" شٹ اپ۔ جسیاسی کہوں کرتے جاؤ۔ ورند سائنسدانوں کے

آندرے حرکت کرے تو اسے بے شک گولی مار دینا"۔ عمران نے جی احتیاط کے پیش نظرایک مشین گن پکڑلی تھی اور عمران نے کراسٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ کراسٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ جو نکہ دونوں سائنسدانوں پر پیناٹائز کر رکھاتھا۔اس لئے وہ بھی عمران

" میں کافی دیرہے ہوش میں تھی عمران ادرجان ہو جھ کر بے ہوش بنی حہاری اوران کی باتیں سن رہی تھی۔اگر تم پنڈت نارائن کو قابو میں نہ کرتے تو یہ کام میں کمانڈ رآندرے کے ساتھ کرنے والی تھی۔ انہوں نے میری رسیاں مصبوطی سے نہیں باندھی تھیں۔جس کا فائدہ اٹھا کر میں نے رسیوں سے پہلے ہی دونوں ہاتھ آزاد کر لئے تھے "۔

کراسٹی نے کہا۔ "گڈ۔ویری گڈ۔اب بناؤ کمانڈراب کیا کہتے ہو"۔ عمران نے کہا۔ لیکن کمانڈر آندرے نے کوئی جواب نہ دیا وہ غصے اور بے بسی سے ہونٹ کاٹ رہاتھا۔

" اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ عمران کے ساتھیوں کو ہوش میں اور انہیں آزاد کر دیں " کراسٹی نے کمانڈر آندرے سے کہا۔
کمانڈر آندرے جسے خود کو مکمل طور پر بے بس پارہاتھا۔اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تو وہ تیزی سے حرکت میں آگئے اور پھرانہوں نے ان سب کو پہلے اینٹی ایس ایس تھاؤزنڈ سو نگھا یا اور ہوش میں لاکر ان سب کو رسیوں سے آزاد کر دیا۔ ہوش میں آتے ہی عمران نے ان سب کو تفصیل بتا دی تو وہ سب حرکت میں آگئے ۔ جند ہی کمحوں میں ان سب کے ہاتھوں میں مشین گئیں آ چکی تھیں اور کمانڈر آندرے ماتھی نہتے ہو چکے تھے۔ ابو عبداللہ کو بھی آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس

نے بھی احتیاط کے پیش نظراکیہ مشین گن پکرلی تھی اور عمران نے چو نکہ دونوں سائنسدانوں پر پہناٹائز کر رکھاتھا۔اس لئے وہ بھی عمران کے ساتھیوں کی طرح ردعمل ظاہر کر رہے تھے ۔ عمران نے لپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تو ان کی مشین گنوں نے شعلے اگلنا شروع کر دیئے ۔ جس سے وہاں موجود کمانڈر آندرے کے تمام ساتھی لپنے ہی خون میں لت بت ہو کر گرتے طبے گئے۔

" باہر جاؤ اور جو نظر آئے اس کا خاتمہ کر دو"۔ عمران نے اپنے ساتھی سر بلا کر تیزی سے ساتھی سر بلا کر تیزی سے سامنے موجود دروازے کی طرف بھا گئے حلے گئے ۔ کراسٹی نے اچانک فائر کر کے کمانڈر آندرے حلق سے فائر کر کے کمانڈر آندرے حلق سے آواز نکالے بغیر وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔

" یہ تم نے اچھا کیا کراسٹی۔ باہر جاؤاور ساتھیوں کی مدد کرو"۔
عمران نے کہا تو کراسٹی نے بھی زمین پر گری ہوئی ایک مشین گن
اٹھائی اور باہر بھاگ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں اچانک باہر سے زبردست
فائر نگ اور دھماکوں کی آوازوں کے ساتھ انسانی چیخوں کی آوازیں
سنائی دینے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جسے دو گروپوں کی آپس میں ٹھن
گئی میں۔

" تت، تم یہ سب غلط کر رہے ہو عمران۔ مم، میں تمہیں نہیں چوڑوں گا"۔ پنڈت نارائن نے عمران کے ہاتھوں میں کسمساتے ہوئے کہا۔

"اوہ، دیری گڈ۔ کہاں ہے ہیلی کا پٹر"۔عمران نے کہا۔ "آؤمیرے ساتھ "۔ کراسٹی نے کہااور پھروہ سب بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلے مران نے پنڈت نارائن کو اٹھالیا تھا۔ کراسٹی انہیں مختلف راستوں سے لئے ہوئے امک بال منا کمرے میں آگئ جہاں واقعی ایک میلی کاپٹر موجو د تھا۔ اس کرے کی جھت دیکھ کر عمران مجھ گیا تھا کہ اس چھت کو واقعی مووکر کے او بن کیا جاتا ہے ۔ تھوڑی ی کوشش کے بعد عمران نے ایک بٹن ملاش کر کے اس جھت کو اوین کرلیا۔وہ سب ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے تو عمران نے ہیلی کاپٹر سٹارٹ کیا اور پیر ہیلی کایٹر بلند ہو کر جیت سے نکلتا حلا گیا۔ بہاڑیوں پر واقعی ہر طرف مسلح افراد بگھرے ہوئے تھے لیکن یہ ہیلی کا پٹرچونکہ کمانڈر آندرے کے استعمال میں رہتا تھا اور باہر آتا جاتا رہتا تھا اس لئے کسی نے اس ہیلی کا پٹر کو باہر آتے دیکھ کر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ چند ہی کمحوں میں عمران ہیلی کا پٹر بلندی پر لے آیا اور بھر ہیلی کا پٹر ابو عبداللہ کے کہنے پر میون ویلی سے شمال کی طرف اڑ تا جلا گیا۔ " دیکھاجائے گا"۔ عمران عزایا۔ ساتھ ہی عمران نے اس کی گردن پر دباؤ ڈال کر پنڈت نارائن کو بے ہوش کر دیا۔ عمران نے پنڈت نارائن کو زمین پر لٹایااوراٹھ کر تیزی سے مشینوں کی طرف بڑھا چلا گیا۔ اس نے خفیہ جیبوں سے چند مائیکرو مجم نکالے اور انہیں ان مشینوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تقریباً دو گھنٹوں بعد اس کے ساتھی واپس آگئے۔

ر پہل کے "ہم نے زمین دوز بیس کیمپ میں موجو دہتام مسلح افراد کا خاتمہ کر دیا ہے ۔۔۔ہاں ان کی تعداد ستر کے قریب تھی۔ بیس کیمپ کے باہر پہاڑیوں پر مسلح افراد کی تعداد بے حد زیادہ ہے۔ان کا کیا کرنا ہے"۔ جولیا نے کہا۔

بویات ہوں ۔
"ان کا میں نے انتظام کر دیا ہے۔آؤاب ہمیں بہاں سے نگانا
ہے " ۔ عمران نے کہا۔اس نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ اس نے
مشینوں میں طاقتور میگا پاور کے مائیکرو ہم لگا دیئے ہیں جن کے تباہ
ہوتے ہی بیس کمیپ اور اردگر دی پہاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو جائیں
گی اور اس تباہی سے وہاں سینکروں کی تعداد میں موجود بلکی فورس
گی ورس ہمی صورت میں نہ نج سکیں گے۔

"ليكن بم يهال سے نكليں كے كسية "جوليانے كها-

" میں نے ہال منااکی کرے میں ایک ہیلی کا پٹر دیکھا ہے۔ ہیلی کا پٹر انڈر گراؤنڈ ہے۔ شاید چیت کھول کر کمانڈ رآندرے اس ہیلی

كاپر ميں باہرآ تاجا تا ہے"۔كراسى نے كما۔

صدر کو کال کر کے اسے خبردار کر دیا تھا کہ کافرستان کے دونوں سائنسدان ہیون ویلی میں ہیں۔ اگر انہوں نے دوبارہ ابو عبداللہ کو چیرنے یا ہیون ویلی میں کارروائی کرنے کی کوشش کی تو وہ ان سائنسدانوں کو ہلاک کر دیں گے۔جس پر کافرستانی صدر بے بس ہو گاتھا۔

کافرستانی صدر عمران کی منت سماجت پراترآیا تھا کہ وہ کسی طرح ان دونوں سائنسدانوں کو واپس کر دے مگر عمران نے اس کی ایک مین تھی

عمران نے پنڈت نارائن کو بھی آغا جمشید کے حوالے کر دیا تھا اور اسے ہدایات دی تھیں کہ وہ اسے بے ہوش کرکے کافرستان بھوا دے ساس نے ایک بار پھر پنڈت نارائن کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔جس پر اس کے ساتھیوں نے منہ بنالئے تھے مگریہ چونکہ ان کے لیڈر کا فیصلہ تھا اس لئے وہ خاموش ہوگئے تھے اور پھروہ چند روز وہاں قیام کرک مقبوضہ راستے سے خفیہ طور پر لکل کر پاکیشیا آگئے تھے۔ مقبوضہ راستے سے خفیہ طور پر لکل کر پاکیشیا آگئے تھے۔ ایکسٹونے ان سب کو اس مشن کی تفصیل بتا دی تھی اور انہیں

ان کی کامیابی کی مبار کباد دی تھی۔ عمران اور سیکرٹ سروس کے ممبروں نے کراسٹی کے حذب اور اس کی کارکردگی کی ایکسٹو کے سلمنٹ کی طور پرایکسٹو سے سفارش کی تھی کہ اس مشن سے کراسٹی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے دل میں کس قدر حذبات رکھتی ہے اور اس مشن میں اس نے

وہ سب اس وقت دانش منزل کے میٹنگ ہال میں موجود تھے۔ ان کے ہمراہ کراسٹی بھی موجو دتھی۔

ابوعبداللہ کو انہوں نے آغاجمشید کے ساتھ ہیون ویلی کے ایک خاص خفیہ مقام پر پہنچادیا تھا۔ عمران نے دونوں سائنسدانوں کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ ہیون ویلی میں آتے ہی عمران نے ریموٹ کنٹرول سے بلیک فورس کے بیس کیمپ کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ جس سے بیس کیمپ کے ساتھ وہاں موجود بلیک فورس کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور پر عمران اور اس کے ساتھی ابو عبداللہ کو لے کر آغا جمشید کے ساتھ ہیون ویلی میں آگئے۔ جہاں ہیون ویلی کی آزادی کی جمشید کے ساتھ ہیون ویلی می آزادی کی تحریک کے سربراہ موجود تھے۔ ابو عبداللہ اور ہیون دیلی کی تحریک کے دوسرے سربراہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی کارکر دگی کو بے حد دوسرے سربراہ عمران نوراس کے ساتھیوں کی کارکر دگی کو بے حد سراہ رہے تھے۔ عمران نے وہیں سے سپیشل ٹرانسمیٹر پر کافرسان کے سراہ رہے تھے۔ عمران نے وہیں سے سپیشل ٹرانسمیٹر پر کافرسان کے سراہ درہے تھے۔ عمران نے وہیں سے سپیشل ٹرانسمیٹر پر کافرسان کے سراہ درہے تھے۔ عمران نے وہیں سے سپیشل ٹرانسمیٹر پر کافرسان کے سراہ درہے تھے۔ عمران نے وہیں سے سپیشل ٹرانسمیٹر پر کافرسان کے سراہ درہے تھے۔ عمران نے وہیں سے سپیشل ٹرانسمیٹر پر کافرسان کے سراہ درہے تھے۔ عمران نے وہیں سے سپیشل ٹرانسمیٹر پر کافرسان کے سراہ درہے تھے۔ عمران نے وہیں سے سپیشل ٹرانسمیٹر پر کافرسان کے درسے سے سے سراہ درہے تھے۔ عمران نے وہیں سے سپیشل ٹرانسمیٹر پر کافرسان کے دیا

#### Downloaded from os://paksociety.com<sub>c</sub>

کے یہ ممکن بی نہیں تھا۔

کراسٹی نے وہ فلم عمران کے حواے کر دی تھی جو اسے پرنس راسکل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ملی تھی۔عمران نے وہ فلم

سرسلطان کے حوالے کر دی تھی تاکہ وہ اس فلم کو حکومت کے حوالے کر دیں۔ پیرعمران نےخو دجا کراس جگہ کا معائنہ کیا تھا جہاں

ملے تھے جس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اس جگہ فارن ایجنٹ راشد خان کو ہلاک کیا گیا ہے۔عمران نے دہاں مزید تحقیقات کیں تو اسے

عمران نے سویرفیاض کے ساتھ مل کریرٹس راسکل کے کلب پر

ریڈ کیا اور پرنس راسکل کو گرفتار کر لیا۔ جس کے کلب کے تہہ خانوں سے بھاری اسلحہ اور ایسے شواہد مل گئے جو پرنس راسکل کو کافرستانی ایجنٹ ثابت کرنے کے لئے کافی تھے۔

سیرٹ سروس کے ساتھ کام کرسکے۔ جولیا نے ایکسٹو سے پرزور اپیل کی تھی کہ کراسٹی کو یا کیشیا سیرٹ سروس میں شامل کر لیاجائے۔وہ اسے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں بھی رکھنے کے لئے تیار ہو گئی تھی۔لیکن ایکسٹونے ان سب کی تجویز مسترد کر دی تھی۔اس کا کہنا تھا کہ کراسٹی میں ابھی بہت ہی خامیاں ہیں جنہیں دور کرنا ہے حد ضروری تھا۔ سیکرٹ سروس میں

کافرستان اور کافرستان کی ایجنسی وائٹ کوبرا اور بلکی فورس کے

خلاف کام کرے اسے اس کا اہل بنالیا ہے کہ وہ آئندہ بھی ماکیشا

شامل ہونے کے لئے اسے ابھی بہت کچھ سیکھنا تھااور اس کے لئے اسے کڑے اور سخت امتحانوں ہے گزرنا ہوگا۔اگر کراسٹی ان کڑے اور سخت امتحانوں سے گزرجائے گئی تو وہ بقیناً اس کو سیکرٹ سروس میں شامل کرلے گا۔

ایکسٹونے جولیا کو البتہ یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ کراسٹی کو لینے ساتھ رکھ سکتی ہے ۔ایکسٹو کبھی بھی اور کسی بھی وقت کراسٹی کو امتحان کے لئے بلاسکتا ہے۔اس کے بعد ہی کراسٹی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ کراسی یا کیشیاسکرٹ سروس میں شامل ہونے

کی اہل ہے یا نہیں۔ سیرٹ سروس کے ارکان اور کراسی سے لئے یہ خوشی بی بہت تھی کہ ایکسٹو کراسٹی کو سیکرٹ سروس میں شامل کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے ورینہ ایکسٹواور ایک مجرمہ کو سیکرٹ سروس میں شامل کر

کراسٹی کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہاں عمران کو کچھ ایسے نشانات بہاڑیوں بریرنس کلب کا ایک کار ڈاور چند ایسی چیزیں مل کئیں حن سے یہ ثابت ہو گیا کہ برنس راسکل اصل میں کافرستانی ایجنٹ ہے اور راشد خان اس کے قبضے میں تھا۔

وہ کمچہ 🚤 جب شنکارہ کے مقابلے میں عمران بھی بےبس ہو گیا۔ کیا واقعی ----؟ شذ کارہ =جس نے ماورائی قوتوں سے پاکیشیا میں موجود ایک گینگ کو اپنے قابویس

وہ لمحہ = جب هنكارہ نے سكرٹ سروس كے اركان كو مادرائى طاقتوں سے اغواكيا

شن کارہ = جو ایک ایساجسم حاصل کرناچاہتی تھی جس میں وہ ہمیشہ زندہ رہ سکے۔ كاشارا = ايك ايماجهم جوصديول سے ايك پہاڑ كے عارميں دفن تھا-جس كے حصول کے لئے ہنکارہ 'عمران اور جوزف کو اپناغلام بنا کر افریقہ کے جنگلول

میں لے جانا جاہتی تھی ۔ مگر --- ؟

مكاشو= جع دوبارہ جوزف بنانے كے لئے عمران نے كياكيا ---؟

جوزف = جس نے شنکارہ کاشکار کرنے کے لئے ایک نیااور انو کھا طریقہ اختیار کیا۔

# كيا جوزف شذكاره كوقابوكرسكا

💥 عمران اور شد کارہ کے درمیان دست بدست اور خونی جنگ۔ \* \* ایک ایی جنگ جس کا انجام بے حد بھیانک تھا۔ <u>ملا</u> پراسرار دنیا کی ایک عجیب وغریب شکش کا حال ایک ایساناول ملا سلا ملا جواس سے پہلے آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ ملا ملا

انتهائی پراسرار جیرت انگیزاور انوکھاناول جے آپ مدتول فراموش نہیں کرسکیس کے

ارسلان پہلی کیشنز انقاف بلڈیک مکتان

عمران سیریز میں مادرائی دنیا کا انتہائی پراسرار ٔ حیرت انگیز اور انوکھا نادل

راورائی نمبر مصف مصف می می می اور ظهر احمد

شن کارہ = قدیم دور کی بدروح۔ جسے مرتوں پہلے ایک سیاہ مورکی میں قید کر دیا تھا۔

شن کارہ = جو افریقہ کے جنگلوں کے قبائل کی دیوی تھی۔ شنکارہ = جس کی مورتی کی حفاظت کے لئے وحثی قبائل دن رات بہرہ دیتے تھے زا شال = كافرستان كاايك مها يجاري جس نے جديد اسلى سے ان افريقي قبائل

زاشال = جس کے ساتھی افریقی قبائل کی حفاظت کے باوجود شنکارہ کی مورتی لے

شنكاره = جواجانك زنده بوگئ-اور پهر---؟ شنکارہ = جس نے انسانوں کو ہلاک کر کے ان کا خون بینا شروع کر دیا۔

جوزف =جواکی از کی کو ہلاک کرنے کے لئے صفدرے فائٹ کرنے کے لئے

تيار ہو گيا۔ کيوں ----؟

جوزف = جے مادرائی قوتوں کی مالکہ ایک لڑی چھول دتی نے اپنی آواز کا غلام بنالیا۔ شذ کارہ = جس نے مادرائی قوتوں کی مالکہ ہونے کے باوجود پھول وتی کوہلاک

کرکے اس کا جسم حاصل کرلیا۔

شنكاره = جس فے جوزف كواپناغلام بناكراہے مكاشوكانيا نام دے ديا-

Downloaded from https://paksociety.com بليك جيك • وعران كاروپ دهاركر رانا باوس في گيا ـ كيا وه جوزف اور جوليا

کو دھوکہ دینے میں کا میاب ہو گیا ---؟

کھوسٹ .. بلیک جیک کا نیاروپ۔کیاوہ غمران کے ہاتھوں ہلاک ہونے کے بعد

وافعی بھوت بن گیا تھا۔

جوزف • جس نے بلیک جیک سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی گر ---؟ وه لمحه • وجب جوزف راناباؤس میں بلیک جیک پرسائنسی حملے کرنے برمجبور ہوگیا۔

وه لحد • حب جوليا ني بليك جيك يركوليول كى بوچھاؤكردى مريليك جيك بران گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کیوں ---؟

وہ لچہ • و جب جوزف اور بلیک جیک ایک دوسرے پرموت بن کر جھیٹ رہے

تھے اور عمران اور اس کے ساتھی دور کھڑے تماشا دکھے رہے تھے۔ کیول ---? بلیک جیک .. جس کو قابو کرنے کے لئے عمران نے انتہائی انو کھاطریقہ اختیار کیا۔

وه طريقه کياتھا ---؟

بلیک جیک .. جس نے خود کو گھوسٹ منوانے کی ہرمکن کوشش کی مگر--؟

بلیک جیک کی واپسی کس طرح ہوئی اوروہ ہلاک ہونے کے باوجود کیسے زندہ تھا؟

ملك انتهائى دلچىپ جرت انگيز اور انو كھے موضوع كے حال اس ناول ملك مسمعد كوآب مدتول فراموش نهيل كرسكيل كي مسمعد

ارسلان ببلی پیشنز انقان بلنگ مکتان

[عمران سيريز مي زيرولينذ كے سلسلے كاہنگامہ خيز ناول]

بلک جبک کی واپسی

مصنف ظهيراحمر

بليك جيك • • آپ كاجانا بجيانا مجرم جو زنده تها-كيا واقعى ---؟

بَلِيك جَيك • وجوزرولين لكاسريم ايجن بن كياتها-بلیک جیک • • جے زیر ولینڈ والوں نے سپرمین بنادیا تھا۔

عمران • و جے بلیک جیک کے زندہ ہونے کا یقین ہی نہیں آرہاتھا۔

وائث بيلس • ايك الي مارت جو ياكيشاك لئے خصوص اہميت كى حال تھى-وائٹ بیلس • و جس کی تصویر اسرائیل کے ثاب ایجنٹس کے پاس تھی ۔

وائٹ پیلس • میں کیاتھا جس کی تلاش کے لئے اسرائیلی ایجنٹ سرگر داں تھے؟

ڈیل اوالیون • و ایک ایسامحلول جس کے چند قطرے پاکیشیا کے سینکروں انسانوں · کی ہلاکت کا ہاعث بن سکتے تھے۔

ذیل اوالیون • • جے ایک پاکیشیائی سائنسدان نے مجرموں کےحوالے کر دیا تھا۔ \*